

تسنيف إما ابني جوزى تعب ادى رميالاعلية

توجعة مُولانا اشتياق احرصاحبُ رمةُ الدَّعليه

مُولانًا قارى محسستد طبيب رمةُ الأمليه



اسلامي منتب خانه

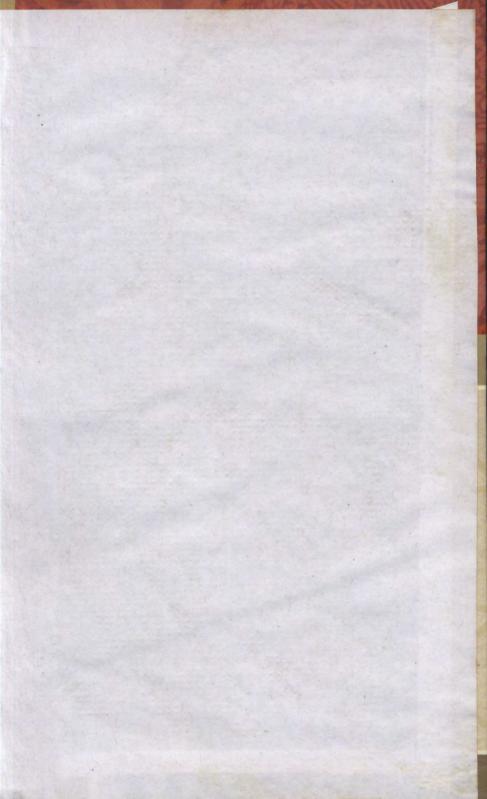





كاكالاذكا

تسنيف إما ابن جَوزى تعبث ادى رماللهاية ترجمة : مُولانًا اشتباق احرصاحب من الأمد بين فظ : مُولانًا قارى مُحُسترطبيث رمن الأمد





# فهرست کی

| ۵    | پيش لفظ المساد ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | مُقَدمَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IA   | ترجمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10   | فضیات عقل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0: 0/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr   | عقل کی ماہیت اوراً س مے محل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (D: C/7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳   | '' ذہن''اور' فہم''اور'' ذکاء'' کے معنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ©: ⟨\/;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14   | علامات کابیان جن ہے کسی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء پہچانی جا کتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | @: \\ \rangle  |
| M    | انبياء متقدمين كى ذبانت كواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @: <\r/>\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۱   | تحچیلی اُمتوں کی دانشمندی کی باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵: کرم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44   | آ مخضرت مَا اللَّهِ اللَّهِ كَ وه ارشادات جن ے آپ مَاللَّهُ مَا كَا فَطرى قوت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @: \\ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/20 | ذ ہانت واضح ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77   | صحابه ونافين كاعقل وذبانت كيواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø: ♦/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۸   | ظفاء کی حکایات اور ذبانت کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | @: \\rightarrow \rightarrow \r |
| ۷٣.  | وزراء كي عقل وذبانت كي واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (D: C/r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41   | بادشاہ أمرأ وربارى اور بوليس كے عمال كى حكايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (D): C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90   | قاضوں کے احوال ذکاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (B): ⟨\psi/\psi}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102  | أمت كے علماء اور فقیماء كے واقعات ذبانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (B): 0/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ITY  | عابدون اورز البدون كى حكايات ذكاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (b): (\sqrt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| (A)C | لطائف عِلمية كالمحاججة المحاججة المحاجة المحاج |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11/2 | عرب اورعلاء عربيت كے واقعات و حكايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (a): <\r/> <\r/>   |
| IM   | السيحيلون كابيان جوالل ذكاوت في اپناكام فكالني كيليخ استعال كيا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (B): C/ri          |
| 140  | ایسے حیلوں کاذ کرجن کا انجام مقصود کے خلاف نکلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (B: C/r)           |
| 14.  | السے لوگوں کا حال جو کوئی حیلہ کرے آفت سے فی گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10: C/r            |
| 11/1 | ایسےنادرملفوظات جن کاظاہری مفہوم مرادی مفہوم کےخلاف محسوں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | @: باب             |
| 191  | اليےلوگوں كاذكر جومسكت جواب سے دُشمن پرغالب آگئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ©: Ċ\;             |
| 101  | اليے عام لوگوں كاذكر جوائي ذكاوت سے بڑے رؤسا پرغالب آگئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (A): كرم:          |
| 1.4  | متوسط اورعام طبقه کے اہل ذکاوت کے اقوال وافعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | @:                 |
| 110  | اذ کیاء کے بچتے ہوئے کلمات بولنے کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | @:                 |
| 770  | چندشعراءاورقصیدہ لکھنے والوں کی ذہانت کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @: <\r/>\r         |
| rme  | ایسے حیلوں کا بیان جولڑا ئیوں میں استعال کیے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | @: \ri             |
| 100  | طبيبوب كى ذبانت كے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | @: <\r/>\r         |
| 747  | طفیلیوں ( یعنی بن بلائے مہمانوں ) کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | @: <\/i            |
| 120  | چوروں کی چالا کیوں کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (A):               |
| 791  | ذہین بچوں کی ذہانت کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (d): <a>\range</a> |
| 191  | ذی عقل مجنونوں کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | @: \\ \            |
| p.p  | تیر فہم نیک بیبیوں کے حالات وواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | @: <\ri>i          |
| mh.  | ایسے چوپایہ جانوروں کا ذکر جن کی باتیں انسان کے مشابہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | @: <\ri            |
| ror  | اليى ضرب الامثال جوعرب اورديكر حكماء كى زبانوں پر بے زبان حيوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | @: Ċ\ <i>ŗ</i>     |
|      | کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بڑی دانشمندی کی دلیل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1847               |

my .

خاتمة الكتاب



# پیش لفظ کے

از: حضرت مولانا قارى محمرطيب صاحب مظلم مهتم وارالعلوم ديوبند

#### اطيب المقالات

مقالد مندرجہ ذیل فخر العلماء حضرت مولا نا محد طیب صاحب عمت فیضہم کے فامہ گہر بار کا نتیجہ ہے۔
جس سے آن محترم نے ترجمہ کتاب الاذکیاء کو مرضع و مزین فرما ویا۔ ممدوح کی ذات گرامی جو
دیمین آپ کی ذات سے بین الانام متعارف ہو سکتے ہیں اور آپ کاعلم اور دیگر اعلیٰ خصوصیات
کے کمین آپ کی ذات سے بین الانام متعارف ہو سکتے ہیں اور آپ کاعلم اور دیگر اعلیٰ خصوصیات
بالخصوص ذکاوت بھی علمی صلقوں میں مسلم ہے جس کا ایک مشاہدہ یہ مقالہ بھی ہے جس کو پڑھ کر آپ
کی وسعت نظر شگفتہ بیانی اور علمی مؤقف کے اندازہ کے ساتھ آپ کی ذکاوت بھی واضح ہوتی ہے تھیر الہمت لوگوں کی ہمت افزائی کر کے ان میں عمل کے جذبات کو اُبھار تا بلکہ پیدا کرنا آپ کی
ذکاوت کی ایک ایک مثال ہے جواس مقالہ کے آخری صقعہ سے نمایاں ہوجاتی ہے۔

(اشتياق احمه عفاء الله عنه)

الجمد للدوسلام علی عبادہ الذین اصطفا ۔ اما بعد! خوش طبعی اور مزاح ' زندگی اور زندہ دلی کی علامت ہے۔ بشر طیکہ خش عربانی اور عبث گوئی ہے پاک ہؤواقعاتی مزاح نفس انسانی کے لیے باعث نشاط اور موجب حیات نو اور تازگی کا سبب ہوتا ہے۔ جس ہے یہ بانشاط نفس تازہ دم ہوکر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ ساتھ تفریح نفس اور اس نشاط طبح ہے جہاں خود اپنی طبیعت میں بشاشت اور انبساط کے آ ثار نمایاں ہوتے ہیں۔ وہیں مخاطبوں کی عقلوں اور ذکا وقوں کو بھی دقیقہ شبحی اور نکتہ رسی کی طاقت ملتی ہے اور پھر اسی حد تک بشاش طبیعتیں باہم مربوط ہوکر بہت سے ایسے اہم اور مشکل اُمور کو حل کر لیتی ہیں جن سے مُر دہ اور پڑمردہ طبیعتیں کا پہم مربوط ور ماندہ رہ جاتی ہیں۔ گویا مزاح وخوش طبعی در حقیقت افا دہ واستفادہ کا ایک مؤثر ترین وسیلہ ہے وور ماندہ رہ جاتی ہیں۔ گویا مزاح وخوش طبعی در حقیقت افا دہ واستفادہ کا ایک مؤثر ترین وسیلہ ہے جس سے دوا جنبی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکر ایک دوسرے کے ذوق سے پوری طرح جس سے دوا جنبی طبیعتیں ایک دوسرے سے قریب ہوکر ایک دوسرے کے ذوق سے پوری طرح بیا شاہوتی اور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چنا نچے ضرورت سے زیادہ شجیدہ اور بالفاظ دیگر مغروریا بناوٹی تھیں ایک دوسرے بے ناچہ ضرورت سے زیادہ شجیدہ اور بالفاظ دیگر مغروریا بناوٹی

وقار کے خوگرانسانوں کی یہاں اگر مزاح و بے تکلفی کوحقیر سمجھا گیا ہے تو اسی حد تک وہ ربط یا ہمی اورعام افادہ واستفادہ کی نعمت سے بھی محروم رکھ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء ﷺ نے مزاح و خوش طبعی سے کلیتاً کنارہ کشی اختیار نہیں فر مائی تھی جس سے حقوقِ نفس کی رعایت کے ساتھ مخاطبوں کے حقوق محبت کی رعایت اور ان کے استفادہ کی خاطر انہیں بے تکلف بنانے کی اعانت بھی پیش نظرتھی۔ورندانبیاء ﷺ کارعب وداب اور ہیب حق سائلوں کواُس کی جراُت ہی نہیں دلاسکتا تھا کہ وہ آ گے بڑھ کرکوئی سوال یا ستفادہ کر سکتے ۔ مزاح کا پیکتناعظیم فائدہ اوراس کی تہ میں بیکتنی بڑی مصلحت پنہاں تھی کہ حضرات صحابہؓ کے لیے دین سوال واستفتاء اور کمال استفادہ واسترشاد کے درواز ہے اس کی بدولت کھل گئے جو اُن کے حق میں علوم کی فراوانی اور دین وایمان کی تقویت وترقی کا باعث ہوئے اس لیے نتیجاً اہل الله اور اہل کمال کا مزاح حقوق کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی ایک مؤثر ترین وسلہ ثابت ہوتا ہے جس سے اُس کی مشروعیت میں کوئی کلامنہیں کیا جاسکتا اور ساتھ ہی ہے تمایاں ہوجا تا ہے کہ مزاح وخوش طبعی ورحقیقت تفریح نفسانی کانہیں بلکہ تہذیب روحانی تشیط اذبان اور تفریح عقل کا نام ہے۔جس كانبساط بى پروين كانشراح كامدار بورنه ظاهر بحك نبي كريم مَا النَّيْمَ إلى يستان اعلى كه: كان دائم الفكرة حَزِينًا آپ سَالْيَكُمْ بميش (فَكرة خرت مِن )فكرمنداور مُكَين رباك تص

اور بایں رعب و بیب حق کہ فاروق اعظم دلاتھ جیسے جری اور بہادر صحابہ مرعوب ومغلوب ہوکر گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے مزاح کو بھی اختیار نہ فر ماتے۔اگر مزاح محض تفریح نفسانی کا نام ہوتا۔ پس آپ مَلْ اللّٰهِ اللّٰ کا اُسے اختیار فر مالینا ہی اُس کی کافی ضانت ہے کہ مزاح کی جنس شرعی امور میں اپناایک مقام رکھتی ہے گواس کی بعض انواع جو کذب و جہالت یا حد مسخر تک پہنچ جائیں وہ فدموم بھی ہیں۔

اسی کے ساتھ میہ بھی پیشِ نظر رہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو کسی بھی انسانی جذبہ کو مثانے یا پامال کرنے نہیں آیا بلکہ ٹھکانے لگانے آیا ہے اُس نے ان جذبات تک کو بھی پیکسر فنا کرنانہیں چاہا جو عرف عام بلکہ عقول عامہ میں معصیت سمجھے جاتے ہیں اور فی نفسہ ہیں بھی معصیت سمجھے جاتے ہیں اور فی نفسہ ہیں بھی معصیت ہے جھوٹ وھوکہ لوٹ مار چوری قتل و غارت اور اتر اہٹ وغیرہ لیکن ان کو اس

CEDO SE SE SE CONTRA DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL

نے مٹانے کے بجائے مناسب مقام پر استعال کرنے کی اجازت دی ہے بشر طیکہ وہ ہتلائی ہوئی حدود کے اندر استعال ہوں۔ مثلاً اصلاح ذات البین کے لیے جھوٹ حربیوں کی جنگ میں دھوکہ جہاد وقصاص میں قتل و غارت غاصبوں کے ہاتھ سے اپنا مال نکالنے کے لیے چوری متکبروں اور مغروروں کے مقابل صوری اتر اہٹ وغیرہ اُمور کو صرف جائز ہی نہیں رکھا بلکہ اعلیٰ متکبروں اور مغروروں کے مقابل صوری اتر اہٹ وغیرہ اُمور کو صرف جائز ہی نہیں رکھا بلکہ اعلیٰ قرین طاعت وقر بت قرار دیا ہے۔ پس اگر مزاح وخوش طبعی کو انسان کا ایک طبعی جذب ہی مان لیا جائے (جو حقیقا محض طبعی نہیں بلکہ وہ عقل کی تیزی نفس کی وسعت اور حوصلہ وظرف کے علو سے اُمجرتا ہے) تب بھی اسلامی فطرت پر دہ پا مال کرنے کے لیے فس انسانی میں نہیں رکھا گیا بلکہ طمانے لگانے کے لیے استعال میں اُمجرتا ہے کہ اس کا صحیح عایت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی اور مناسب غرض وغایت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اہلی اللہ اور مال کو اپنے وہبی رعب و داب کے دباؤ سے بچانے اور مستفید بن کو استعال کریں۔

نہیں بلکہ اگروہ خالص نفسانی جذبہ بھی ہوتو بہر حال اسلام کی فطری شریعت نے نفس کے بھی تو حقق ق سلیم کے بین تا کہ وہ بطما نیت باقی رہے اور روح کی اخراوی سیر کے لیے مرکب اور سواری کا کام دے۔ پس اگر فطرت اللہ دنیا کوقائم رکھتی ہے تا کہ وہ آخرت کا وسیلہ ثابت ہواور نفس کی بقاء کے سامان کرتی ہے تا کہ وہ رب العزق تک روح کو پہنچاد ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ وہ و داعی نفس کو باقی ندر کھے تا کہ وہ روحانی مقاصد کے لیے آلۂ کار ثابت ہوں ۔ پس اگران ہی دواعی نفس مزاح و خماق اور ظرافت وخوش طبعی بھی داخل ہے تو تابقاء نفس اس داعیہ کو بھی صدور باقی رہنا چاہیے۔ البتہ خود نفس اور اسکے دوسرے امیال وعواطف کی طرح اس داعیہ نفس کو بھی صدود کی استعمال اور طریق استعمال ضرور متعین ہوں کہ وہی صدود اس نفسانی جذبہ کو بھی روحانی بناسکتی ہیں۔ استعمال اور طریق استعمال ضرور متعین ہوں کہ وہی صدود اس نفسانی جذبہ کو بھی روحانی بناسکتی ہیں۔ استعمال اور طریق استعمال خور قتی کی رعایت کا عام اصول لسانِ نبوی پرارشاد ہوا کہ:

<sup>۔</sup> چنا نچے علاوہ روحانی اور بدنی دواعی کے خارجی امور کی رعایت کے لیے زینت لذت خوش منظری خوش لباسی اورخوش وضعی تک جائز رکھی گئی تا کہ زندگی کے گوشہ گوشہ میں وہ رضاءالٰہی کی سیر کر کے ایک کالل مکمل نفس بن جائے۔

تم پر تمہارے بدن کا بھی تن ہے تم پر تمہار نفس کا بھی تن ہے تم پر تمہاری آ کھے کا بھی تن ہے تم پر تمہاری بیوی کا بھی تن ہے ( ایعنی غذا ولباس تفریح طبع شب خوابی اور شہوت رانی وغیرہ اندرون حدود سب بی تم پر لازم کی گئی ہیں ) لبذاروزہ بھی رکھواور افطار بھی کرو سوؤ بھی اور جا گو بھی قیام صلوٰۃ بھی کرو ( اور راحت بھی )

وان لجسد عليك حقًا وان لنفسك عليك حقًا وان لعينك عليك حقًا وان لاهلك عليك حقًا فصم و نم و قم وافطر-(الحديث او كما قال)

چنانچے حضرت صاحب اسوہ حنہ منگائی کے اس مزاح کے مملی نمونے بھی اس طرح قائم کر

کے دکھلا دیے جس طرح اور عبادات و عادات کے نمونے دکھلائے اور ایسے نمونے جن میں
ظرافت وخوش طبعی انتہائی مگر واقعات کے مطابق اصول شرعیہ کے اندر اور حدود کے دائرہ میں
معتدل جس ہے آدی پنسے بھی اور علم بھی حاصل کرے۔ فداق کی تفریح بھی ہوا در حکمت ہے مالا
مال بھی ہو۔ خوش طبعی اور شجیدگی کی آمیزش کے حکیمانہ مرقعے مثلاً آپ مُن اللّٰ اُلّٰ اِنْ اَلٰکِ اَلٰکِ اِنْدُ ایک بردھیا کو
خاطب کر کے فرمایا کہ:

لا تدخل الجنّة عجوزٌ جنت ين كوئي برصيادافل نه موكى -

برد صیا بیچاری بہت جیران ہوئی۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا واقعی برد صیاں جنت میں نہ جائیں گی؟ فرمایا: ہاں برد صیا جنت میں واخل نہ ہوگی۔ اور آپ مُنَّا ﷺ مسکرا رہے ہیں اور وہ مستجبانہ جیرانی میں فکر مند ہور ہی ہے۔ آخر جباً س کی جیرانی پریشانی کی حدود میں آنے لگی تو فرمایا: کیا تونے قرآن میں نہیں پر صا۔

ان انشأناهن انشأ فجعلناهن جم نے ان عورتوں کوخاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے ایسا بنایا کہ وہ ابکارا

یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بڑھیاں نہیں رہیں گی بلکہ انہیں نوجوان اور باکرہ بنا دیا جائے گا (بیاس تفییر پر ہے کہ اس سے حوریں مراد نہ لی جائیں) دیکھئے نداق کا نداق ہے اور واقعات سر مومتجاوز نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی ادنی دھو کہ یا چال ہے بلکہ خوش طبعی کے ساتھ ایک شخیل ہے تا کہ فکر مند بنا کراک وَم ہنا دیا جائے کہ فکر کے بعد جوفر حت ہوتی ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بڑھیا کو اور پوری اُمت کو اس مزاح سے ایک حکمت وعلم کا سبق بھی دیا گیا اور وہ یہ کہ بیا اوقات آ دی اینے کی وہنی منصوبہ سے (جس کا اُسے شعور بھی نہیں ہوتا) آیت و اور وہ یہ کہ بیا اوقات آ دی اینے کی وہنی منصوبہ سے (جس کا اُسے شعور بھی نہیں ہوتا) آیت و

روایت کے معنی غلط بجھ لیتا ہے۔ بڑھیائے: لا تدخل الجنّة عجوز میں ایک وہنی قید لگارکھی تھی کہ: لا تدخل الجنّة عجوز فی الوقت یعنی جواس وقت بڑھیا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگ ۔ الا تدخل الجنّة عجوز فی الوقت وہ بڑھیا نہ ہوگ ۔ الانکہ مراد یکھی کہ داخلہ جنت کے وقت وہ بڑھیا نہ ہوگ ۔ لین کوئی بھی بڑھیا بحالت پیری جنت میں داخل نہ ہوگ ۔ لیں اس مزاح سے حکمت کا بیاصول ہاتھ لگا کہ نصوص شرعیہ (آیات و روایات) کی مراد بجھنے کے لیے ذہن کوئمام خارجی قبود سے آزاد کر لینا چاہے۔ ورنہ نص کامفہوم کھی کا بچھ ہوجائے گا جس سے خودا پنے لیے جیرانی اور پر بیانی بڑھ جائے گی ورنہ نص کا معنہ ہوا ۔ لیں ایس مزاح اورخوش طبعی پر ہزار سجید گیاں نار ہیں ۔ جس سے فرحت نفس الگ ہؤ علم وحکمت الگ حاصل ہوا ورقر ب وربط با ہمی الگ مؤلم ہو ۔ لیں ایس مناق فرحت نفس الگ ہؤ علم وحکمت الگ حاصل ہوا ورقر ب وربط با ہمی الگ مؤلم ہو ۔ لیں بین مذاق فی الحقیقت تعلیم حکمت کا ایک اعلی ترین شعبہ ہے نہ کہ دل گی ہے ۔

حضرت عدى ين حاتم كوجب بيمعلوم مواكر رمضان مين تحرى كھانے كى آخرى حديہ ہے كه: كلوا واشو بواحثى لكم الخيط الابيض كھاؤ پوجب تك كرسفيد ڈورا سياه ڈورے سے مجمح من الخيط الاسو د من الفجر مونے تك متازنه موجائے۔

توانہوں نے ایک سفیدا درایک سیاہ ڈورا تکیہ کے پنچےر کھلیا ادراس وقت تک کھاتے پیٹے رہتے تھے جب تک کہ بید دونوں ڈورے کھلے طور پرایک دوسرے سے الگ نہ نظر آنے لگتے اس میں کافی چاندنا ہوجا تا مگرا تکا خوردنوش بندنہ ہوتا اور وہ بزعم خود قر آن پڑمل کررہے تھے۔ نبی کریم مُنَافِیْنِ کو جب بیمعلوم ہوا تو آپ مُنافِیْنِ کے ضراح کے لہجہ میں فرمایا:

اِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيْض تَيرا كَلَي برائى لما چوڑا ہے (كراس كے فيچساہ ڈورااور سفيد ڈورا (لينی لياق في مسادَ تَكُ فَعَرِيْض ليل ونهار) دونوں آگئے۔

صحابہ النظائی نے اسے سمجھایا کہ خدا کے بندے اونٹ بھی تو اوٹٹی کا بچہ بی ہوتا ہے۔ تب وہ خوش ہو کر مطمئن ہوا۔

ایک انصاری عورت خدمت نبوی میں حاضرتھی۔ آپ مُنگانی اسے فرمایا کہ جاجلدی
سے اپنے خاوند کے پاس جا۔ اس کی آ تکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ ایک دم گھبرائی 'بولائی ہوئی
خاوند کے پاس پنچی اس نے کہا تجھے کس مصیبت نے گھبرا جو گھبرائی ہوئی دوڑتی آ رہی ہے؟ اُس
نے کہا مجھے ابھی نبی کریم مُنگانی کی نے خبر دی ہے کہ تمہاری آ تکھوں میں سفیدی ہے۔ اُس نے کہا
ٹھیک ہے گرسیاہی بھی تو ہے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ مزاح تھا اور ہنس کرخوش ہوئی اور فخر
محسوس کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایسے بے تکلف ہوئے کہ میر سے ساتھ مذاتی فرمایا۔ گرسجان
اللہ! نمان کیا تھا حقیقت سے لبریز تھا۔ جس میں ایک بات بھی خلاف واقعہ نہی نفس میں نشاط
آ وری مزید برآ ں تھی۔

نخخی کے سی نے پوچھا کہ کیا صحابہ خائش بھی ہنمی دل گئی کر لیتے تھے؟ فر مایا ہاں درحالیکہ ایمان اُن کے قلوب میں جے ہوئے پہاڑی طرح جڑ پکڑے ہوئے ہوتا تھا۔ یعنی اس ہنمی میں بھی خلاف واقعہ یا خلاف دیا نت کوئی بات نہ ہوتی۔ روایات میں ہے کہ حضرات صحابہ شائش آپس میں باتیں کرتے اشعار بھی ہوتے خوش طبعی بھی ہوتے لیکن جوں ہی ذکر الله درمیان میں آ جاتا تو ان کی نگامیں اک دم بدل جاتیں اور یوں محسوس ہوتا کہ گویا آپس میں ان کی کوئی

جان پہچان ہی تہیں۔

بہرحال جہاں حضرات صحابہ کا جو ہر فکر آخرت کریہ و بکا اور خوف وخشیت تھا و ہیں حق نفس اداکرنے کے لیے جائز خوش طبعی اور علمی مزاح بھی ان کا جو ہر نفس تھا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبرُ فاروق اعظم اور علی مرتضٰی شائش ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے اس طرح چلے جا رہے تھے کہ حضرت علی ڈائش نیچ میں تھے اور دونوں حضرات دونوں طرف ناروق اعظم شنے مزاحاً فرمایا:

عَلَّى بيننا كالنون في لنا

علی ہم دونوں کے درمیان ایسے میں جیسے لُنَا کے درمیان نون (کدایک طرف لام اورایک طرف الف اور علی میں نون)

اس کلمہ کے الفاظ کی نشست سے اشارہ تھا اتحاد باہمی کی طرف کہ جیسے لنامیں تینوں حرف

باہم جڑے ہوئے ہیں ایسے ہی ہم بھی باہم جڑ کرایک ہیں اور معنا اشارہ تھا اس طرف کہ جب ہم باہم متحد ہیں تو سب کھے ہمارے ہی لیے ہے کیونکد لنا کے معنی ہیں (ہمارے لیے)
معنرت علی طائعۂ نے برجت جواب دیا جومزاح وخوش طبعی کی جان ہے کہ

لو لا كنت بينكما لكنتما لا الريس تهار درميان نه بوتا توتم لا بوجات (يعني منفي بو جات)

اور پچھ بھی ندر جے کیونکہ کناکا نون نکل جانے کے بعد لارہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں' دہمیں'' لیمن تم میرے بغیر پچھ بیس - کتنا پا کیزہ فداق تھا جوعلم و حکمت' مناسبات نقلی و معنوی اور صنا کئے کلام سے لبریز ہے۔

حضرت عمر طالتی نے ایک لڑی سے مذاق میں فرمایا کہ مجھے تو خالق خیرنے پیدا کیا ہے اور
کچھے خالق شرنے ۔وہ بیچاری رو پڑی اور بھول پن سے یوں مجھی کہ جب خالق شرنے بنایا ہے تو
بس شرمھن ہوں اور مجھ میں فاروق اعظم طالتی جیسی کوئی خیر نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے خالق خیرنے
پیدا ہی نہیں کیا اور یا مجھے گویا خدانے نہیں پیدا کیا۔ نہ معلوم میں کس مخزن شرسے آ پڑی ہوں۔
اس کا گرید و تحیر دکھ کر فاروق اعظم طالتی نے فرمایا: اری اس میں کیا مضا لکتہ ہے۔ خیر ہویا شر
دونوں کا خالق اللہ ہی تو ہے۔ تب وہ مطمئن ہو کر کھلکھلا پڑی اور بھی کہ میں بھی اللہ ہی کی ہوں اور
اس کے خالق شرہونے سے بیضروری نہیں کہ وہ شرمیں ہوں۔

صحابہ شائی کے بعد تابعین تنع تابعین پینی پھر علا ربانیین عارفین اور حکماء و اتقیاء متقد مین ہوں یا متاخرین ماضی کے اہل کمال ہوں یا حال کے سب ہی باوجود اعلیٰ ترین خوف خثیت تقویٰ وتقدس اور متانت و سنجیدگی کے زندہ دل خوش طبع لطیفہ گو بذلہ شنج اور ہنس کھر ہے ہیں اور بھی بھی این حضرات نے ترش روئی تلخ کلامی اور خشکی کو پند نہیں کیا۔البتہ اس کے حدود کی رعایت کی اور بھی این حضرات نے ترش روئی تلخ کلامی اور خشکی کو پند نہیں کیا۔البتہ اس کے حدود کی رعایت کی اور بھی این حدیث کی رعایت کی اور بھی این خمانعت کی ہے کیونکہ اس سوقیانہ تسخراور مسخرہ بین کے مذاق کے بارہ میں حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ:

الموزاح استدراج من الشيطان أراق دل كل شيطان كى طرف الكرف الكرد المارة ا

ان ہی حضرت عمر بڑا ٹیؤ نے محروسہ خلافت میں فرمان بھیجاتھا کہ لوگوں کو نداق دل گی ہے رو کا جائے۔اس لیے کہ اس سے مرقت جاتی رہتی ہے اور انجام کارغیظ وکینہ پیدا ہوجاتا ہے جو نزاع باہمی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ مزاح ایک جنس ہے جس کی ایک نوع مذموم ہے اور ایک ممروح و مطلوب ایک نزاع آ وراور ایک محبت آ ور اسلئے جنس مزاح کوعلی الاطلاق مذموم نہیں کہا جا سکتا بلکہ یوں سجھنا چاہے کہ مطلق مزاح ایک جذبہ ہے جس کا منشار بطِ با ہمی اور ما بنی تقارب ہے گرکم عقل اور بیہودہ لوگ اُسے اپنے جا ہلا ندرنگ ہے مضراور اُبعدو بیگا گی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔

بہرحال اس جذبہ ظرافت اور جو ہرخوش طبعی کوطبعی جذبہ کہا جائے یا نفسانی داعیہ۔عقلی ابھار کہا جائے یا ذکاوت و تیزی طبع کا جو ہر ہرصورت میں وہ ایک شرعی مقام رکھتا ہے جس سے انبیاءاللہ سے کے کرا قطاب واغواث اورعلاء وعرفاء سب ہی گذرے ہیں۔اس لیے اس کے آثار ولطائف کا مذاکرہ اور اس کی لطف آمیز حکایات کی نقل وروایت ندمنائی علم وحکمت ہے نہ مناقض دین ودیانت بلکہ وہ ربط باہمی قرب ما بنی آئیں داری اور افادہ واستفادہ کی استعداد کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔

اس لیے علما محققین نے نہ صرف مزاح کا موقع بموقع استعال ہی کیا ہے بلکہ اس کے آثار وطریق کو باقی رکھ کرآئیں ندہ نسلوں تک اُن کے پہنچانے کی بھی سعی کی ہے اور اس سلسلہ میں ذکاوت و ذہانت حاضر جوالی اور مزاح و لطائف وغیرہ پر کتابیں بھی کھی گئیں اور مواعظ وادب کی کتابوں میں اس پر ابواب و فصول بھی بائد ھے گئے جیسے عقد الفرید المسطرف اور مختلف کشکول وغیرہ اس کے شاہد عدل ہیں ۔علامہ ابن جوزی نے ایک مستقل کتاب ہی بنام کتاب الاذکیاء وغیرہ اس محقوق پر تحریف میں اور انہیاء طاق کتاب ہی بنام کتاب الاذکیاء میں اور انہیاء طاق ہے جس میں ذکاوت و ذہانت کے مختلف الانواع نمونے پیش فرمائے ہیں اور انہیاء طاق ہوا محق کہ بدوضع طبقات تک کے مزاح و خوش طبی اور ذکاوت کے مقالات قضا قوالیان ۔ ملک عوام حتی کہ بدوضع طبقات تک کے مزاح وخوش طبی اور ذکاوت کے مقالات اور معاملات کے نمونے ابواب و فصول پر منقسم کر کے بیجا کردیتے ہیں ۔ جن سے مختلف اہل کمال اور معاملات کے نمونے ابواب و فصول پر منقسم کر کے بیجا کردیتے ہیں ۔ جن سے مختلف اہل کمال

کی رساعقلوں ذہانتوں طباعیوں اور زندہ دلی کے جوہر نمایاں ہوتے ہیں اور عقلوں کو مختلف معنوی را ہوں میں گھوشے پھرنے کی راہیں ماقی ہیں۔ یہ کتاب فی الحقیقت تاریخ بھی ہے۔ مردہ دلوں اور پڑمردہ طبیعتوں کے لیے روح افزاطب بھی ہے اور گندعقلوں کی غبادہ دور کرنے کے لیے ایک اکسیرعلاج بھی ہے جس سے مردہ عقل میں تیزی اور اُمنگ پیدا ہوجاتی ہے۔ آدی ہنتا مجھی ہے اور عبرت بھی پھڑتا ہے۔ یا بندمنفرح بھی ہوتا ہے اور سوچتا بھی ہے اور اس طرح ایک ندہ طبیعت لے کراعلی مقاصد کے لیے دوڑتا بھی ہے۔ پس ابن جوزی نے کتاب الاذکیاء لکھ کردل گئی نہیں کی بلکہ دل کی گی کا سامان کیا ہے۔ انہوں نے مزاحی حکایات لکھ کرکسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ سنن صالحین کو یکجا کیا اور اسوہ حسنہ کی ضروری تفصیلات جمع کی ہیں جو بدعت نہیں تقویت سنت ہے۔

مرعلامہ ابن جوزی کا بید خیرہ عربی زبان میں تھا۔ زبان بھی ادیبانہ اور خطیبانہ تھی۔ اس لیے اس کا افادہ محض علاء وادباء تک محدود تھا اور ان میں بھی ذی استعداد علاء بی اس سے فائدہ الله استعداد علاء بی اس کتاب کا طافتوں سے یکسرمحروم تھا۔ اس لیے اس کتاب کا باوجود مفید عام ہونے کے عام طبقوں میں کوئی چرچانہیں تھا۔ میرے محتر م بزرگ اور دوست مولا نا اشتیاق احمد صاحب و یو بندی فاضل دیو بند وصدر شعبہ کتابت دار العلوم دیو بند نے اس مشکل کوحل فرما دیا۔ مولا نا معروح علمی استعداد کے ساتھ طبعاً ذکی و کاوت پنداور ذکی الحس مشکل کوحل فرما دیا۔ مولا نا معروح علمی استعداد کے ساتھ طبعاً ذکی و کاوت پنداور ذکی الحس مقتل کوحل فرما دیا۔ مولا نا معروح علمی استعداد کے ساتھ طبعاً ذکی و کاوت پنداور ذکی الحس مقتل کو الله الله تعلیم و تعلق کا کوئی مشغلہ جاری نہیں۔ چین نے معروح کی و کاوت و حفظ سے علمی استعداد محتوظ اور مسائل متحضر ہیں۔ معروح کی و کاوت اپنی اراستہ خود ہی کی سوجھتی ہے اور ذکا وت اپنا راستہ خود ہی دھونڈ نکالتی ہے۔ آپ کی ذکا وت و خطر عام پر لایا جائے اور عربی لباس کی جگہ اردو کے مرصع دھیں اور اغیاء اپنی غباوت کا معالجہ کر سیس۔ چنا نچہ آپ نے لیاب الاذکیاء کا عام فہم سلیس کی سے سلی اور اغیاء اپنی غباوت کا معالجہ کر سکیس۔ چنا نچہ آپ نے لیاب الاذکیاء کا عام فہم سلیس سکی اور اغیاء اپنی غباوت کا معالجہ کر سکیس۔ چنا نچہ آپ نے لیاب الاذکیاء کا عام فہم سلیس سکیس اور اغیاء اپنی غباوت کا معالجہ کر سکیس۔ چنا نچہ آپ نے لیاب الاذکیاء کا عام فہم سلیس

بامحاورہ اردوتر جمہ جس میں اصل عبارت کی روح برستورقائم ہے یاران تکتہ دان کے لیے پیش کیا ہے۔ اصل کتاب میں علامہ ابن جوزی کی ذکاوت کی روح دوڑ رہی ہے اور ترجمہ میں اس روح کے حفظ کے ساتھ مترجم کے ذکاوت کی روح بھی کارفر ما ہے۔ اس لیے ترجمہ دو ذکاوتوں کا مجموعہ بن کر دوروحوں کا پیکر بن گیا ہے۔ اس لیے مستفید بن اگر بنظر غائر مطالعہ کریں گے تو دو ہری ذکاوت سے بہرہ مند ہوں گے اوران پرواضح ہوگا کہ بیکوئی مروجہ مسم کے طیفوں اور ہننے ہنانے کے عامیا نہ قصوں کا کوئی گول گیا نہیں بلکہ ادبی، تاریخی تہذیبی، علمی اور شرعی دلچ پیوں کا ایک خزانہ ہے جس میں بہت می با تیں مزاح کی ہیں مگر دانائی اور زیر کی کے آثار پیدا کرتی ہیں اور اُن سے بشاشت آمیز ہجہ میں علمی لطائف ہو لئے کی استعداد بیدا اور اُن سے بشاشت آمیز ہجہ میں علمی لطائف ہو لئے کی استعداد بیدا

عرصہ دراز گذرا کہ میں نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا اورا کثر سفر و حضر میں ہے کتاب الاذ کیاء میرے ساتھ رہتی تھی۔ گئی بار بطور آرز ویہ خطرہ گذرا کہ کاش اس کا ترجمہ ہو جائے۔ الحمد لللہ کہ ایک عرصہ کے بعد اس خواب کی تعبیر ترجمہ کتاب الاذکیاء کی صورت میں سامنے آرہی ہے اس لیے ترجمہ اور تھیل آرز دکی دو ہری خوثی میسر آئی۔

فلله الحمدو المنة ثم للمترجم

حق تعالی ہے دُعاہے کتاب الاذکیاء کے اس بامحادرہ اور اعلیٰ ترجمہ اور اس کے ضمن میں مترجم میروح کے تاریخی فٹ نوٹس کو جومتھلاً افادی شان رکھتے ہیں قبول فرمائے ان کا نفع عام ہو اور مترجم دام مجدہ کو اس علمی عرق ریزی پردارین میں بہترین صلہ اور بدلہ عطافر مائے۔ آمین

محرطیب غفرلهٔ مهتم دارالعلوم دیوبند



#### مُقدمه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدُ الآوّلين والأخرين سيّدنا و مولانا محمّد خاتم النّبيين واله وصحبه اجمعين امّا بعد!

مقدام العلماء حضرت امام ابن الجوزي مُنِيدٍ كي تأليف كرده "كتاب الاذكياء" كے حوالہ ہے بعض کتب میں سلف کے چندوا قعات ذکاوت میری نظر سے گذر ہے جونہایت دلچسپ اور اعلی درجہ ذکاوت کا نمونہ تھے تو مجھے اُس کے مطالعہ کا شوق ہوا۔ بیر کتاب الحمدللہ آسانی سے دستیاب ہوگئی۔اس کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ یہ فرضی اور اختر اعی لطائف کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کا اكثر بلكهتمام ترحصة تاريخي واقعات اوراحاديث سے متنبط ہے اور جس قدر مقولات اور حكايات اس میں تحریر کی گئی ہیں۔ ہےاصل کہانیاں اور عامیانہ باتیں نہیں ہیں بلکہ بیش قیمت سات سوعلمی لطائف ہیں اور جس قدر بھی زرّیں مقولات اور دلچپ فقص تحریر کیے گئے ہیں سب میں کتاب کے موضوع لیعنی ذکاوت کو پورے طور پر المحوظ رکھا گیا ہے اور حسن تر تیب کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اور حضور سرور عالم مَنَافِيْنِ وخلفاء راشدين وسلاطين اورا كابرسلف كى مجالس كے بہت ہے دلچیپ سوالات اور برجسته جوابات کوایے دلنشین انداز میں ذکر کیا گیاہے کہ گذشتہ بابرکت دور کا نقشہ اس طرح پیش نظر آجاتا ہے کہ گویا ہم خود اس مجلس کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين كے شگفته مزاجی كے ساتھ باہمی تعلقات ہے جن كامختلف مناسب مواقع میں ذکر کیا گیا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ ان حضرات کی زندگی کے تمام کھات دنیا ہے کنارہ کشی کے ساتھ زاہدانہ طور پر ہی بسرنہیں ہوتے تھے بلکہ اُن کی معاشرت باہمی طور پر نہایت سنجیدہ اور شگفتہ ولی کے ساتھ غایت اعتدال پرتھی علمی اور اولی ذوق رکھنے والوں کے لیے شعراء اور نساء معفطنات کی حاضر جوابیاں نثر میں یا برمحل اشعار میں جوار تجالاً اور بے ساختہ کیے گئے بہت ہی جاذب توجه ہیں۔اس کے علاوہ بہت سے توادر نظرے گذرے جن سے خواص اہل علم اور عوام سب ہی متمتع اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔حضرت مصنف قدس الله سرۂ نے جن افاضات کے پیش نظراس کتاب کی مذوین کی ہے جن کومختر دیباچہ میں ذکر بھی کیا ہے یعنی یہ کہ تاریخی حیثیت ے ناظرین کوان عقلاء کے مرتبہ کا سیح علم ہوجائے جن کا ذکر کسی واقعہ میں کیا گیا ہے اور یہ کہ مطالعہ کرنے والوں کی عقل میں حدت استنباط نتائج کا ملکہ پیدا ہوجائے وغیرہ۔ یقیناً یہ اپنے موضوع میں کمل ہونے کے ساتھ اس سے بہت زیادہ فوائد کی حال ہے۔امید ہے کہ ہمارے طلبہاور نوجوانوں کے لیے اس کا مطالعہ ایک بڑے شفیق مربی کی طویل صحبت کا فائدہ بخشے گا جو افسوس ہے کہ کمیاب ہوتی جارہی ہے۔

سیکتاب عربی زبان میں ہے جس سے ایسے اصحاب ہی مستفید ہو سکتے ہیں جوع بی سجھنے کی استعدادر کھتے ہوں۔ اس کی افادیت کود کھے کرمیرے دل میں بیدا عید پیدا ہوا کہ اگر اس کا ترجمہ اردوزبان میں اس انداز کے ساتھ ہوجائے کہ کلام کی روح اس نشاۃ ثانیہ میں آ کر باقی رہے جس سے خواص کے ساتھ توام بھی پورے طور پر محفوظ ہو کیس تو اس کی افادیت عام ہو سکتی ہے۔ تو کل علی اللہ حسب ذیل التزامات کے ساتھ ترجمہ شروع کر دیا گیا۔

- حضرت مؤلف مینید نے اکثر حکایات کے ساتھ بطرز محدثین سلسلہ روایت بھی تحریر کیا
   چیس نے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں جھی ۔ اوّل یا آخر کے کسی ممتاز راوی
   کے ذکر پراکتفا کرلیا۔
- ﴿ ترجمہ کے بامحاورہ ہونے کا اس صد تک خیال رکھا گیا ہے کہ کلام کا مطلب بیجھنے میں عام استعداد کے ناظرین کو اُلجھن نہ پیش آئے اور عربی الفاظ کے ترجمہ سے مطابقت بھی قائم رہے۔
- پیخش لطائف ایسے ہیں جن کاتعلق الفاظ کی خصوصیت سے ہے ایسے مواقع پرصرف ترجمہ پر اکتفانہیں کیا گیا بلکہ وہ الفاظ یا عبارت لکھ کرقوسین کے درمیان یا بالمقابل دوسرے کالم میں ترجمہ لکھ دیا گیا۔
- اشعار میں بھی صرف ترجمہ پراکتفانہیں کیا گیا بلکہ اصل شعر لکھ کرنیچاس کا بامحاورہ ترجمہ کردیا گیا تا کہ عربی قابلیت رکھنےوالے اصحاب لطف کلام سے بہرہ اندوز ہو سکیں۔
- اس کو ترجمہ کو بامحادرہ یا کسی مضمون کو واضح کرنے کے لیے اگر کوئی اضافہ ضروری سمجھا گیا تو اس کو توسین سے متاز کر دیا گیا۔
- 🔗 اگراصل میں اتنا اختصار و یکھا گیا کہ جومطلب سمجھنے میں مخل ہوتو اس کی بقدر ضرورت



وضاحت كردى گئي۔

جوبات کی تاریخی واقعہ ہے متعلق ہے تو اس واقعہ کو بھی ذکر کر دیا ہے تا کہ ناظرین کی بصیرت اور علم میں اضافہ ہو۔

جس حکایت میں ذکاوت کا پہلوروٹن نہیں تھاو ہاں قوسین کے درمیان اس کی طرف اشارہ
 کردیا گیا۔

جملہ حکایات کتاب پر ثار کے نمبر لگا دیئے گئے اور اگر کوئی مناسب مقام حکایت کی
دوسری کتاب سے اخذ کر کے فٹ نوٹ میں لکھی گئی تو اس پر نمبر نہیں لگایا گیا۔

﴿ الركوئي حكايت كسى متندكتاب مين اس محتلف صورت مين ذكركي كل تواس كوبهي فث نوث مين تحرير كرديا كيا-



#### ترجمة المؤلف

اِس کتاب کے مؤلف امام ابن الجوزی مبینیہ چھٹی صدی کے جلیل القدر علماء اسلام میں ے ہیں۔ بغداد میں رہے تھے۔آپ کا نام عبدالرحمٰن بن علی ہے جمال الدین خطاب اور ابوالفرج کنیت ہے۔ آپ کا سلسلہ نب حضرت ابو بحرصدین تک بواسط محمد بن ابی بکر پہنچتا ہے۔ آپاہے زمانہ کے بہت بڑے خطیب اور بہت ہے علوم حدیث وقفیر وفقہ وادب و تاریخ وغیرہ میں بے مثال تھے۔ بغداد میں ااھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مجالس وعظ اس قدر مؤثر ہوتی تھیں جن کی نظیر دنیا میں نہتی جس سے ہزاروں آ دی نصیحت حاصل کر کے گنا ہوں سے تا ئب ہوتے تھے اور ہزاروں مشرک اسلام قبول کرتے تھے۔ آپ کی تصنیفات مختلف علوم میں تین سو عالیس ہے زیادہ ہیں اوران میں ہے بعض تو اس قدر مبسوط ہیں کہ بیس جلدوں تک پہنچ گئیں۔ کل مجلدات کی تعداد دو ہزار ہے۔آپ نے آخر عمر میں منبر یاس کا اظہار کیا ہے کہ "میں نے ان انگلیوں سے دو ہزارجلدیں کھی ہیں اور میرے ہاتھ پرایک لاکھ آ دمیوں نے تو بہ کی ہے اور بیں ہزار یہود یوں اور نفرانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔'' منقول ہے کہ جن قلموں ہے آپ احادیث رسول مُنْ اللَّهُ الله تقان کر اشت محفوظ رکھتے تھے تو ان کا ایک انبارلگ گیا۔ آپ نے ساد صیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جب عسل دیا جائے تو ای سے پانی گرم کیا جائے۔ چنانچاايا كيا كياتو چر بھى اس كاايك حصن كاكيا آپ كى وفات بغداديس ٥٩٧ هيس موئى۔ (ماخوذاز: ترجمة المؤلف تلقيح)

المفتقر الى رحمة الله الصمد

اشتیاق احمد عفاالله عنه دیوبندی - یم رفع الاوّل ۱۳۷۲ جری

سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کوفہم کامحل بننے کی صلاحیت بخشی اور ہم کوعلم کے ز بورے آ راستہ فرمایا اور عقل کی باگ ڈور کا مالک بنایا اور ہم کو توت گویائی ہے مزین کیا اور پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ سے صفا فکر کی مکدر ہونے سے اور قوت ذہن کے کند ہوجانے سے اور رحمتیں نازل فرمائے الله اس ذات پرجس كوجامع كلمات كے ساتھ اس امت كى طرف مبعوث فرمايا كيا جودوسری امتوں سے زیادہ عقلند ہے اور آ یے مناتی تی کے تمام پیرو کا راور آ یے فائن کی اتباع کے واضح راستوں پر چلنے والوں پر بہت بہت سلام بھیجی۔ اما بعد اعقل سب سے بری بخشش ہے کیونکہ وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اور اس سے نیکیوں کے اصول بنتے ہیں اور انجام کا لحاظ کیا جاتا ہے اور باریکیوں کوسمجھا جاتا ہے اور فضائل حاصل کیے جائے ہیں اور چونکہ نعمت عقل کے سلسلہ میں عقلاء کے درجات میں باہم تفاوت ہے اور تجربوں اور علم کی پختہ کاری کی تحصیل کے اعتبارے باہم اختلاف ہو میں نے جایا کدایک کتاب میں ایسے اہل ذکاوت کی باتیں جمع کی جائیں جن کی عقلی قوت طاقتور ہواور ذکاوت بوجہان کی عقلوں کی جوہریت کے روثن ہو۔اس ہے تین غرضیں ہیں اوّل ہے کہ جن کے واقعات تحریر کیے جائیں گے ان کی ذکاوت کا مرتبہ پہچانا جاسکے۔دوم یہ کہ سامعین ہیں اگراس مقام پر پہنچنے کی استعداد ہےتوا یے حالات کے علم سے ان کی عقل میں بھی نکتہ آفرینی پیدا ہو سکے گی اور پیثابت امر ہے کہ ذی عقل سے مانا اور صحبت میں بیٹھناسمجھدار کے لیےمفید ہوتا ہے اور احوال کا سننا بھی صحبت کے قائم مقام ہوجاتا ہے جبیا کہ رضى كامقوله ب:

رس و در ہے۔ فاتنی ان اری الدیار بطر فی پیتو میری قسمت میں نہیں کہ میں ان شہروں کو پیشم خودد کھی لوں مگر بیا مید فلعلی اعبی الدیار بسمعی۔ ہے کہ اخبار مسموعہ کے ذریعہ سے انکا تصورا پنے ذہن میں جمالوں کی این اکٹم کہتے ہیں کہ مامون الرشید کا مقولہ ہے جو ابراہیم سے ہم نے بیہ کہتے سنا کہ لوگوں کی عقلوں کے توازن پرنظر کرنے سے زیادہ کوئی چیز دلچیپ نہیں ہے۔ سوم میں کہ ایسے شخص کی تادیب بھی ہو سکے گی جو خود رائی کے پندار میں مبتلا ہوگا جبکہ اس کے سامنے الی چیزیں

ن المنابة

#### فضلت عقل کے بیان میں

(۱) حضرت عبدالله بن عباس بی سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ بی نے سلے اور سوال کیا کہ اے اُم المؤمنین ایک شخص قیام کم کرتا ہے اور ڈیاوہ موتا ہے ( یعنی نوافل کم پڑھتا ) دوسرا شخص قیام زیادہ کرتا ہے اور کم سوتا ہے ان دونوں میں سے آپ کس کو پند کریں گی۔ حضرت عائشہ بی نے فرمایا کہ بہی سوال میں نے رسول الله مُنَا اَلَٰتُهُ اَسَا اَسْ اَلَٰتُهُ اِلَٰمُ اَلَٰتُهُ اِللّٰہُ مَنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰم اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ مَنَا اللّٰہ ا

حضرت عبدالله بن عمر رہے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے فر مایا کہ کسی شخص کے اسلام کواس وفت تک بلندمر تبدنہ مجھوجب تک اس کی عقل کی گرفت کونہ پھیان لو۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ منگا تینا کا بیدار شاد میں نے سنا کہ پہلی شے جس کواللہ نے پیدا کیا قلم ہے پھر تھا ہے پیرانون کو پیدا کیا اور اس سے دوات مراد ہے پھر تھم کیا کہ لکھ قلم نے سوال کیا کہ کیا لکھوں فرمایا کہ لکھ جو پھے ہور ہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر تقل کو پیدا کیا اور فرمایا کہ جھے کو پی عزت کی قتم میں جھے کھیل کروں گااس کو جومیر ایسندیدہ ہوگا اور اس کو کم دوں گاجو جھے نا پہند ہوگا۔

حفرت عبدالله بن عباس چی ہے مروی ہے کہ جب الله تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو اس کو صحم دیا کہ چیچے ہٹ وہ چیچے ہٹی۔ پھر حکم دیا کہ آ کے بردھو تو آ کے بردھی تو فر مایا میری عزت کی قتم میں نے کوئی چیز تھے ہے اچھی پیدانہیں گی۔۔ تیرے ہی اعتبارے ہم عطا کریں گے اور تیرے ہی اعتبارے ہم مواخذہ کریں گے۔ تیرے ہی اعتبارے ہم مواخذہ کریں گے۔ تیرے ہی اعتبارے ہم مواخذہ کریں گے۔

وہب بن مذہہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کیا کہ شیطان پر کوئی چیز ایک عاقل مؤمن سے زیادہ شاق نہیں حالانکہ وہ سو جاہلوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ چنانچہ ان کو تھینچ لیتا ہے 'انگی گردنوں پر سوار ہو جاتا ہے اور جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ اسکی فرما نبرداری کرتے ہیں اور عقلمند مؤمن سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس پر سخت دشوار ہوتا ہے یہاں تک اپنے مطلب کی کوئی شے اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔

وہب کا قول ہے کہ شیطان کے لیے پہاڑ کا اپنی جگہ ہے ٹلا دیٹا چٹان چٹان اور پھر پھر جدا

کر کے آسان ہے صاحبِ عقل مؤمن کے لیے مقابلہ ہے۔ کیونکہ مؤمن جب صاحبِ عقل و
صاحبِ بصیرت ہوگا تو وہ شیطان پر پہاڑ ہے زیادہ بھاری اور لو ہے ہے زیادہ تحت ہوگا اور وہ افسوس کرتا ہوا
حلہ ہے اس کو اس کے مقام ہے ہٹانے کی کوشش کرے گا مگر نہ ہٹا سکے گا اور وہ افسوس کرتا ہوا
اعتر اف کرے گا کہ میرااس کو گراہ کرنے پر بس نہ چلا اور پھر وہ جابل کی طرف مڑ جائے گا اور
اس کو اسر کر کے اس کی گردن پر سوار ہو کر ایسے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخر ت
اس کو اسر کر کے اس کی گردن پر سوار ہو کر ایسے رسوائی کی مقامات میں پھینک مارے گا جو آخر ت
کے پہلے دنیا ہی میں برباد کر دیں۔ جس کے نتیجہ کے طور پر وہ کوڑوں کی اور پھراؤ کی سز امیس
گرفتار ہواس کا سرمونڈ ااور منہ کالا کیا جائے اور ہاتھ یاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے اور
دو آدمی ایک بی ہم کے نیک عمل کرنے میں بظاہر بالکل برابر ہوتے ہیں مگر جب ان میں کا ایک
بہنست دوسرے کے زیادہ تقامت ہوتا ہے۔
بہنست دوسرے کے زیادہ تقامت ہوتا ہے۔

وہب بن مقبہ کہتے ہیں کہ لقمان ملینا نے اپنے بیٹے کونسیحت کی کہ اے بیٹے اللہ کے معاطع میں ہوشیارر ہنا کیونکہ اللہ کے معاملوں میں سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے اعمال بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں اور شیطان صاحب عقل سے بھا گتا ہے اور اس میں سیطاقت نہیں کہ اس سے جیت سکے۔اے بیٹے! جس عبادت میں عقل کو کام میں لایا گیا ہواس سے زیادہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔

'مطرف فر ماتے ہیں کہ بندے کوایمان کے بعد عقل سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ بن قرق فرماتے ہیں کہ لوگ جج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی اور جہاد بھی کرتے ہیں' نماز پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں ( مگراجر میں سب برابرنہیں ہیں ) لیکن \$CTTO 6583 (\$CTTO 600)

قیامت کے دن اُن کی عقلوں کی مقدار کے مناسب ہی ان کواجر دیا جائے گا۔ ابوز کر یا کا قول ہے کہ جنت میں ہرمؤمن اپنی عقل کے مطابق لذت حاصل کرے گا۔

ن د د د الز

### عقل کی ماہیت اوراً س کے حل کے بیان میں

حضرت امام احمد بن صنبل کا مقولہ ہے کہ عقل (انسان کی ایک طبعی صفت ہے جو اس کی ماہیت کے ساتھ) گڑی ہوئی شے ہے اور بہی تعریف محاسی سے منقول ہے۔ محاسی سے ایک روایت یہ بھی کہ آپ نے فر مایا کہ عقل ایک نور ہے اور دوسروں نے بہتعریف کی ہے کہ عقل ایک قوت ہے جس کے ذریعہ سے معلومات کی حقیقوں کو جدا جدا کیا جاتا ہے اور بعضوں نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل علام ضرور یہ کی ایک نوع ہے اور وہ ایساعلم ہے جس سے جائز امور کا جواز اور کا الات کا محال ہونا مشکشف ہوجائے اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور محالات کا محال ہونا مشکشف ہوجائے اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ عقل ایک جو ہر بسیط ہے اور کیا اس کا یہ قول ہے کہ عقل ایک شفاف جسم ہے اور ایک اعرائی سے عقل کے بارہ میں سوال کیا محضوں کا یہ قول ہے کہ عقل ایک شفاف جسم ہے اور ایک اعرائی سے عقل کے بارہ میں سوال کیا گیا اس نے جواب دیا کہ تجربات کا نچوڑ ہے جوبطور غنیمت ہاتھ لگ جائے۔

اور سمجھ لوکہ اس بات میں تحقیق ہیہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس اسم یعنی عقل کا اطلاق مشترک طور پر چارمعنوں پر ہوتا ہے اوّل وہ وصف جس کے ذریعہ سے انسان دیگر بہائم سے متاز کیا جاتا ہے اور بیوہ وصف ہے جس سے انسان میں علوم نظریہ کے قبول کرنے کی استعداد ہوئی اور قوت فکریہ کے فی نقشے کے مطابق صنعتوں کی تیاری و تد ابیر کی اس میں صلاحت ہوئی۔ جن لوگوں نے اس کوایک گڑی ہوئی چیز (عزیزۃ) کہا ہے ان کی یہی مراد ہے اور گویا وہ نور ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ سے اشیاء کے ادراک کی استعداد پیدا ہو حاتی ہے۔

دوسرااس علم پراطلاق ہوتا ہے جوطبیعت انسانی میں رکھا گیا ہے جس سے جائز شے کا جواز اور محال کا محال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تیسر ااطلاق اس علم پر بھی آتا ہے جو تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔اس علم کو بھی عقل کہددیا جاتا ہے۔ چوتھا اطلاق اس قوت کے منتمٰ پر بھی آتا ہے جس کو گڑی ہوئی چیز کہا گیا تھااوروہ منتی یعنی آخری حدیہ ہے کہ وہ تو تان خواہشوں کوفنا کرڈالے جواس کو (انجام سے لا پروا کرکے) جلد پیدا ہونے والی لذت کی طرف دعوت دیتی ہیں اور لوگ ان حالات میں مختلف درجات پر ہیں بجرقتم ثانی کے کہ وہ ایک علم ضروری ہے اور ہم نے اس کی شرح اور عقل کے فضائل پورے طور پراپنی کتاب منہاج القاصدین میں تحریر کردیتے ہیں۔ یہاں جس قدراشارہ کردیا گیاوہ کافی ہے۔

فَصَلِ : اس الم يعنى عقل كم شتق مونے كے باره ميں تعلب كا قول بے كداس سے اصلى معنى امتناع (روكنا) بين كہا جاتا ہے عَقَلتُ الناقَة جب بم نے ناقد كو چلنے سے روك ويا مواور

عَقَلَ بَطَنُ الرّجل جب اسهال بند موجا أيس

فصل عقل کے مقام کے بارہ میں امام احمد سے مردی ہے کہ اس کا مقام دماغ ہے اور یہی امام البوضیفہ جینید کا قول ہے اور ایک جماعت کی ہمار سے اصحاب (لیعنی حنابلہ) میں سے بید رائے ہے کہ اس کا مقام دل ہے۔ امام شافعی جینید سے بھی یہی قول مردی ہے وہ حق تعالی کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں: فتکون له قلوب یقلون بھا اور اس آیت سے بھی لمن کان له قلب یہاں قلب عقل کے معنی میں ہے (جس طرح ظرف بول کر مظروف مراد لیتے ہیں) اس لیے کہ قلب عقل کا کھی ہے۔

D: ﴿ إِنْ

# " زنهن 'اور" فنهم ''اور" ذكاء'' كے معنے

ذہن کی تعریف میہ ہے کہ ذہن ایک قوت ہے نفس میں جورایوں کے حاصل کرنے کے کے مستعداور تیار ہوتی ہے اوراس قوت کی تیاری کے ساتھ جبکہ جیداور اعلیٰ کامفہوم شامل کر دیا جائے گا تو فہم کی تعریف ہوجائے گی اورائی قوت کے ساتھ حدس کی جودت یعنی اعلیٰ درجہ کامفہوم شامل کیا جائے کہ قلیل وقت میں بغیر دیر لگائے کام کرے تو بیذ کا کی تعریف ہوجائے گی (حدس کے معنیٰ ہیں ذہن کا اصل مفہوم کی طرف اور نتیجہ حاصل کرنے کے لیے سرعت کے ساتھ منتقل ہونا) تو ذکی یعنیٰ ذکا کسی قول کو سنتے ہی اس کی مراد جان لیتا ہے۔ بعض لوگوں نے بہی تعریف فہم ہونا) تو ذکی یعنیٰ ذکا کسی قول کو سنتے ہی اس کی مراد جان لیتا ہے۔ بعض لوگوں نے بہی تعریف فہم

کی کی ہان کا قول ہے کہ تعریف فیم کی ہے ہے کہ کی قول کو سنتے ہی اس کے معنی کاعلم ہو جانا فیم ہونے کے جود کو کہتے ہیں۔ زجاج کا قول ہے کہ ذکاء کے معنی لغت میں کی شے کے تمام ہونے کے ہیں۔ جب عمراپ کی کا قول ہے کہ ذکاء کے معنی لغت میں کی شے کے تمام ہونے کے ہیں۔ جب عمراپ کی کمال پر پہنچ جائے تو الذکاء فی السن کہاجا تا ہے۔ ای طرح جب فیم اپنے کمال پر پہنچ جائے تو الذکاء فی السن کہاجا تا ہے۔ ای طرح جب فیم اپنے کمال اور اصل مراد کو مرعت کے ساتھ قبول کرنے والی ہواور بولتے ہیں ذکت النار جب ہم آگ کو پورے طور سلگا تیں۔ ابو بکر بن الانیاری فرماتے ہیں کہ بی قول فکان ذکی جس کے معنی کامل سمجھا اور تام الفیم کے لیتے ہیں ماخوذ ہے۔ عرب کے اس مقولہ سے کہ قد ذکت النار ذند کو جب کہ آگ سکتے کا عمل تام ہو جائے اور کہاجا تا ہے اذکت کا النا جبہ ہم پورے طور پر ساگانا ختم کر لیں اور کہاجا تا ہے مسک ذخو شبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ حب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہوں کہ کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کی خوشبو پوری اور اپنی قوت نفاذ میں کامل ہو۔ جب مشک کی خوشبو پوری اور کی اور اپنی قوت نفاذ میں کی خوشبو پوری کی کو کی خوشبو پوری کی کور کیا جانا کے کامل کی خوشبو پوری کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور

صادت فوادى بعينها ومبتسم كانه حين ايدته لنا بردعذب كان ذك المسك خالطة والزنجبيل وما المزن والشهدا

محبوبہ نے میرے دل کو اپنی دونوں آتھوں سے شکار کر لیا جائے تبسم یعنی بولا سے جب اس نے ہم پر اس کو ظاہر کیا تو گویا وہ اولا ہے اور ایسا میٹھا ہے گویا کہ تیزمہکتا ہوا مشک اور زخیبل اور بارش کا پانی اور شہداس میں طے ہوئے ہیں۔

اور کہاجاتا ہے:قد ذکیت الشاہ جب بکری کے ذیج ہے ہم فارغ ہوجا کیں اور اس کی ضروری حدثمام کر چکیں کس شاعر نے کہا ہے

نعم هو ذكها و انت اضعتها إلى الى في تواس بكرى كوزي في اغت يالى مرتوف والهاك عنها خوقة و فطيم في غافل كرديا-

اور عرب کا محاورہ ہے: جری المذکیات غلاب (گھوڑوں نے غلبہ کے ساتر لیمنی شاندار طریقہ پر چلنا شروع کیا) یعنی پورے عمر کے گھوڑوں نے جو طاقت و غلبہ میں ایک دوسرے پر سبقت کررہے تھے چلنا شروع کیااس محاورہ کی بنامیہ ہے کہ گھوڑوں میں جو مذکیہ ہیں لیعنی وہ جن کی قوت اور شاب مکمل ہوجائے ان پر بوجھ شخت زمین پر کھڑا کر کے رکھا جا تا ہے کیونکہ ان کی قوت اور ان کے اعضاء کی تختی قابل اعتاد ہوتی ہے اور وہ نوعمر اونٹ اور چھوٹے ۔

گھوڑوں کی طرح نہیں ہوتے جن کے لیے ان کے کمزور اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے زم زمین کی ضرورت ہوتی ہوتے کی وجہ سے زم زمین کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان میں پورے گھوڑوں جیسا جماؤنہیں ہوتا اور بعض لوگ اس طرح بولتے ہیں جو ی المذکیات غلاء اور غلاء جمع غلو ق کی ہے۔ غلو قاس فاصلہ کو کہتے ہیں جو ایک تیرزیادہ سے زیادہ طے کرسکتا ہے۔ ذکاء کے معنی سمجھ کی پختگی ہیں۔ اس کی مثال میں کسی شاعر کا شعر ہے:

سهم الفواد ذكائوه ما مثلة دل كاتيراس كى ذكاوت بك پخته اراده كے وقت كلوق عند العزيمة فى الانام ذكاء ميں كى ذكاوت اس كى ذكاوت كے مثل نہيں به اورز بيركاايك بيشعر بے جس ميں ذكاء كو يورى عمر كے معنے ميں استعال كيا ہے:

و يفضلها اذا اجتهدت عليه 🌣 تمام السن منه والذكاء

(ترجمه) جب بھی وہ اس کا مقابلہ کرتی ہے قو نرکواس کی عمر کی پختگی اور کمال من مادہ پر عالب کردیتا ہے۔

اورلفظ ذکاء جوان دومعنوں میں استعال ہوتا ہے مد کے ساتھ ہے اور ذکا جمعنی آگ کو پورے طور پر پھڑ کناالف ہے بغیر مدتح بر کیا جاتا ہے۔ایک شاعر کا قول ہے:

و تضوم فی القلب اضطرامًا کآنهٔ ذَکَا النار تُرفیه الرّیاحُ النوافحُ (رَجمه) اورمجوبدل میں ایی آگ جرگاتی ج گویا کدوہ پوری بجڑکی ہوئی آگ ہے جس کو تیز ہوائیں بھڑ کئے میں مدد پہنچارہی ہیں۔

لقد عاجلتنی بالسیاب و ثوبها اس فے مجھے گالیاں دیے ہیں جلدی کی حالاتکہ اس کے جدید و من اثو ابھا المسك تنفح کیڑے نے تصاوران ہیں مشک کی فوشوم کر بی تی کی کی سے سنگ کی فوشوم کر بی تی کی اس میک بول کر رائحة المسک مرادلیا گیا ہے۔

البوغفان میزی کا قول ہے کہ مسک اور عنبر دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں مذکر جھی اور مؤنث بھی۔



## اُن علامات کا بیان جن ہے کسی عاقل اور ذکی کی عقل اور ذکاء پہچانی جاسکتی ہے

مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ بیرعلامات دوقتم کی ہیں ایک وہ جو باعتبار صورت کے ہیں دوسری وہ جومعنوی ہیں اور احوال وافعال مے متعلق ہیں۔

پہلی قسم کا بیان: حکماء کا قول ہے کہ معتدل مزاج اور اعضاء میں تناسب کا ہوناعقل کی قوت اور ذہانت کی دلیل ہے۔ موٹی گردن دلالت کرتی ہے دہاغی قوت اور اس کی زیادتی پر اور جس کی آئی جادی جلدی جلدی جلدی جلدی حرکت کرتی اور اس میں تیزی ہووہ مکار حیلہ بازچور ہے اور سیاہ تیلی والی آئی اور ول سے زیادہ اچھی ہے اور جب سیاہ آئی ذیادہ تھی نے ہواور اس میں زردی اور سرخی نہ ظاہر ہوتی ہوتو وہ بلند حوصلہ طبیعت پر دلالت کرتی ہے اور جس کی آئی چھوٹی اور اندر کو گڑی ہوؤ کہ مکار اور حاسد ہوگا اور اہم کا موں کا اہتمام کرنے والا اور مکار اور حاسد ہوگا اور ایم کا موں کا اہتمام کرنے والا اور سائے ہوتے ہیں۔ سائح ہوتے ہیں۔

(۲) عجلان کہتے ہیں کہ جھے سے زیاد نے کہا کہ میرے پاس کسی عقمند آ دمی کولاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں سمجھا کہ آپ کی مراد کس شخص کو بلانا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تقلمند آ دمی جب اس کا چہرہ اور قد سامنے ہوتو جھپ نہیں سکتا تو میں تلاش میں نکلا ہی تھا ایک شخص میرے سامنے آیا جوہ جیداور دراز قد وضیح اللمان تھا۔ میں نے اس کو چلنے کے لیے کہاوہ آ کرزیاد سے ملا نیاد نے کہا کہ اے شخص میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں ایک معاملہ میں ۔ کیا آپ تیار میں اس نے جواب دیا کہ میں پیشا ب کورہ کے ہوئے ہوں اور ایسے شخص کی رائے نا قابل اعتاد ہے۔ زیاد نے بہنچادیا) جب وہ کیا تو اس نے کہا گہا کہ اے مجلان اس کو بیت الخلاء لے جاؤ۔ (میں نے پہنچادیا) جب وہ نکلاتو اس نے کہا میں بھوکا ہوں اور بھو کے کی رائے نا قابل اعتبار ہے۔ زیاد نے کہا اے مجلان

اس کو کھانا دوتو کھانالایا گیا گھر جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکتو کہاا ب پوچھے آپ کو جس امر
کی ضرورت ہوتو ان سے جو بھی سوال کیا گیاان کے پاس اس کا مناسب جواب موجود تھا۔

یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون کے سنا کہ فرماتے تھے جس شخص میں تم پانچ
صفات پاؤاس کے لیے سعادت کی امیدر کھو۔ خواہ اس کی موت سے دو گھڑی قبل اس کو نصیب
ہو۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں تو فرمایا کہ استوا پخلق ( یعنی اعضا کا متناسب اور مزاج معتدل ہونا)
اور روح یعنی خون کا بلکا ہونا اور عقل رسا اور صاف تو حید ( جوشائیہ شرک جلی و خفی سے پاک ہو)

دوسر قتم کابیان یعنی کسی عاقل کی عقل براقوال واحوال کے ذریعہ سے استدلال کرنا: مؤلف فرماتے ہیں کہ کسی عاقل کی عقل پراس کی مناسب موقع خاموثی اور سکون اور نیجی نظراور برکل حرکات ہے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ نیز انجام بنی ہے اور دنیاوی خواہشیں جب كدان مين آخرت كاضرر مواس كو پيسلانهيں سكتيں اور عقلندائے فيصله ميں خواہ كھانے بينے كے بارہ میں ہواور کسی قول وفعل میں ای امر کوافتیار کرے گاجوانجام کے اعتبارے اعلیٰ اور بہتر ہوگا اورجس چیز میں نقصان کا اندیشہ ہوگا اس کوترک کر دے گا اور ای کام کی تیاری کرے گا جس کا پورا ہوناممکن ہو۔حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں عاقل کی علامتیں بتا کیں وہ یہ ہیں کہا ہے ہے بڑے کے ساتھ تو اضع سے پیش آئے چھوٹے کو تقرید سمجھے۔اپی گفتگومیں بڑائی کےاظہارے بچے۔لوگوں کےساتھ معاشرت میں ان کے آ داب معیشت کوشخوظ ر کھے اور اپنے اور خدا کے درمیان تعلق کو یخت اور مضبوط رکھے تو و محقلمند دنیا میں ال تعلق كو ہر نقصان سے بچاتا ہوا چاتا چرتا ہے۔ وہب بن منبہ سے منقول ہے كہ لقمان نے ا بنے بیٹے ے فرمایا کدا ے بیٹے انسان کی عقل کا لنہیں ہوتی جب تک اس میں دس صفات نہ پیدا ہو جا تھیں۔ کبر لیعنی نخوت وغرور سے دمحفوظ ہو اور نیک کاموں کی طرف پورا میلان ہو۔ دنیاوی سامان میں سے صرف بقار بقاحیات پراکشفا کرے اور زائد کوخرچ کر دے۔ تو اضع کو برائی سے اچھا سمجھے اور اپنا پہلوگر الینے کوعزت اور سر بلندی پر ترجیح دے۔ سمجھ کی باتیں حاصل كرنے سے زندگى بحرنة تھے اورائي طرف سے كى سے اپنى حاجت كے ليے تحكم اور بدمزاجى ند

اختیار کرے۔ دوسرے کے تھوڑے احسان کو زیادہ سمجھے اور اپنے بڑے احسان کو کم سمجھے اور یہ دوسرے دوسرے کے تمام اہل دنیا کو دسویں خصلت جو بڑی بلندہ ہمتی کی چیز ہے اور نیک نام کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل دنیا کو اپنے سے اچھا دیکھے تو بخوش ہو اور اس بات کا خواہش شد ہو کہ اس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں اور اس بات کا خواہش شد ہو کہ اس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں پائے تو خیال کرے کہ (انجام) اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم کو کیا خبر) یہ بھی ممکن ہے کہ بین جات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب بیصفات پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ عقل کھمل ہو گئی۔ مکھول جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ جب بیصفات پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ عقل کھمل ہو گئی۔ مکھول ہو نے دس عقل کی اور اس کے تمام گنا ہوں کو ڈھک لے گی اور اس کسی عقل پر ہے۔ جس کی عقل اعلیٰ درجہ کی ہو گئی وہ اس کے تمام گنا ہوں کو ڈھک لے گی اور اس کو رضائے مولیٰ حاصل ہو جائے گی۔ ملہب بن کی تمام برائیوں کی اصلاح کر دے گی اور اس کو رضائے مولیٰ حاصل ہو جائے گی۔ ملہب بن خبیں کہ زبان عقل ہے بردھی ہوئی ہو یہ خبیں کہ زبان عقل سے بردھی ہوئی ہو۔

المنابع الم

#### انبياء متقدمين كى ذبانت كواقعات

سب کومعلوم ہے کہ انبیاء کی ذہانت سب ذبین لوگوں سے او نچے درجہ کی ہوتی ہے گرہم نے بہتر سمجھا کہ اس باب میں اپنی کتاب کوان کے پچھا حوال سے خالی نہ چھوڑیں۔ (۳) حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیلی کی نسبت منقول ہے حضرت ابن عباس پھی سے کہ جب حضرت سارہ بیٹیا نے دیکھا کہ حضرت اسلمعیل علیلی کی والدہ (ہاجرہ بیٹیا) سے حضرت ابراہیم علیلی محبت کرنے گئے تو ان کے ول میں شدید غیرت پیدا ہوئی یہاں تک کہ وہ قسم کھا بیٹیس کہ وہ ہاجرہ بیٹا کے اعضاء میں سے کوئی عضوضر ورکاٹ دیں گی۔ جب بیاطلاع حضرت ہاجرہ بیٹا کو پیچی تو انہوں نے ذرہ پہنا شروع کر دی جس کے دامن طویل رکھے اور بید نیا کی پہلی عورت ہیں جس نے دامن لمبا بنایا اور ایسا اس لیے کیا تھا کہ چلتے ہوئے دامن کی رگڑ سے قدموں کے نشانات زمین پر باقی نہر ہیں کہ سارہ ان کے آنے جانے کونہ پیچان کیس۔ ابراہیم علیا نے سارہ بیٹا سے فرمایا کہ کیاتم پی خبر حاصل کر عتی ہوکہ اللہ کے فیصلے پراپنے کو راضی کر لواور ہاجرہ بیٹا کا خیال چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جوقتم کھائی ہے اب اس سے عہدہ برآ ہونا کیسامکن ہوگا آپ نے اس کی بیر کیب بتائی کہتم ہاجرہ بیٹا ہے پوشیدہ جم کے اوپر کا حصہ گوشت (کا جوایک مستقل عضو ہے) کاٹ دو (اس کا کاٹ دینا عورتوں کے لیے اچھا بھی ہے اور) عورتوں میں بیا یک سنت جاری ہوجائے گی اور تمباری قتم بھی پوری ہوجائے گی تو دہ اس پر رضا مند ہوگئیں اور اس کو کاٹ دیا اور بیطریقہ عورتوں میں جاری ہوگیا (اس طرح کی تو دہ اس پر رضا مند ہوگئیں اور اس کو کاٹ دیا اس کو ضروری نہیں قرار دیا۔ جس طرح مورتوں کی ختنہ کا رواج عرب میں تھا۔ اسلام نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا۔ جس طرح مورتی کی ختنہ خروری ہے )۔

(۴) حضرت ابن عباس پڑھ ہے مروی ہے کہ جب حضرت اسمعیل علیظہ جوان ہو گئے تو اپنے قوم جرہم کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔ جب حضرت ابراہیم علیظہ حضرت اسمعیل علیظہ سے ملنے کے لیے (شام سے) آئے تو اسمعیل علیظہ کونہ پایا تو آپ نے ان کی بیوی سے پوچھااس نے جواب دیا کہ وہ محاش کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھراس سے معاشی حالات دریافت کے تو اس نے کہا کہ ہم بڑی تکی اور تختی سے گذارا کرتے ہیں اور شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آجائے تو اس سے ہمارا سلام کہد دینا اور یہ کہا ہے گھر کے دروازہ کی دہلیز بدل دے۔ جب حضرت آسمعیل علیظہ واپس آئے تو انہوں نے سب پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد (حضرت ابراہیم علیظہ) سے اور شجھ بیسے کم دے گئے ہیں کہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دوہ میرے والد (حضرت ابراہیم علیظہ) سے اور مجھے بیسے کم دے گئے ہیں کہ حیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد (حضرت ابراہیم علیظہ) سے اور محکوف کا قول ہے کہ یہ حدیث حضرت اسمعیل علیظہ کی اعلیٰ ذہانت پر بھی دلالت کر رہی ہے۔

(۵) حضرت سلیمان عالیشا کے بارے میں حضرت الو ہریرہ ڈائٹیز حضور مُثَاثِیْزِ آسے روایت کرتے ہیں کہ دوعور مُثَاثِیْزِ آسے روایت کرتے ہیں کہ دوعور تیں سفر میں تھیں اور ہرایک کی گود میں بچہ تھا۔ ان میں سے ایک کے بچہ کو بھیڑیا لے گیا۔ اب دوسرے بچہ پر دونوں عورت ل نے جھڑ نا شروع کردیا (ہرایک اس کو اپنا کہتی تھی ) اب دونوں نے یہ مقد مہ حضرت داوُ دعائی کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے دونوں میں سے بڑی عورت کے تن میں فیصلہ کردیا (کہ بچہ پر اس کا قبضہ تھا اور ثبوت کوئی بھی پیش نہ کرسکی تھی) واپسی میں ان عورتوں کا گذر حضرت سلیمان عالیا اس کے سامنے سے ہوا۔ آپ نے ان سے حال دریا دنت کیا تو

انہوں نے پوراقصہ کہرسنایا۔ آپ نے بین کر حکم دیا کہ چاقو لاؤ میں اس بچدے دو گلاے کرکے دولوں پر تقسیم کر دونگا۔ چھوٹی نے (آ مادگی دکھ کر) پوچھا کہ کیا واقعی آپ اسے کاٹ ڈالیس گے۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں۔ اُس نے کہا کہ آپ نہ کاٹے میں اپنا حصدای کو دیے دیتی ہوں۔ بیس کر آپ نے فر مایا کہ ہاں۔ اُس نے کہا کہ آپ نہ کاٹے میں اپنا حصدای کو دیے دیتی ہوں۔ بیس کر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچھوٹی کا ہے اور اسکو دیدیا۔ اسکا ذکر بخاری و مسلم میں ہے۔ آپ کے درواز ہر پہنچا تو اس نے (بیر کت کی کہ) ایک سوگھی لکڑی لے کراپ ہاتھ کے برابر آپ کے درواز ہر پہنچا تو اس نے (بیر کت کی کہ) ایک سوگھی لکڑی لے کراپ ہاتھ کے برابر بیا ناپ کر دیوار سے بچھینک دی جو حضر سلیمان کے سامنے آ کر گری۔ آپ نے بوچھا کہ یہ کیا ناپ کر دیوار سے بچھینک دی جو حضر سلیمان کے سامنے آ کر گری۔ آپ نے فر مایا کہ اس جن ان کار کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس جن انکار کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس بے جان ہوگئی ایک ایس سے اس کی کیا غرض ہے؟ تو سب نے انکار کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس بے جان ہوگئی آبی ایسادہ تو جو چا ہے کر جیسا کہ بیکٹری ہری بھری زمین سے نکلی تھی پھر سو کھ کر

(2) ابو ہریرہ والتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان عایشا اپنے جلوس میں چلے آرہے سے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو یا لا دین کے لفظ سے پکار رہی تھی۔ یہ من کر حضرت سلیمان عالیتا تھ ہر گئے اور کہا کہ اللہ کا دین تو ظاہر ہے (اس لا دین کا کیا مطلب؟) اس عورت کو بلوایا اور پوچھا اس نے کہا کہ میراشو ہرایک (تجارتی) سفر میں گیا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا ایک ساجھی تھا۔ اس نے کہا کہ میراشو ہرایک (تجارتی) سفر میں گیا تھا اور اس کے ہمراہ کے ہمراہ کے کہ کہا کہ وہ مرگیا اور اس نے بیدوسیت کی تھی کہ اگر میری بیوی کے لئی کہ ایس کا نام لا دین رکھوں ۔ بیٹن کر آپ نے اس شخص کو پکڑ وا بلایا اور تحقیق کی ۔ اُس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے اسے تل کر دیا تھا تو (اس کے قصاص میں) حضرت سلیمان عالیتی نے اسے تل کر دیا تھا تو (اس کے قصاص میں) حضرت سلیمان عالیتی نے اسے تل کر دیا تھا تو (اس کے قصاص میں) حضرت سلیمان عالیتی نے اسے تل کر دیا تھا تو (اس کے قصاص میں)

(۸) محمد بن کعب القرظی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان طائیلا کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ! میرے پڑوں میں ایسے لوگ ہیں جو میری بطخ چراتے ہیں۔ پھر آپ نے نماز کے لیے اعلان کرایا (سب لوگ حاضر ہو گئے) پھر آپ نے خطبہ دیا۔ جس کے دوران فرمایا: ہم میں ایک شخص اپنے پڑوی کی بطخ چوری کرتا ہے اورالی حالت میں مسجد میں آتا ہے کہ اس کا پراس کے مر پر ہوتا ہے۔ یہ من کر چور نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یدد کھے کر آپ نے حکم دیا

کہ پکڑلواس کو یہی وہ چورہے۔

(9) حضرت عیسیٰ طایسا کے بارے میں منقول ہے کہ شیطان نے آپ سے مل کر کہا کہ تیرایہ عقیدہ ہے کہ تم کووہ ی پیش آتا ہے جو خدانے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: بے شک۔اس نے کہاا چھا ذرااس پہاڑ ہے اپنے کو گرا کرد کھا گر خدانے تیرے لیے سلامتی مقدر کر دی ہے تو پھر تو سلامت ہی رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ملعون اللہ عزوجل ہی کو بیری ہے کہ وہ اپندوں کا امتحان لے۔ بندے کو بیری تنہیں ہے کہ وہ خدائے عزوجل کا امتحان لے۔

الماكية

## میچیلی اُمتوں کی دانشمندی کی باتیں

(۱۰) حضرت لقمان کی نسبت منقول ہے کھول فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نوبی قوم کے ایک سیاہ رنگ غلام متھ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانش سے نواز دیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے جس نے ان کوساڑ ھے تمیں مثقال کے عوض خریدا تھا۔ یہ اس کی خدمت میں لگے رہے تھے۔ پیشخص چوسر کھیلتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا اور اس کے دروازہ کے قریب ایک نہر جاری تھی۔

ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہار جائے گا اس کو اس نہر کا سارا پانی پیٹا پڑے گا یا اس کا فدر بیا داکرے گا۔ کہتے ہیں کہ لقمان کا آ قابار گیا۔ اب جیسنے والے نے مطالبہ کیا کہ یو توسارا پانی پے یا اپنا فدر بیا داکرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فدر بیہ ہے۔ اس نے کہا کہ تیری دونوں آ تکھیں جن کو میں پھوڑ وں گا یا جو کچھ بھی تیری ملک ہے وہ سب فدر بیہ ہوگا۔ لقمان کے آقانے کہا کہ مجھے آج کے دن کی مہلت دو۔ اُس نے منظور کرلیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت مگین اور آزاد ہو تھا کہ لقمان لکڑ یوں کا گھھ پشت پراٹھائے ہوئے آپنچا ور آقا کوسلام کیا۔ پھر گھھ کور کھا اور اس کے پاس آئے اور اس کی عادت تھی کہ وہ جب حضرت لقمان کو و بھتا تھا تو اُن سے دل لگی کیا کرتا تھا اور ان سے کلمات حکمت سنتا اور تعجب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا کیا بات ہے ہیں تم کو آزردہ اور مگلین د کھیر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دو بارہ سوال کیا تو پھر ہے میں تم کو آزردہ اور مگلین د کھیر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دو بارہ سوال کیا تو پھر ہے میں تم کو آزردہ اور مگلین د کھیر ہا ہوں تو اس نے ان سے اعراض کیا پھر دو بارہ سوال کیا تو پھر

بھی اس نے جواب سے گریز کیا۔ پھرانہوں نے تیسری مرتبہ پو چھا۔ اس دفعہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ پوتھی مرتبہ آپ نے مشکل کوحل کر دوں۔
اب اس نے پورا قصد سنا دیا۔ لقمان نے کہا کہ غم نہ کیجے میرے پاس اس کاحل موجود ہاس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تہمارے پاس آ کر نہرکا پانی پینے کا سوال کرے تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا نہرکی لمبائی کا؟ تو وہ تم سے یقینا کیے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا باتی پول یا نہرکی لمبائی کا؟ تو وہ تم سے یقینا کہ کا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا ۔ تو تم اس سے کہنا (کہ بیس پانی پینے پر آ مادہ ہوں) تو المبائی سے پانی بہنے کوروک دکھ۔ جب تک بیس دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں اور سیاس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی روکے رکھے۔ اب آپ اس عہد سے لکل جا کیں گی ۔ یہا آ تا نے اس عہد سے لکل جا کیں گئی ہوئی تو وہ شخص آ یا اور اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں کہ کہ میری شرط پوری کرو ۔ آ تا نے جواب دیا کہ دیہ تاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں کے بانی کوروک لو ۔ آس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا ۔ اب انہوں نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا ۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھالمبائی کا ؟ اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا ۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھالمبائی کے پانی کوروک لو ۔ آس نے کہا یہ تو ناممکن ہے (اس طرح عدم ایفاء کی ذمہداری اس پر جاپڑی) اور یہ خالی آ گیا ۔ گھول کھتے ہیں کہا سے لقمان کوآ زاد کردیا ۔

(۱۱) محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب تم کسی شخص سے بھائی حیارہ کر بنا چاہوتو (آنر مائش کے طور پر) پہلے اس کو غصہ دلا دواگر اس نے بحالت غضب بھی انصاف کوقائم رکھا تو اس کو بھائی بنالوور نہ اس سے بچو۔

(۱۲) اورائ درجہ کا وہ واقعہ ہے جوعبداللہ بن عامراز دی کا ہے کہ انہوں نے سل عرم کی جابی سے نیچنے کے لیے کیسا حیلہ تجویز کیا حضرت عبداللہ بن عباس بھی آیت: ﴿لَقَانُ کُانَ لِسَیَا فِی صَنْکَنِهِمُ اَیَٰ اَنْ کُی کَانَ لِسَیَا فِی صَنْکَنِهِمُ اَیٰ اَنْ کُی کَانَ لِسَیَا فِی کَانَ لِسَیَا فِی مَنْکَنِهِمُ اَیٰ اَنْ کُی کَانَ کِی اور سردی دونوں موسموں میں کھیل دیا کرتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی نعتوں کا انکار کیا (اور کفر و بدکار یوں میں مبتلا ہو گئے) تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیل عرم (یعنی اس بندگی رَوجو پہاڑوں کا پانی روکنے کے لیے بنایا گیا تھا) کو بھیج دیا جس کی صورت ہے ہوئی کہ اس علین بند پر (جوانہوں نے پانی کے بہت بڑے ذخیرہ کورو کئے کے لیے بنایا تھا) اس مقام کے جس کوقوم نے اپنا پانی لینے کا مقام بنا رکھا تھا دوسری جانب بڑے بڑے چوہے مسلط کردیئے گئے جن کے پنجے اور دانت لوے کے تھے دوسری جانب بڑے بڑے چوہے مسلط کردیئے گئے جن کے پنجے اور دانت لوے کے تھے

(چونکدوہ انبی جانب کا واقعہ تھا جس پر عام نظرین نہیں پڑتی تھیں اس لیے اس ہے لوگ بے خبر تھے) سب سے پہلے اس کیفیت سے عبداللہ بن عامراز دی باخبر ہوئے (انصار مدیندان ہی کی اولا دمیں سے ہیں۔انہوں نے حضور شاہنے کا بعث کی پیشگوئی کی تھی اوراپی اولا دکو آپ شاہنے کی خدمت ونفرت کی وصیت کی تھی۔ از مترجم ) انہوں نے بند پرجا کرد یکھا کہ چوہے ایے آھنی پنجول سے زمین کھود رہے اور اپنے آھنی دانتوں سے پھروں کو کاٹ رہے ہیں۔انہوں نے ا ہے متعلقین کے پاس جا کراپنی بیوی کوخبر دی اور بیرحال دکھایا اور بیٹوں کو بلا کرسب کو دکھا یا اور کہا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم نے دیکھ لیا۔اب اس تباہی سے بچنے کی کوئی صورت ممکن تبیں ے جو حیلے کیے گئے نہیں چل سکے۔ کیونکہ میاللہ کا حکم ہاوراس نے ہلاک کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔ایک حیلہ بیکیا گیا کہ بلیوں کولا کرچھوڑا گیا ( کہوہ چوہوں کو کھانا شروع کر دیں تا کہ بیفنا مول اور بھاگ جائیں) مگر حال میہوا کہ چوہے بلیوں کی پرواجی نہ کرتے تھے اور اسنے کام میں لگے ہوئے تنے بلیوں نے جب ان کودیکھا تو ڈرکر بھاگ ٹکلیں عبداللہ نے بیٹون سے کہا كداب اپن جانوں كو بچانے كے ليے كوئى حيله سوچ لو۔ انہوں نے كہا كه آپ ہى بتا يئے كه ہم کیا حیلداختیار کریں عبداللہ نے کہا کہ میں ایک حیلہ نکالتا ہوں۔انہوں نے اسے سب سے حچوٹے بیٹے کو بلا کرسب کو سمجھایا کہ جب میں آج بیٹھک میں بیٹھوں وہاں روزاندا کا برقوم ان كے ياس آكر جمع ہواكرتے تھے (اور بياب سے بڑے اور معزز رئيس قوم تھے كدان سے دوسرے رؤسا حسد بھی کرتے تھے )اور پیسب لوگ آ چکیں تو میں اس تم سب سے چھوٹے کو حکم دوں گا۔اس کو چاہیے کداس کی پر داہ نہ کرے۔ پھر میں اس کو تخت وست کہوں گا تو اس کو جا ہے كدمير ب مقابله پرآ جائ اور جاہيے كدمير ب منه پرطمانچه مارے اور تم لوگ اس پر بالكل خصه مت کرنا۔جب بیٹنے والے دیکھیں گے کہتم لوگ اپنے بھائی پڑنہیں بگڑ بے توان میں ہے کسی کو سیہ ہت نہ ہوگی کہ وہ اس پر بگڑے۔ بس موقع پر میں ایس شم کھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو مكناكه مين اليي قوم مين برگز شدر مون كاجس كابيرهال موكه عب مح چيونا بينا ميرا مقابله كرتا ہاور میرے منہ پڑتھٹر ماردیتا ہے مگر قوم اس برکوئی اثر نہیں لیتی۔انہوں نے بھی اتفاق کرلیا کہ ہم ایبا کریں گے۔

دوسرے دن جبکہ (حسب معمول ان کے یہاں) قوم کا اجماع ہوگیا تو عبداللہ نے (طے

شدہ تجویز کے مطابق) اپنے بیٹے کو کسی کام کا تھم دیا اس نے پروانہ کی۔ پھر دوبارہ تھم دیا پھر اس نے ٹال دیااس پرعبداللہ نے اس کو بخت وست کہنا شروع کیا تو وہ مقابلہ پر آ گیا اور باپ کے منہ پڑتھیٹر مار دیا۔اس واقعہ ہے تو م کو بہت تعجب ہوا اور وہ اپنا سر جھکا کرسو چنے لگے کہ ان کے دوس بیٹے اپنے چھوٹے بھائی پنہیں بگڑے ( تو ہم کیوں دخل دیں) جب ان میں ہے کی نے بھی دخل نہیں دیا تو بڑے میاں نے قتم کھائی میں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور ترک وطن كردول كالمين اليى قوم مين ندر مول كاجن يربيني كے مقابله كا بھى كچھاڑ نه موا۔اب قوم نے عذر کرنا شروع کیا کہ ہمارا خیال مینہیں تھا کہ آپ کے بیٹے اس معاملہ میں کوئی اثر قبول نہ کریں گے (ہم ای انتظار میں رہے ) اور یہی وہ امر ہے جوہم کو مانع ہواعبداللہ نے کہا کہ اب تو جھ ہے سرز د ہو چکا جوتم جانتے ہوا دراب میرے لیے بیہ مقام چھوڑ دینے کے سواکوئی صورت نہیں ہے اورانہوں نے اپناساز وسامان قوم کے سامنے فروخت کے لیے رکھ دیا اورلوگوں نے اس کی ایک دوس سے بڑھ بڑھ کر قیت لگانا شروع کردی۔اب انہوں نے اپنا ب کھیماتھ لے کرمع متعلقین یہاں ہے کوچ کر دیا۔اس کے بعداس قوم پرتھوڑا ہی وقت گز راتھا کہ چوہوں نے اس بندکوتو ڑ ڈالا اورا جا تک رات کے وقت جب لوگوں کی آ تھ لگ چکی تھی رَونے ان لوگوں کو پکڑ لیا اوران کے جانوروں اوراموال کو بہا لے گئی اوران کے شہروں کو ہر باد کر دیا اور متقد مین کی اس باب میں بہت روایات ہیں جوایے موقع برتم ان شاءاللہ دیکھو گے۔

٥: ﴿ إِنَّ اللَّهُ

آ مخضرت مَثَالِثَيْنَ مُ كوه ارشادات جن سے آپ مَثَالِثَ مِمَالِثَ مِثَالِمَ عَلَى فطرى قطرى قوت و ذيانت واضح ہوتی ہے

جو کمالات آنخضرت مُنگانِیَّ کا کودتی کے نزول اور تہذیب سے حاصل ہوئے وہ بے شار ہیں اور یہاں ہمارا مقصدان کا اظہار نہیں ہے۔ ہماری مراد صرف قتم اول ہے ( یعنی آپ شکانی کا طبعی قوّت فطانت کے ہارہ میں کچھوا قعات بیان کرنا )

(۱۳) حفرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے کہ جب حضور مُنَّ اللّیْخُ نے غزوہ بدر کے لیے کوچ کیا تو ہم نے آپ مُنْکَ اللّٰہ وجہہ ہے مروی کو دیکھا (جو دہمن کے کیمپ کے تھے) ایک خض قریش میں کا تھا اور ایک غلام تھا عقبہ بن الی معیط کا۔ (جب ہم نے ان کا پیچھا کیا) تو قریش تو جھپ گیا اور غلام کو ہم نے گرفتار کرلیا۔ ہم نے اس سے قوم کی تعداد پوچھا نثروع کی تو جواب میں وہ صرف بید کہتا تھا کہ واللہ ان کی شار بہت ہے ان کی طاقت بڑی ہے۔ مسلمانوں نے اس جواب پر اسکو مارنا شروع کیا ( مگر اس نے شار نہیں بتائی ) یہاں تک کہ اس کو رسول اللہ مُنَّ اللَّهِ عُلِی الله عُنَّ اللَّهُ عُلِی اللّٰ کُلِی اللّٰ کُلِی اللّٰ کُلِی اللّٰ کُلِی اللّٰ کُلِی اللّٰ کُلِی کہ اس کو رسول اللہ مُنَّ اللّٰ کُلِی کُلُوم کی تعداد کیا ہے۔ اس نے وہی خدمت میں لایا گیا۔ آپ مُنَّ اللّٰ ہُنَّ ہُنِ کُلُ مُن اس ہے سوال کیا کہ قوم کی تعداد کیا ہے۔ اس نے وہی تعداد بتا کے مگر اس نے انکار کر دیا پھر آپ مُنَّ اللّٰ کُلِی کُلُوم کی تعداد بتا کے مراس نے انکار کر دیا پھر آپ مُنَّ اللّٰ کُلِی کہ وہ کتے اونٹ ذری کر وزانہ دس اونٹ سے بین کر آپ مُنَّ اللّٰ ہُنِ اللّٰ کہ ذری اللّٰ مُنْکُلُوم کی کو میں تو میوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اس کے دروزانہ دس اونٹ سوآ دمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تعداد ایک ہزار کیونکہ ایک اونٹ سوآ دمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔

(۱۴) کعب بن ما لک ہے روایت ہے کہ بھی حضور مُلگینی آنے بعض غز دات کے موقعوں پر ایسی گفتگوفر مائی جس ہے اصل موقع کے خلاف دوسری جگہ کا ارادہ سمجھا جاتا تھا۔ بیر وایت صحیحین

(۱۵) ابوسعید ضدریؓ ہے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ مُنَافِیْقِاً ہے (شراب حرام ہونے ہے پہلے ) سنا کہ بیفر ماتے تھے کہ اے لوگواللہ تعالی نے شراب ہے بچانے کا ارادہ کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جلدی ہی اس کے بارہ میں حکم نازل ہونے والا ہے تو جس کے پاس کچھ شراب موجود ہووہ اس کو جی کرنفع اٹھا لے۔ کہتے ہیں کہ اس ارشاد پر تھوڑا ہی وقت گذراتھا کہ حضور مُنَافِیْقِائِم نے حکم سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کردیا ہے جس کو اس آیت کی اطلاع ہوجائے اور اس کے پاس جس قدر بھی شراب موجود ہوتو وہ نہ اس کو بے اور نہ اس کو بیجے تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود تھی اس کو بے اور نہ اس کو بیجے تو لوگوں کے پاس جس قدر بھی شراب موجود تھی اس کو ایس جس قدر بھی شراب موجود تھی اس کو لیے اور نہادی۔ بیروایت صرف مسلم میں ہے۔

(۱۲) حضرت عائشہ طائشہ طائف سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا تینے آنے فرمایا کہ جب نماز میں کسی کو صدث ہوجائے یعنی گوزنکل کروضوٹوٹ جائے اور نہ جماعت کے سامنے نکلے میں بوا فتنہ پیدا ہو کیکڑ کے کواس حالت کی علامت قرار دے دیا۔ ورنہ جماعت کے سامنے نکلنے میں بوا فتنہ پیدا ہو

-(16

(۱۷) حضرت ابو ہر پرہ سے دوایت ہے کہ حضور مُٹائیڈ آئی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میراایک پڑوی ہے جو مجھے دکھ پہنچا تار ہتا ہے۔ آپ مُٹائیڈ آنے فر مایا جااور اپناسامان کال کرراستہ پردکھ دے۔ اس شخص نے جا کراپناسامان نکالنا شروع کر دیا۔ تو لوگ اس کے پاس جمع ہوگئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا میراایک پڑوی مجھے تکلیف دیتار ہتا ہے۔ جس نے اس کی شکایت رسول اللہ مُٹائیڈ آئے کی تو آپ مُٹائیڈ آنے فر مایا تھا کہ جااور اپناسامان کے اس کے دار سے کہا کہ اپنا ور بدد عائیں کرنا شروع کے دیار اس کالم پر لعنت بھیجنا اور بدد عائیں کرنا شروع کے کردیا۔ اس کی اطلاع اس کو بھی ہوگئی وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اپنے گھر چل ۔ واللہ میں اب بھی تجھے نہیں ستاؤں گا۔

(١٨) زيد بن اسلم كي حديث مين ب كدايك شخص في حضرت حذيفة ع كها كدا ، حذيفة بم اللہ ہے شکایت کریں گے کہتم کورسول اللہ! کی صحبت نصیب ہوئی تم نے وہ زمانہ پایا اور ہم محروم رہ گئے اور تم نے زیارت کی اور ہم نہ کر سکے۔ حذیفہ ؓ نے فرمایا اور ہم اللہ سے بیشکایت کریں گے کہ تہمیں ہم سے افضل ایمان ملا کہ باوجودرسول اللہ کونیدد مکھنے کے تم ان پرایمان لے آئے۔ واللدابي بجتيج تججے كياخبرہےا گرتو آپ ٹافتی كازمانه پالیتا تواس وقت تیرےا عمال كس نوعیت کے ہوتے۔ مخفے معلوم ہے کہ ہم خندق کی رات میں آنخضرت ملافقا کے ساتھ تھے۔ بیایک بڑی ٹھنڈی'ا ندھیری' خطرناک رائے تھی اور ابوسفیان اور اس کے ساتھی میدان میں موجود تھے تو رسول اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فِي مَا يَا كُون فَخْصَ ہے جوقوم كے حالات ديكھ كرآئے اور ہم كوخبر دے۔الله بقعالى اس کو جنت عطافر مائے گا۔ بین کرہم میں ہے کوئی نہیں اٹھا پھرآپ ٹالیٹھ نے فر مایا کہ کون مخص ہے جوقوم کے حالات و مکھ کرآئے اور ہم کو خبر دے۔اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن ابراہیم کا ر فیق بنائے گا۔ بین کربھی واللہ ہم میں ہے کوئی ندا ٹھا۔ آپ شکھ تی اُنے پھر فر مایا کہ کو ن شخص ہے جوقوم کے حالات دیکھ کرآئے اور ہم کو خبر دے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرار فیق بنائے گا۔ تو واللہ ہم میں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر ابو بحر والنوائے نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! حذیفہ کو بھیج و بجئے۔ بین کرآپ مُنگافین نے فرمایا کہ اے حذیفہ ! میں نے عرض کیا کہ حاضر ہو یا رسول اللہ ! آپ سُلُ اللَّهُ اللَّهُ مِيرِ من مال باب قربان مول - آپ سُلُ اللَّهُ أَنْ يُوجِها كياتم جانے كے ليے آمادہ

ہو؟ میں نے عرض کیا خدا کی تتم یارسول اللہ! مجھے اس کی تو پر دانہیں کہ میں قتل ہو جاؤں کیکن میں قید ہوجانے سے ڈرتا ہوں آپ ٹالٹیٹانے فرمایا کہتم ہرگز قید نہیں ہو سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله اب جو علم آپ مُلَافِيظُ مِها بين مجھے ديں۔ آپ مُلَافِيْظُ نے فرما يا كهم جا كرقوم ميں داخل ہو جاؤ پھر قریش کے پاس پہنچواور یہ کہو کداے جماعت قریش الوگوں کابدارادہ ہے کہ کل وہ تم کو یکاریں اور کھیں کہ کہاں ہیں قریش کہاں ہیں قوم کے رہنما کہاں ہیں قوم کے سروار پھروہ تم کو سبے آگریں گے تا کیتم ہے ہی جنگ کی ابتداء ہواور پہلے تمہارا ہی قبل واقع ہو۔ پھر قیس کے پاس پہنچواور بیکہو گے کدا ہے جماعت قیس لوگوں کا بیارادہ ہے کہ کل تم سے بیکبیں گے کہاں ہیں گھوڑوں کی پشت کے مالک کہاں ہیں شہوار پھروہ تہبیں کو آ گے کریں گے تا کہتم ہی ہے جنگ شروع ہواور تبہارے ہی لوگ قتل ہوں ۔'' مین کرمیں روانہ ہو گیااور قوم میں جا پہنچااوران كے ساتھ بيٹھ كرآ گ سے تا ہے لگا اور اس بات كو پھيلانا شروع كر ديا جس كا جھے حضور نے علم دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب بحرقریب ہوئی تو ابوسفیان اٹھااورلات وعزی بتوں کا نام لے کراور شرک کر کے بولا کہ برخض کو جا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے اور میرے پاس ا کیشخص ان ہی میں کا (لیمنی صلمانوں میں کا) بیٹھا ہوا تاپ رہا ہے۔اس کے بعد (اندھیرے میں) میں نے جھپٹ کراپنے پاس والے مخص کا ہاتھ بکڑلیا کیونکہ جھے اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے بكڑے گا اور يو جھا كەتو كون ہے تو أس نے كہا كەميں فلاں اور فلاں كا بيٹا ہوں تو ميں نے كہا بيتو دوست ہے جب مجمع ہوگئ تو لوگوں نے پکارا کہاں ہیں قریش لوگوں کے سردار تو انہوں نے کہا رات جوہم کوخبر ملی تھی بیرتو وہی بات ہے۔ جب بیرآ واز نگی کہاں ہیں ابو کنانہ کہاں ہیں تیرا نداز لوگ تو ان لوگوں نے کہا وہ اطلاع ٹھیک تھی جو رات ہمیں دی گئی تھی۔اب انہوں نے ایک دوسرے کو ذکیل کرنا شروع کر دیا اور اللہ نے ان پراس رات میں آندھی کو بھی مسلط کر دیا جس نے کوئی خیمہ اکھاڑے بغیر نہ چھوڑ ااور نہ کوئی برتن جس کوالٹ نہ دیا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے ابوسفیان کود یکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کے پاس جو بندھی ہوئی تھی جھیٹ کر پہنچااوراس کو کھنچا شروع كرديا أوروه كفر ارہنے برقا در نہ تھا چر ميں رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى خدمت ميں حاضر ہو گيا اور ميں نے ابوسفیان کا حال بیان کرنا شروع کیا-س کرآپ ٹاٹیٹی اس درجہ ہنتے رہے کہ آپ ٹاٹیٹی کے وندانِ مبارک ظاہر ہو گئے اور میں آپ ٹاٹیڈنٹر کی داڑھوں تک کی زیارت کررہا تھا۔

٠٤٤٠٠١١

صحابہ خالیا کی عقل و ڈہانت کے واقعات (۲۰) حضرت ابوبکر ڈاٹٹو کی نبت منقول ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جب کاردیف یعنی کاردیف یعنی کی کارون کارون کارون کارون کارون کارون کاردیف یعنی حضور مکاری کاردیف یعنی حضور مکاری کارون کارو

حضرت حسن ہے مروی ہے کہ جب حضور مُنافِیْنَا اور اُبوبکر وٹافین عارے نکل کر مدینہ کوروانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر وٹافین کا جو جانے والا بھی ان سے ملا اور اس نے ان سے بوچھا کہ اے ابوبکر وٹافیز ایدکون ہیں؟ تو آپ یہی جواب دیتے رہے کہ بیہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں اور واللہ!ابوبکر وٹافیزنے نے بچ بولا۔

(٢١) حضرت ابوسعيد وافيز سے روايت ہے كدرسول الله مافيني نے لوگوں سے خطبه مين فرمايا كه الله تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ جا ہے دنیا میں رہے اور جا ہے اللہ کی ان نعمتوں میں داخل ہو جواس کے پاس میں تو اس بندے نے اللہ کے نزدیک رہے کو پہند کر لیا۔ بیس کر ابوبكر خاتفة رويزے۔ ہم كوان كرونے سے تعجب جواكدرسول الله مَنَا لَيْقِيمُ نے خبر دى كماللہ نے کی بندے کواپیااختیار عطافر مایا تھا (بیس کرابو بکر ڈاٹنڈ کیوں روئے) پھرمعلوم ہو گیا کہ خود رسول الله مُثَاثِثَةُ عَلَى وه بندے تھے جس کواختیار دیا تھااورا بو بکر خالفۂ ہم سے زیادہ رمز شناس تھے۔ (۲۲) حفرت عمر والثورك بارے ميں اسلم اپنے باپ سے روایت كرتے ہيں۔ انہوں نے كہا كد حفرت عمر والنفذ ك ياس كيرول كے يكھ جوڑ ، يمن سے آئے جن كوآ ب فے لوگول ير تقسيم كرنا عابا ان ميں ايك جوڑا خراب تھا۔ آپ نے سوحيا اے كيا كروں بيرجس كودوں گاوہ اس كعيب وكيوكر لينے سے الكاركرو سے كا۔ آپ نے اس كوليا اور تذكر كا بي نشست كاه ك ینچے رکھ لیا اور اس کا تھوڑ اسا پلہ باہر نکال دیا دوسرے جوڑ وں کوسامنے رکھ کرلوگوں کوتقسیم کرنا شروع كرديا\_اب زبير بن العوام آئے اور آپ تقسيم ميں لكے ہوئے اور اس جوڑے كود بائے ہوئے تھے۔انہوں نے اس جوڑے کو گھورنا شروع کر دیا۔ پھر بولے یہ جوڑا کیا ہے۔حفرت عمر ٹاٹنز نے فر مایاتم اس کوچھوڑووہ چھر بولے سے کیا ہے سے کیا ہے اس میں کیا وصف ہے۔آپ

نے فرمایاتم اس کا خیال چھوڑ و۔اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دو۔ حضرت عمر بڑائٹؤ نے ان سے پختہ تم اسے اپندگر لیا۔ حضرت عمر بڑائٹؤ نے ان سے پختہ افر ارکر الیا اور پیشر طاکر کی کہا سے قبول کرنا ہوگا اور پھر واپسی نہ ہو سکے گی۔ تو پنجے سے تکال کران پر ڈال دیا۔ جب زبیر ؓ نے اس کو لینا نہیں پر ڈال دیا۔ جب زبیر ؓ نے اس کو لینا نہیں پر ڈال دیا۔ جب زبیر ؓ نے اس کو لینا نہیں جا ہتا۔ حضرت عمر بڑائٹؤ نے فرمایا بس بس اب ہم آپ کے حصد سے فارغ ہو بچے۔اس کوان بی کے حصد میں لگایا اور واپس لینے سے انکار کردیا (یا در ہے کہ یہ فروخت کرنے کا معاملہ نہ تھا۔ اس صورت میں بیرضروری ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتو خریدار پراس کوواضح کردیا جائے۔ بیرتو مفت تقسیم کا معاملہ نہ تھا۔

(۳۳) جریرے مروی ہے کہ حضرت عمر طالبخت نے جبکہ عراق کو بچانے کے لیے فارس کی حکومت سے جنگ ہورہی تھی۔ جریرے فر مایا تم اپنی قوم کو ساتھ لے کر قال کے لیے روانہ ہو جاؤ جن غنائم پڑم غالب آؤگے اس میں کا چوتھائی تمہاراحق ہے۔ جب (مسلمان فتح یاب ہوئے اور) غنائم کی مقدار میں جمع ہو گئے تو جریر مدعی ہوئے کہ ان کل میں سے ایک چوتھائی میراحق ہو خفرت معد بن ابی وقاص نے خطرت عمر طالبخ کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت معد بن ابی وقاص نے خضرت عمر طالبخ کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر طالبخ نے خور فر مایا کہ جریر نے بھی کہا۔ میں نے اس سے ایسا کہا تھا۔ اگر اس نے اور اس کی قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کیا ہے تو اس کواس کا معاوضہ دے دواور اگر اس نے اللہ قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جباد کیا ہے تو وہ صرف ایک فر وسمجھا کے دین کے لیے جہاد کیا ہے تو وہ صرف ایک فر وسمجھا جائے گا عام مسلمان پر ہیں وہ بی جائے گا عام مسلمان پر ہیں وہ بی اس پر بھوں گے جب یہ خط سعد کو ملا تو اس کے مضمون سے جریر کو مطلع کیا گیا۔ جریر نے کہا کہ امیر اس کے مشیمون سے جریر کو مطلع کیا گیا۔ جریر نے کہا کہ امیر الیومٹین نے ٹھیک فر مایا ہے۔ جھے اسکی عاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر الیومٹین نے ٹھیک فر مایا ہے۔ جھے اسکی عاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر الیومٹین نے ٹھیک فر مایا ہے۔ جھے اسکی عاجت نہیں میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر خوش ہوں۔

(۲۴) حضرت عبداللہ بن عمر بڑا سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بڑا ٹیزا بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک حض کود پکھا اور فر مایا کہ میں بھی صاحب فراست تھا اور میری رائے نا قابل اعتبار ہوگی اگر بیٹخص ستارہ شناس اور کہانت میں کچھ دخل نہ رکھتا ہو۔ اس کو میرے پاس بلاؤ چنا نچہ اس کو بلایا گریڈ تھے۔ اس کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نجوم کے احکام اور کہانت میں کچھ کہا کرتے تھے۔ اس

نے اعتراف کیا۔

(۲۵) حضرت عمر بالافؤے بارہ میں روایت ہے کدایک رات آپ مدینہ کے گشت میں نگلے۔ آپٹے نے دیکھا کدایک خیمہ میں آگ جل رہ ہے۔ آپ تھمرے اور ان کو یا اہل الضوء (اے روشنی والو) کے الفاظ ہے لیکار ااور آپ نے اس سے کراہت کی کدان کو یا اہل المنار کہہ کر پکاریں (اگر چیاس کے لفظی معنی اے آگ والوحب موقع شخ مگر قرآن میں دوز خیوں کے لیے بیالفاظ استعمال کے گیئے ہیں) اور بیآپ کی بڑی ذکاوت کی دلیل ہے۔

(٢٦) آپ ہی کاواقعہ ہے کہ آپ نے آیک شخص ہے جس کی شادی ہونے والی تھی۔ پو چھا''کیا ہوگئ' اس نے جواب دیا: لا' اطال الله بقاء ك ( نہیں اللہ آپ كو دراز زندگی بخشے ) آپ ن نے فرمایاتم صاحب علم ہو پھر علم كو كيوں كام ميں نہيں لاتے تم نے كيوں نہ كہا: لاو اطال الله بقاء ك (لا اور اطال كے درمیان واؤ آجانے سے بیا یہام رفع ہوجا تاہے كہ اطال پر لا نافیدوارد سمجھا جائے جس كے معنے بيہوجاتے ہیں كہ اللہ آپ كی زندگی : رازندكرے۔

(۲۷) حضرت علی ڈاٹٹؤ بن آئی طالب کے بارے میں ابوالبختر ک سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کی تعریف میں حدہے بڑھ کر مبالغہ شروع کر دیا اور دل میں آپ کی طرف ہے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے اس سے فر مایا میں ایسانہیں ہوں جسیاتم زبان سے بیان کر رہے ہو ہاں اس سے بہتر ہوں جوتہارے دل میں ہے۔

(۲۸) عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑاٹیؤ سے سنا جوآپ مسکن سے کہدر ہے سے سے میں اپنا سر کسی عنسل (بعنی بالوں کو صاف کرنی والی چیز مثل اشان صابن وغیرہ) سے نہ دھوو ک گا جب تک بھر ہ جا کراس کو پھونک نہ دوں اور لوگوں کواپنی لاٹھی سے ہنکا کر مصر کو نہ روانہ کر دوں ۔ کہتے ہیں کہ میں ابو مسعود بدری کے پاس آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ علی بعض ایسے محاورات کلام کو جن کولوگ اچھا نہیں سجھتے اور وہ ان سے صادر ہوتے ہیں ایسے مواقع پر رکھ دیتے ہیں (جو دلیسپ ہوتے ہیں) علی بڑاٹوؤ کے سرکے بال اڑے ہوئے تھے۔ ان کا سرمثل طشت میں (جو دلیسپ ہوتے ہیں) علی بڑاٹوؤ کے سرکے بال اڑے ہوئے تھے۔ ان کا سرمثل طشت کے صاف رہتا تھا جس پر بالوں کی خفیف کیلیس ہوتی تھیں (اس صورت میں ایسی چیز سے سر دھونے کی ضرورت بیں ایسی پر بی تی تھی)۔

(٢٩) حبش بن المعتمر سے روایت ہے کہ دو شخص قریش کی ایک عورت کے پاس آئے اور

CLUSON SESSION SESSION

دونوں نے اس کے پاس ایک سودینارا مانت رکھے اور دونوں نے پیکہا کہ یہ ہم میں ہے کسی ایک کومت دیناجب تک ہم میں کا دوسرا بھی ساتھ نہ ہو۔ایک سال گذر جانے کے بعدان میں کا ایک شخص آیا اوراس عورت ہے کہا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا۔وہ دینارواپس دے دیجئے اس نے اٹکارکیا اور کہا کہتم دونوں نے بیرکہا تھا کہ ہم میں سے کی ایک کوند ویٹا جب تک دوسرا ساتھی نہ ہو۔ اس کیے تجھے تنہا کو نہ دوں گی۔ اب اس مخص نے اس عورت کے متعلقین اور پڑوسیوں کو ننگ کردیا اور وہ اس عورت ہے کہائی کرتے رہے یہاں تک کہاس نے ویناراس کو ویدیئے۔اب ایک سال گذراتھا کہ دوسرا تحض آلیا اور اس نے دیناروں کا مطالبہ کیا۔عورت نے کہا کہ تیرے ساتھی نے میرے پاس آ کریہ بیان کیا کہ تومر چکا ہے وہ سب وینار جھے لے گیا۔اب بیدوونوں بیمقدمہ حضرت عمر والثنیٰ کی خدمت میں لائے۔آپ نے اس کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مورت نے کہا میں آپ کوخدا کی قتم دیتی ہوں کہ آپ خود فیصلہ نہ کریں اور ہم کوعلی ڈاٹٹوز کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت علی ڈاٹٹوز کے پاس دونوں کو بھیج دیا گیا۔حضرت علی جائشنے نے فورا پہچان لیا کہ دونوں نے مل کراس عورت کے ساتھ فریب کیا ہے۔ آپ نے اس مخص سے فرمایا کہ کیاتم دونوں نے پہنیں کہاتھا کہ ہم میں ہے کسی ایک کومت وینا۔ جب تک دوسراساتھی موجود نہ ہو۔اس نے کہا بیٹک کہا تھا۔فر مایا کہ تمہارا مال جارے ياس بجاؤدوس عمائقي كولي أؤتاكدو عدياجائي

(۳۰) روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی جائٹونہ کے سامنے حاضر کیا گیا جس نے بیدحلف کرلیا تھا کہ میری بیوی پر تنین طلاق اگر میں رمضان میں اس سے دن میں جماع نہ کروں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنی بیوی کوساتھ لے کرسفر میں چلا جا (اور دورانِ سفر میں روز وفرض نہیں اس لیے نہ رکھنا) اور دن میں جماع کرلینا۔

(۳۱) حضرت حسن بن علی علیماالسلام کے بارے میں مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابوالوفا بن عقیل کے قلم کا یہ واقعہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب ابن مجم کو (جو حضرت علی خلاف کا قاتل تھا) حضرت حسن کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن نے انکار کر دیا اور (اپنے اصحاب سے) فر مایا کہ اس کا ارادہ میر اکان چبادیے کا ہے۔ پھرابن مجم نے بھی لوگوں سے کہا واللہ اگر حسن کے کان پر میرا قابوچل جاتا تو کان کوسورا خ کے پاس سے پکڑتا۔ابن عقیل لکھتے ہیں کہ اس سید کی حسنِ رائے دیکھو۔الی حالت میں کہ ان پر الی شدید مصیبت ٹازل ہوئی تھی جو گلوق کوحواس باختہ کر دینے والی تھی کس حد تک دقیقہ رس تھی اور اس ملعون کو دیکھو کہ اس کی الیمی حالت نے بھی ( کہ قبل ہونے ہی والا تھا) اس کو معاندانہ خبیث حرکات سے بازندرکھا۔

(۳۲) حضرت حسین دارش کے بارے میں ابراہیم بن رباح موصلی سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان پر کچھ مال کا دعویٰ کیا۔ آپ ٹو قاضی کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیا پنے دعوے کی بچائی پر حلف کرے اور لے لے۔ اس شخص نے ان الفاظ سے شروع کیا : واللہ اللہ اللہ ہو (یعنی قتم کھا تا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ) آپ نے فرمایا ان الفاظ سے حلف کرو : واللہ واللہ واللہ جس مال کا دعویٰ کرتا ہوں وہ حسین کے ذمہ واجب الفاظ سے حلف کرلیا۔ ذرا کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس کے پاؤں ڈگرگائے اور مرکر جا پڑا۔ آپ سے بوچھا گیا (کہ آپ نے حلف کرلیا۔ ذرا کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس کے پاؤں ڈگرگائے اور مرکر جا پڑا۔ آپ سے بوچھا گیا (کہ آپ نے حلف کے الفاظ کیوں بدلوائے ) آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ اللہ کی تجمید بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ حکم کا معاملہ ہوجائے گا۔

اس الدیالدی جیدبیان ررہا ہے اس عیار کے اس معاملہ ہوجائے اور سے سوال کیا گیا کہ اس معاملہ ہوجائے اور سے سوال کیا گیا کہ آپ ہورے ہیں یا بی منظر اللہ ہو جھے ہوئے ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔

(۳۴) حضرت ابن عباس بی سے روایت ہے کہ جب حضور منظر ہو گا ہے ہوگئے تو الاتھا) اس کے آپ سے کہا گیا کہ اب اس قافلہ پر حملہ کر دیا جائے (جو کھے دور سے گذر نے والاتھا) اس کے چھے کوئی طاقت نہیں ۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے جبکہ وہ اسپر اور جکڑے ہوئے تھے آپ سے پکار کرکہا کہ ایسا کرنا تمہارے لیے ہمتر نہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ سے کول تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دوگر وہوں میں سے ایک پر فتح دلانے کا وعدہ کیا گیا تھا دہ پورا کر دیا گیا۔

(۳۵) مجاہد سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ منظر شیا گیا تھا دہ پورا کر دیا گیا۔

اٹھ کر دف تو کر آپ کو بد ہو ہوا محسوس ہوئی تو فرمایا جس شخص سے رہے خارج ہوگئ اس کو جا ہے کہ ایک کہ وضو کر رفضو کر آپ کے ۔ انگہ از حق سے نہیں شرماتے ۔ حضرت عباس نے کہا: یا رسول اللہ!!

(٣٦) حفزت عبداللہ بن جعفر کے بارے میں ابوملیک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ٹے عبداللہ بن جبداللہ بن عباس استعفر بن جعفر سے کہا کہ تہمیں یاد ہے جب کہ (بھین میں) میں اور تم اور عبداللہ بن عباس آ کھنے حضور تا اللہ اللہ علیہ میں ہے۔ چھوڑ دیا تھا۔ بیرحدیث سجیحین میں ہے۔

اور ہم کواس کے برخلاف بھی عبداللہ بن الی ملیکہ ہے روایت پینجی ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے عبداللہ بن زبیر ہے یہی سوال کیا تھا اور عبداللہ بن زبیر ٹنے وہ جواب دیا بیروایت صرف مسلم میں ہے۔مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ ظاہر سے کہ (پہلی روایت صحیح ہے) اس راوی کو الٹایا درہ گیا تورشک عبداللہ بن زبیر ٹر کے حق میں ہوگا۔

( کے جب اللہ بن رواحہ کے بارے میں عکر مدمولی ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ اپنی باندی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ پھر وہاں ہے جمرے کی طرف پہنچے (جہاں ) این کی باندی موجود کی ) اس ہے مشغول ہوگئے۔ جب ان کی بیوی نے بیدار ہوکر ان کوند دیکھا تو بحس کے لیے نظی اور دیکھا کہ وہ جاریہ یعنی باندی کے پیٹ پر ہیں تو اس ہے واپس ہوکر چھری سنجالی اور جاریہ کے پاس پہنچی عبداللہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات کسی جھلو میں اگر اس وقت تم کو اس حالت میں پھر دیکھتی جس میں تم تھے تو اس چھری ہے اس کی خبر لیتی۔ عبداللہ نے کہا اس حالت میں پھر دیکھتی جس میں تم تھے تو اس چھری ہے اس کی خبر لیتی۔ عبداللہ نے کہا اور میں کہاں تھا؟ اس نے کہا کہاں تھا اور میں کہاں تھا گئی۔ اچھارسول اللہ می گھاڑنے نے ہم کو حالت جنابت میں قرآن پڑھنے ہے کہا کیوں نہیں کہنے ہو تو قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ اگر تم سے ہو تو قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ اگر تم سے ہو تو قرآن پڑھ کرسناؤ۔ انہوں نے کہا چھاسنو (اور قرآن کے لہے میں بیا شعار پڑھ والے):

ہمارے پاس رسول اللہ آئے وہ ہم کو اللہ کا کلام سناتے ہیں جس طرح پھیلی ہوئی درخشاں سے طاہر ہوتی ہے ہم کو جبکہ ہم ہے جبکہ ہم ہے بھیرت تھے بھارات دکھایا تو ہمارے دل جس چیز کے واقع ہونے کی انہوں نے خبر دی اسکا پورایقین کرتے ہیں۔اللہ کے رسول کا پیاحال ہے کہ انکا پیلوبسر سے جدا ہوتا ہے جس وقت کا فروں کے بوجھ سے ان

اتانا رسول الله يتلو كتابة كما لاح منشورٌ من الصبح ساطع ارانا الهائى بعد العلى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافى جنبة عن فراشه اذا استقلت بالكافرين المضاجع

کے بستر دے ہوئے ہوتے ہیں بعنی آپٹنگیٹی اللہ کے حضور میں تمام رات عبادت کیلئے کھڑے رہتے ہیں۔ اس نے (قرآن سمجھ کر) کہا میں اللہ پرائیمان لائی اور میری آٹکھیں جھوٹی۔ کہتے ہیں کہ میں مسلح کو حضور مُٹکٹیٹیٹی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ما جراعرض کیا۔ آپ مُٹکٹیٹیٹی کراتنا ہنے کہ آپ مُٹکٹیٹیٹی کے دندان مبارک فاہر ہو گئے۔

(٣٨) محمد بن مسلميا كے متعلق حضرت جابر بيان كرتے ہيں كدا يك مرتبدرسول الله مُنافِين فلم في مايا مجھ کو گعب بن اشرف (سردار بہود) کی نایاک سازشوں سے میسوکرنے کیلئے کون ہمت کرے گا؟ آن نے اللہ اوراس کے رسول کو بہت اذیت دینے کی کوشش کی ہے تھر بن مسلمہ "نے عرض کیا یار۔ ل اللہ کیا ہے آ ہے تا گائی کا بیند فرماتے ہیں کہ میں اسے قبل کردوں فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا آیار سول الله سیمیرے ذمہ تو مجھے ساجازت دید یجئے کہ میں اس سے جو گفتگو بھی جا ہوں کر اول فرمایا جو جا ہو کراو۔اب محر بن مسلماً س کے پاس پہنچے اور گفتگو کی کداس مخص نے ہم ہے سدقات وصول کرنا شروع کردیے اور ہم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے اور ہم اس سے تنگ آ ع ہیں اس خبیث نے جب بیا تو کہا واللہ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس سے تکلیف ا الله تر رہواور میں جانا ہوں کہ آخر کارتہمیں ایسا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت فن ربی ہے کہ اس کی اطاعت کیے چلے جائیں۔ہم دیکھ رہے ہیں کہوہ کہاں تک آگے بڑھتا ہاور (ایک مجبوری میآ پڑی کہ) اس کے اتباع کے بعد چھوڑ دینا بھی گراں معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم بیا نظار کررہے ہیں کہ اس کا انجام کارکیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت میرے آنے کی وجد بید ہے کہ مجھے آپ کچھ مقدار مجور قرض دید ہجئے۔اس نے کہا کہ اس شرط پرمل سکتی ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن کر دو ہے بین سلمہ نے کہا کیے ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رہن ر کھ دیں کیونکہ تم عرب کے سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہو۔اس نے کہا تو اولا در ہن ر کھ دو۔ انہوں نے کہااس کا نتیجہ یہ ہوگا کہلوگ ہماری اولا دیریہ دھتے لگایا کریں گے کہ ہم نے ان کو چند من مجوروں کے بدلے میں رہن رکھ دیا تھا اور ہماری اولا دہمیشہ گالیاں کھاتی رہے کہ یہ ایک دو ویق مجور پر دبن رکھے گئے تھے۔اس نے کہا پھر کیا چیز ربن رکھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیارر ہن رکھ دیں گے۔اس نے قبول کرلیا۔ یہ تھیارلانے کا دعدہ کرکے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے پھر (حسب وعدہ) جب اس مبودی کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ابونا کلہ بھی تھے جو اس یہودی لینی کعب کے رضاعی برادر تھے اور ان کے ساتھ دوآ دی اور آ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ میں اس کے لیے بالوں کی لٹوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب تم دیکھوکہ میں نے اپناہاتھ اس کے بالوں میں دے دیا ہے تو پھرتم لوگ اس شخص کوٹھکانے لگا دینا۔ اب بیسب لوگ اس کے پاس رات کو پنچے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مجبور کے درختوں کے یکھے چھنے کی ہدایت کردی اور محد بن مسلم نے آ کراس کوآ واز دی۔ جب بی نکلنے کے لیے آمادہ ہوا تو بیوی نے کہاا ہے بے وقت کہاں جارہے ہواس نے کہا کوئی اندیشہ نبیں۔وہ تو محمہ بن مسلمہ ہاورمیر ابھائی ابونا کلہ ہے۔وہ باہراس حالت میں آیا کہ ایک ہی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اوراس کے بدن سے اچھی خوشبوآ رہی تھی۔ محد بن مسلمہ نے کہا تیرا کیسا خوبصورت بدن ہے اور کیسی اچھی خوشبوآ رہی ہے۔اس نے کہامیرے پاس فلال کی بیٹی ہے اور وہ عرب کی عورتوں میں سب ے زیادہ عطر کی شوقین ہے انہوں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اے سونگھ لوں۔اس نے کہا ہاں تو محرنے اپنا ہاتھ اس کے مر پر پھیر کر سونگھا۔ پھر کہا کیا اجازت ہے کہ میں یہ عجیب خوشبو اینے ساتھیوں کو بھی جا کرسنگھادوں۔اس نے اجازت دیدی۔اب انہوں نے اپناہاتھاس کے بالول میں اچھی طرح پہنچا کر بالوں کو لپیٹ لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور کہا کہ اس دشمن خدا کو ختم کردوتوان سب نے اس پر جملہ کردیا اوراس کوتل کردیا پھررسول اللہ مکاٹیڈیم کی خدمت میں آ کر

واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْ آنے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو ایک یہودی کے آل کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ خدمت اس صورت میں انجام دے سکتا ہوں کہ آپ مُثَاثِیْ آجھے یہ اجازت دے

دیں کہ جو جا ہوں وہ کہ سکوں۔ آپٹائیٹر نے فر مایا کہ جنگ تو دھو کہ بی ہوتا ہے تم جو جا ہو کرو۔ مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو بروایت ضحاک ابورا فع یہودی کے قبل کی جوروایت پینچی وہ بھی اس قصہ علی جلتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے ذکر سے کتاب کوطول دینائہیں ہے۔ (٣٩) سويبط بن سعد بن حرمله ميم متعلق ام سلمه فر ماتي بين كدا يك سال قبل از وفات حضور مَلْ يَقْتِيكُم اورابو بكر تجارت كے ليے بھرہ كے اوران كے ساتھ نعيمان اور سويبط كے اور بيدونو ل غزوہ بدر میں شریک تھے اس مفرمین نعیمان زادراہ کے نظم پر تعین تھے اور سویبط بہت ظریف الطبع تھے۔ ایک دفعدانہوں نے نعیمان ہے کہا کچھ کھلاؤ نعیمان نے کہا کدابو بکر ﷺ کے آنے پر۔انہوں نے کہااچھی بات مجھے تمہاری خبرلینی ہے۔ دوران سفر میں ایک قوم پران کا گذر ہوا تو ان سے سو پیط نے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے کیاتم خریدتے ہو۔ انہوں نے منظور کرلیا۔ انہوں نے کہا (بدبتائے دیتا ہوں کہ) میرے غلام کوایک خاص بات کی عادت ہے۔ وہتم سے بد کم گا کہ میں آ زاد ہوں جب بیگفتگوسنوتو ہٹ مت جانا مجھی اس معاملہ کو چھوڑ دوانہوں نے کہانہیں ہم تم سے ضرور خریدیں گے۔ چنانچہ دس اونوں پر معاملہ ہو گیا۔اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے نعیمان کی گردن میں دویشد وال دیایارتی نعیمان نے لوگوں سے کہا کہ بیتم سے ہذاق کررہا ہے میں تو آزاد ہول غلام نہیں ہول۔انہول نے کہا ہمیں تیری سب عادت سے بتا چکا ہے۔ بیلوگ نعیمان کو ﷺ کے گئے پھر جب ابو بکر جائٹو آ ئے تو آپ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے وہ دس اونٹ ساتھ لے کراس قوم کا پیچھا کیا۔وہ ان کووالیس کیے اور نعیمان کوچھڑا کرلائے۔

جب بیرقافلہ والیں ہوا اور سب حضور مُنَّاثَیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیر قصد سایا تو حضور مُنَّاثِیْنِ اوراصحاب اس قصہ کوسال بھر تک جب یا دکرتے تھے ہنسا کرتے تھے۔ (۴۰) حضرت معاویہؓ بن الی سفیان کے متعلق ربیعہ بن ناجد کہتے ہیں کہ ان سے لوچھا گیا کہ عقل کا اتنااونچا مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا۔ اُنہوں نے جواب دیا کؤ ہیں کبھی کسی پر بھروسہ کر کے بے فکرنہیں ہوا۔

تعلب گہتے ہیں کہ جنگ صفین والے دن معاویہ نے اپنے لشکر کے ایک باز و پرنظر ڈالی جو میڑھا تھا تو اس کو اشارہ کیا وہ فوراً سیدھا ہو گیا بھر دوسرے باز و پرنظر کی وہ بھی ٹیڑھا ہور ہا تھا۔ اس کو بھی اشارہ کیا تو وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ بید کیھ کر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیااس (طریق جنگ) پرآپ نے حضرت عثمان بڑٹائڈ کے زمانہ سے غور کرنا شروع کیا ۔ تو آپ نے فرمایا واللہ میں نے اس برعمر بڑٹائڈ کے زمانہ میں غور کیا تھا۔

(اسم) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص حضرت معاویہ کے حاجب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ معاویہ کو اطلاع کر دوآ پ کا باپ شریک اور ماں شریک بھائی ور داز ہ پر ہے۔ معاویہ نے حاجب سے حال معلوم کر کے فر مایا کہ بیس نے تو اس کو پیچانا نہیں۔ پھر کہا اچھا بلالو۔ جب شخص سامنے پہنچا تو معاویہ نے اس سے کہا تو میر ابھائی کس طرح ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آ دم اور حوا کا بیٹا ہوں۔ یہ ک کر انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ اس کو ایک در ہم دے نے کہا کہ میں آ دم اور حوا کا بیٹا ہوں۔ یہ ک کر انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ اس کو ایک در ہم دے دے۔ اس نے کہا کہ ایک کو جو کہ ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے آ پ ایک در ہم دے دے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپ ان سب بھائیوں کو جو آ دم و حوا کی اولا د ہیں دے رہے بیٹھوں گا تو تیرے حصہ میں یہ بھی نہیں آ کے گا۔

عندیقد بن الیمان کے متعلق کعب القرظی سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک جوان نے حذیفہ سے کہا کہ آپ نے رسول الند فاقیق کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں کی ہے۔ اس نے کہا: واللہ! اگر ہم آپ کو پالیے تو آپ کی اس قدر ضدمت کرتے کہ آپ کا لیے آتا کہ بھو اور دیکھو پاؤں ہی نہ رکھنے ویتے۔ حذیفہ نے قصہ سنایا کہ رسول اللہ فاقیق نے جھے کو طلب کیا جب ہم خدق تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے اور تھم دیا کہ ہم جاؤاور قریش کے شکر میں جا کر بیٹے ہواور دیکھو کہ وہ کیا تیار ایاں کر رہے ہیں۔ میں گیاا در قوم میں داخل ہوگیا اور آئد ہی بھی اللہ کا ایک شکر تھی جو کہ کہ کر رہی تھی۔ نہ ان کی ہانڈیاں اپنی جگہ رہیں اور نہ آگ اور نہ پانی۔ پھر جو کر رہی تھی۔ نہ ان کی ہانڈیاں اپنی جگہ رہیں اور نہ آگ اور نہ پانی۔ پھر ایوسفیان بن حرب اٹھا اور اس نے نما کی کہا ہے جماعت قریش! تم میں سے ہرا یک کو چا ہے کہ اپنی سے ساتھ میں کو گئی تھی سے سے سے کہ اور نہ پیل ان کر جائے کہ اور میں کا کوئی شخص اند ھیرے میں بہاں آگیا ہے کہ کہ ایک دو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کون ہے کہ تو کون ہے کہا کہ تو کون ہے کہ کون ہے کہ تو کون ہے کہ تو کون ہے کہ تو کون ہے ک

( ۱۲۳ ) مغیرہ بن شعبہ کے متعلق منقول ہے حضرت علی طالتہ سے کہ مغیرہ کے پاس ایک نیز ہ تھا

جب ہم رسول اللَّهُ مُنْ يُقَوِّمُ كے ساتھ كى غز وہ ميں جاتے تھے تو سیاس نيز ہ كوليكر نكلتے تھے ( راستہ ميں کسی جگہ) گاڑ دیا کرتے تھے (یادرہے کہ گری پڑی چیز کے بارہ میں بیچکم شرعی ہے کہ جس مسلمان کی اس پرنظر پڑ جائے وہ اس کی حفاظت کا ذرمددار ہے اور اس پر واجب ہے کہ اس کے مالک کوتلاش کر کے اس تک پہنچائے ) پھر جب لوگ وہاں سے گذرتے تھے تو اس کو اٹھا کر لیجاتے تھے (اورمنزل مقصود پر پہنچ کران تک اس نیز ہ کو پہنچاتے تھے اس عیالا کی ہے یہا پنے نیزے کا بار دوسرے کے کا ندھوں پر ڈال دیا کرتے تھے) حضرت علی بڑھؤ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب میں رسول الله مُثَاثِينَا کی خدمت میں حاضر ہوں گا توان کو (تمہاری اس حرکت کی ) ضرور خبردوں گا۔ کہنے گے (ایبانہ کرنا) اگرتم نے ایبا کیا (اور حضور کے حکم دیدیا کہ کوئی ندا ٹھایا کرے) تو پھرکوئی گمشدہ چیزاٹھائی نہیں جائیگی (لوگ ایبا ہی تمجھ لیں گے کہ یہ کسی نے مغیرہ کی طرح قصداڈ الی ہےاور مسلمانوں کو نقصان پنچے گاجس کی ذمہ داری آ یے کے اویررہے گی۔) ( ٣/٣ ) زيد بن اسلم اين باب سے روايت كرتے ہيں كەحفرت عمر جانون نے مغيرہ بن شعبه كو بح ین کا عامل (گورز) بنا دیا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور دشمن بن گئے تو عمر بڑا ٹیڑ نے ان کومعزول کر دیا۔لیکن بحرین والوں کو بیا ندیشہ ہوا کہ حضرت عمر رہا تیڈ مغیرہ کو بحال کر کے واپس نہ بھیج ویں تو بحرین کے چودھری نے لوگوں سے کہا کہ اگرتم جو کچھ میں کہتا ہوں اس پڑمل کر لوتو مغیرہ بھی واپس نہ آسکیں گے۔انہوں نے کہااپی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا کہتم مجھے ایک لا کھ درہم جمع کر دواور میں بیرقم لے کرعمر بڑھنے کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ بیدہ رقم ہے جومغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس جمع کی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے یاس ایک لا کھ درہم جمع کر دیئے اور اس نے حضرت عمر جائٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہو کران کو پیش کردیااورعرض کیا کدیمغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس رکھوائی تھی۔ بین کرعمر طالفہٰ نے مغیرہ کو بلایا اور فرمایا کہ سنو پیخص کیا کہدرہا ہے انہوں نے سن کرعرض کیا۔اللّٰد آپ کا بھلا کرے بیجھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو دولا کھ تھے۔فرمایا بیترکت کیوں کی۔انہوں نے عرض کیا کنبہ کے خرج اورضرورت نے مجبور کیا۔اب حضرت عمر والٹیز نے اس نمائندہ قوم سے خطاب کیا کہ بولوم كياكهناجا بتي مو ( دولا كھن كراس كے موش وحواس ٹھكانے آچكے تھے ) كہنے لگا: خداكى قشم الیانہیں (اب) میں آپ سے ضرور ہے کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے۔خدا کی تتم مغیرہ نے

میرے پاس نقلیل رقم رکھوائی نہ کیٹر۔حضرت عمر مٹالٹ نے مغیرہ سے فرمایاتم نے اس دہقان کی نسبت کیا ارادہ کیا تھا؟ مغیرہ نے کہا اس خبیث نے مجھ پرجھوٹ با ندھا تھا۔ میں نے بھی پہند کیا کہ (ای سے حقیقت ظاہر کراؤں اور) اس کو رسوا کر دوں۔ (ایسے واقعات میں بیشبہ نہ کیا جائے کہا کہ اصحابی جھوٹ بول رہے ہیں۔احکام مقصد کے تالع ہوتے ہیں۔اُن کا مقصد بیہ نہیں تھا کہ اس دہقان سے ان کو دولا کھ درہم وصول کرنا تھے۔ بلکہ سچائی کوسطح پرلانے کے لیے مخص ایک حیلہ کیا تھا جو نہ عقلاً فذموم ہے اور نہ شرعاً۔

(٥٥) صبيح الكونى منقول م كراك عورت كے پاس مغيره بن شعبه اورا يك عرب نو جوان نے شادی کے لیے پیغام بھیجا اور نو جوان خوبصورت اور عنفوان شباب میں تھا۔ جواب میں دونوں کے پاس اس عورت نے سے پیغام بھیجا کہتم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجاہے اور میں تم رونوں میں ہے کسی کارشتہ اس وقت تک منظور شکروں گی جب تک اس کود کیھ نہلوں اور اس کی گفتگونہ سن لوں تو اگرتم چاہوتو یہاں آ جاؤ تو دونوں پہنچ گئے۔اس عورت نے ان کوالی جگہ بٹھایا جہاں ہے وہ ان کو دکیھ سکے اور ان کی گفتگو بھی من سکے۔ جب مغیرہ نے اس جوان کو دیکھا اوراس کے جمال اور شباب اور وضع پر نظر کی تواس عورت کی طرف سے مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ وہ ان کواس جوان پر رہی نہ دے گی۔ پھراس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس ہے کہا کہتم خوبصورت اورصاحب حن ہو۔خوب بات کرتے ہو کیاتم میں کچھاوراوصاف بھی ہیں؟اس نے کہا ہاں اور اپنے محاس شار کرانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس سے مغیرہ نے کہا کہ تہارا حاب کیا ہے اس نے کہا حماب میں مجھ ہے بھی چوک نہیں ہو علی اور میں رائی کے دانہ ہے بھی باریک فرق کو پکڑ لیتا ہوں۔مغیرہ نے کہالیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونہ میں تھیلی ر کھ دیتا ہوں۔ گھر والے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں مجھے خرچ کی خبرای وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں عورت نے کہاواللہ پیشنخ جو مجھ سے کسی چیز کا محاسبہ نہ كر ال مخض ع بهتر ع جورائي كروانه ع بهي چھوٹي چيز پرنظرر كھنے والا ہے۔اس نے مغيره سے نكاح كرليا۔

(٣٧) حضرت عمرو بن العاص معلق ابن الكلمي كہتے ہيں فتح قيساريہ كے ليے جب عمرو بن العاص نے چڑھائى كى توغز ہ پر پڑاؤ كيا۔ قيساريہ كے حاكم نے (بيا يك روى بادشاہ تھا جس نے

ا یک عظیم الثان لشکر کے ساتھ قیسار پیمیں قیام کیا تھا جومسلمانوں کے لشکر سے کئی گنازائد تھے ) الیکی بھیجا کہ اپنی طرف سے یہاں ایک سفیر جمیجو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔عمرو بن العاص نے سوچا کہ میرے سوااس کی نکر کا کوئی شخص موجود نہیں ہے اس لیے خود ہی سفیرین کراس کے پاس جا پنچ اور گفتگوشروع کردی۔اس نے ایسی پرشوکت اوروزن دار گفتگوسی کہاس سے پہلے بھی نہی تھی تواس نے کہا کیا آپ جیسا آپ کے ساتھیوں میں کوئی اور بھی ہے۔ آپ نے جواب دیا میری قدرومزلت کے بارے میں جو وہاں ہے کھند پوچھے۔ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجااور جھے پیش کرنے میں جو صلحت ہوہ ہے (دراصل بروں کو) بیانداز ہنیں ہوا کہ آپ كا برتاؤ مير ب ساتھ كيا ہوگا (مدعا پيظا ہر كرنا تھا كہ ميں ايك كم مرتبه كاشخص ہوا بھى جو بڑے سردار ہیں وہ اس لینہیں ملے کہ انہیں آپ کے معاملات کا انداز ہمبیں ہے۔ میرے ساتھ اگر شریفانہ برتاؤ ہوگا تو وہ بھی ملاقات کرسکیں گے )اس نے ان کوانعام اور جوڑے دینے کا حکم کیا اور (خفیہ طور پر) دروازہ شہر کے دربان کے دربار کے پاس تھم بھیج دیا کہ جب بیخض دروازہ ہے گذر ہے تواس کی گردن مار دی جائے اور جوسامان اس کے ساتھ ہے وہ لے لے۔ جب آپ (اس عاكم كے پاس سے رخصت موكر) چلے تو آپ كوغسان كا ايك عيسا كى ملا-آپ كواس نے بیجان لیااور کہا: اے عمر ﴿ جس خوبی کے ساتھ داخل ہوئے ہوائی خوبی کے ساتھ نکل بھی جانا۔ یں کر پھرواپس اس باوشاہ کے پاس پنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے واپس آئے۔آپ نے کہا میں نے ان عطیات پرغور کیا جوآپ نے مجھے عطافر مائے۔ میں نے ان میں اتنی گنجائش نہیں پائی جومیرے چیا کے بیٹوں کے لیے کافی ہوسکے۔اس لیے میں نے سارادہ کیا کہ (بیعطیات یباں چھوڑ کر)ان میں ہے دی کواپنے ساتھ لے کرآ جاؤں تو آپ ای کودی پرتقبیم کردیں۔ اس صورت میں آپ کا احسان دی پر ہوگا اور بیاچھاہے بینبت اس کے کہ صرف ایک شخص پر ہو۔اس نے کہابالکل ٹھیک ہے ان کوجلد لے آ یے اور دربان کے پاس خفیہ پیغام بھیج دیا کہ اب اس سے تعرض نہ کیا جائے اور جانے دیا جائے تو عمر شہر سے نکل آئے اور بہت چو کئے رہے جب خطرہ سے باہر ہو گئے تو کہنے لگے اب بھی اس طرح نہ پھنسوں گا۔ جب اس سردار سے سلح ہوگئ اوروہ (امیر لشکرے) ملاقات کے لیے آیا تو (ویکھا کہ بیتو وہی شخص ہیں) کہنے لگا آپ وہی ہیں۔آپ نے کہاہاں آپ بیرے بی ساتھ غداری کردہے تھے۔

(٧٧) خزيمه بن ثابت كے متعلق زہرى سے روایت ہے كه رسول الله مَاللَّهُ اللَّهِ الله الله مَاللَّهُ اللَّهِ الله الله الله الله الله ہے گھوڑاخریدا۔ آپ اس کوساتھ لے کر چلے تا کہ اس کی قیت اس کوادا کردیں۔ آپ کی رفتار تیز بھی اوراعرابی آہتے چل رہاتھا (اس لیے آپ اس سے کچھ دور آ کے ہو گئے تھے )لوگوں نے (بیدد مکھ کر کہ ایک بکاؤ کھوڑاہے) اس اعرابی کوروک کراس سے قیت طے کرنا شروع کردی اُن کو پینجر نہ تھی کہ رسول اللہ مُنافِیْز اس سے خرید چکے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس قیمت ہے جو حضور کے طے ہو چکی تھی زیادہ قیمت لگا دی تو اس اعرابی نے حضور مُلَا تَقْیَمْ کُو آواز دی اور کہا اگرتمہارااس کوخریدنے کاارادہ ہے تو خریدلو نہیں تو میں اس کو بیچنا ہوں۔ یہ س کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فر مایا کیا یہ میں تجھ سے خرید نہیں چکا ہوں۔اس نے کہانہیں۔اب لوگ نبی مَنْ الْفِيْزُ اوراعرابی کے گرد جمع ہو گئے جبکہ دونوں ایک دوسرے سے سوال و جواب کررہے تھے۔ اب اعرابی نے بیکہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤجوبہ شہادت دے کہ میں نے آپ شکا ایکا کے ہاتھ ﷺ دیا ہے اور مسلمانوں میں سے جوشخص بھی آتار ہاوہ اعرابی ہے کہتار ہا کہ کمبخت اللہ کے رسول ہمیشہ کچ ہی فرماتے ہیں یہاں تک کہ خزیمہ آ گئے۔ انہوں نے نبی مُثَاثِقِمُ اور اعرابی کے ایک دوسرے سے سوال و جواب سے ۔اس اعرابی نے پھریہی کہنا شروع کیا کہ کوئی گواہ لاؤجو گواہی دے کہ میں چ چکا ہوں ۔خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نج چکا ہے۔رسول الله مُثَاثِيًّا نے خزیمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تم کس بنا پر گوائی دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مَنْ لِيَنْظُ کے صادق ہونے کی بنا پر اے رسول اللہ۔ اس وقت ہے نبی مُنْ لِنْظِیم نے تنہا خزیمہ کی شہادت دومر دول کے برابر قر اردی اور دوسری روایت میں ہے کدرسول الله مَثَالَةُ فِیْمُ نے خزیمہ سے فر مایاتم کیے گواہی دیتے ہوتم کیے گواہی دیتے ہوتم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے۔انہوں نے کہایا رسول الله! جب آپ تالیفی آمان کی خبریں دیے ہیں (صرف آپ تالیفی اسے من کر ہی) تو ہم آ پ خان کا این کا است کے میں تو اس قول کی تصدیق کیوں نہ کریں (اسی ذہانت کے مشاہدہ پر آپ ٹاٹیٹائے نزیمہ کی شہادت کو دومردوں کی برابرقر اردیا)۔

پ المام کی جاج بن علاط کے متعلق انس بن ما لک سے منقول ہے جب رسول اللهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمُ نے خیبر فتح کیا تو تجاج بن علاط نے عرض کیا یارسول الله مکہ میں میرا مال ہے اور وہیں میرے گھروالے ہیں میں چاہتا ہوں کدان کو یہاں لے آؤں۔ آپ مَنْ اللّٰهِ مُحِصّا جازت دیجئے بھی مکہ جاتا ہواد مکھ کر کوئی گرفتار کرلے (اور مجھ کومشتبہ مجھا جائے ) اوراس کی بھی کہ جو بات بنانا جا ہوں وہ بنا دوں۔ آ پِسَالَهُ عِلَمَ اجازت دے دی کہ جو جا ہو کہدو۔ اجازت لینے کے بعد پیمکہ پہنچے اور اپنی بیوی ے ال كريدكها كدجو يكھ مال تيرے پاس ہوه سب سميث كر مجھے ديدے۔ ميں جا ہتا ہول كد (حضرت) محمد اورمسلمانوں کے لوٹ کا مال خریدلوں۔ کیونکہ مسلمانوں کومباح قرار دیدیا گیا ( یعنی ان کافل عام ہور ہاہے) اور ان کے اموال پر مصیبت پڑگئی ( کوڑیوں کے مول فروخت ہور ہا ہے) پی خبر مکہ میں کھیل گئ جس نے مسلمانوں کے دل توڑ دیئے اور شرکین خوشی سے پھو لے نہیں ساتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب پہنر حضرت عباس بن عبدالمطلب کو پینجی تو ان کے گفتے وصلے ہو گئے اور کھڑے ہونے پر قادر ندرے معمرے روایت ہے کہ حفرت عبال کا ا کیے لڑکا تھا جس کی صورت میں رسول الله مَلَّا لَيْدُ عَلَيْ اللهُ مَلَّا لَيْدُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا میں سیدھے لیٹ کراس لڑ کے کوسینہ پر بٹھالیا اور (ول بہلانے کے لیے) پر کلمات شروع کر وية: حِبِّى قُشُم ذِى الانفِ الْأَشَمُ (ميراپياراتُمُ عِ بُرْى ناك والاع ) پرآپ نے جاج کے پاس ایے غلام کو بھیجا۔جس نے ان کی طرف سے کہا کہ کم بخت تو کیا خبر لا یا ہے اور جو کچھتو کہدر ہا ہے خدااس کو بچانہ کرے۔ حجاج ابن علاط نے کہا ابوالفضل سے میراسلام کہددے (ابوالفضل حضرت عباس کی کنیت ہے) اور بیا کہ بیں خود آ رہا ہوں۔ مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے تخلید کی جگہ تیار کھیں اور (مخضر بات سے ) کہ خبر س کروہ خوش ہوجا ئیں گے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عباس کو دروازہ سے بیکار دیا کہ بشارت ہوآپ کو اے ابوالفضل! تو عباس نے خوشی سے اپنی جگہ ہے کود کر غلام کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔غلام نے جاج کی گفتگو بیان کردی۔عباس نے خوش ہوکراس غلام کوآ زاد کردیا۔

پھران سے تجاج آ کر ملے اور انہوں نے پی خبر سنائی کہ رسول اللہ مٹا ٹیٹی نے خیبر فتح کر لیا ہے اور وہاں کے اموال آپ کے پاس فنیمت میں آئے ہیں اور خیبر کے اموال اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق متعین ہو چکے ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ مٹا ٹیٹی نے پند کیا اور اپنی کردہ حصوں کے مطابق متعین ہو چکے ہیں اور صفیہ بنت جی کو آپ مٹا ٹیٹی نے پند کیا اور اپنی حقم ان کے صاحبزادے کا نام تھا - حضرت معاوید کے زمانے ہیں آھے ہیں خراسان میں جنگ ہوئی تھی۔ جس میں سعید بن عثان بن عفان کے ساتھ فتم بن عباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔ فتح سمرقند کے موقع پر قبال جو اجس میں شخم شہید ہوگئے۔ (اشتیاق احم عفی عنہ)

ذات کے لیے خاص کیااوران کو آزاد کر کے اختیار دے دیا کہ دہ چاہیں تو اپنے رشتہ داروں ہیں چلی جائیں یا جھے سے نکاح کرلیں۔انہوں نے آزاد ہو کر آپ سے نکاح کرنے کو پہند کرلیا۔ لیکن میں تو یہاں سے صرف اپنامال نکال بیجائے کیلئے آیا ہوں جو یہاں موجود ہے چاہتا ہوں کہ پیسمیٹ کر لیے جاؤں۔ میں نے رسول اللہ مکا ٹھیٹا ہے اجازت مانگی تھی۔ آپ مگا ٹھیانے اجازت عطافر مادی کہ میں جو چاہوں کہدوں۔ جو خبر میں نے آپ کو سنائی ہے اس کو تین دن تک کی سے بیان نہ بیجے اس کے بعد سناد ہے۔

تجاج کی بیوی نے جو پچھاس کے پاس زیوراور پونجی تھی سب کوجمع کر کے ان کے حوالہ کر دی۔ بیاس کو لے کرچل دیئے۔ جب بین دن گذر گئے تو عباس حجاج کی بیوی سے ملے اور اس سے پوچھا کہ تیرے شوہر نے کیا کیا؟ اس نے بتایا کہ وہ فلال دن روانہ ہو گئے اور بی بھی کہا کہ اے ابوالفضل! اللہ آپ کو کمین نہ کرے جو نجر رنج آ میز آپ کو پنجی اس ہے جمیں دکھی بنچا۔ آپ نے فر مایا ' ہاں اللہ بچھے کمین نہیں کرے گا اور خدا کا شکر ہے وہی واقع ہوا جو ہم کو بہند تھا۔ اپ نے فر مایا ' ہاں اللہ بچھے کمین نہیں کرے گا اور خدا کا شکر ہے وہی واقع ہوا جو ہم کو بہند تھا۔ اپ رسول کے ہاتھ سے اللہ نے نہر کے اموال میں لگ کے اور رسول اللہ یکن آپ نے مفید "سے نکاح بھی کر لیا۔ ' اگر تو چا ہے تو اپ شوہر کے پاس چلی جا۔ اس نے کہا واللہ میں تجھ سے بچ ہی کہ رہا جو لیے۔ اس نے کہا واللہ میں تجھ سے بچ ہی کہ رہا ہوں۔ حقیقت وہ ی ہے جو میں نے تجھ سے بیان کی ہے۔

اس کے بعد عباس قریش کی مجالس کی طرف پہنچے۔ جب بھی آپ کا گذر کسی جماعت کی طرف ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے اے ابوالفضل ہماری دعا ہے کہ آپ کوخوشی اور خیر نصیب ہو۔
آپ جواب میں کہتے تھے کہ اللہ کاشکر ہے کہ اس نے میرے پاس خیر ہی پہنچائی ہے۔ ججھے جائ بن علاط نے اطلاع دی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول مُنگا ﷺ کوخیبر فتح کراد یا ہے اور مال نینیمت اللہ کے مقرر کردہ سہام کے مطابق طے ہو چکا ہے اور رسول اللہ مُنگا ﷺ نے صفیہ بی ہی کواپن ذات کے مقرر کردہ سہام کے مطابق طے ہو چکا ہے اور رسول اللہ مُنگا ﷺ نے صفیہ بی ہی اس خبر کوئین دن چھپاؤں۔ کے لیے خاص کرلیا ہے۔ جاج نے بجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس خبر کوئین دن چھپاؤں۔ وہ صرف اس لیے یہاں آیا تھا کہ اپناسامان اور اشیاء یہاں سے لے جائے۔ اب تو جو روحانی اذیت مسلمانوں پرتھی وہ مشرکین پر بلیٹ گئی اور مسلمان جو اپنے گھروں میں پریشان پڑے اور سبکو افریت مکان پرواپس آئے تو سب کو ہوئے تھے وہ حضوہ حضرت عباس کے یہاں آگئے تھے۔ جب وہ اپنے مکان پرواپس آئے تو سب کو

(COO) (SEE STORE SEE STORE STO

مفصل خبرسائی توسب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑگئی اور اللہ تعالیٰ نے رنج اورغم وغصہ کومشر کین

رلوثا دیا۔

(۲۹) نعیم بن معود کے متعلق ابن آمخق سے مروی ہے کہ یوم احزاب کے موقع پر جب لوگوں یرخوف چھار ہاتھا۔ نعیم بن مسعود نے رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلِی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ یارسول اللّٰہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میری قوم میں سے کی کواس کاعلم نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی خدمت سپرد کیجئے۔ان سے رسول الله مَا الله م مناسب مجھو کہدوو الل ائی تو دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ نعیم یہاں سے رخصت ہو کربنی قریظہ کے پاس پنچ اور برز مانہ جاہلیت بیان کے دوست تھے۔انہوں نے کہا کہاے بی قریظ میں تمہارا دوست ہوں اور تم اس سے واقف ہو۔ انہوں نے تصدیق کی۔ پھر انہوں نے کہا کہتم جانتے ہو کہ مجمد کے نزد کی تم اور قریش اور غطفان ایک ہی درجہ میں ہواور پیشپر تمہارا ہے جہال تمہارے اموال اورتمہاری عورتیں اور بچے ہیں اور قریش اور غطفان کے شہر دوسرے ہیں اور بیلوگ صرف اس لیے یہاں تمہارے پاس آئے کہ تہمیں اپنے ساتھ ملالیں اور موقع دیکھیں تو اس سے فائدہ اٹھا کمیں اور اگراپنے خلاف دیکھیں تو اپنے شہروں میں اپنے اموال اور اپنی عورتوں اور بچوں کی طرف لوٹ جائیں اور تہمہیں اور اس شخص کو چھوڑ جائیں جس سے مقابلہ کرنا تمہاری قوت سے باہر ہے۔اگر بدلوگ تمہیں شریک جنگ کرنا چاہیں تو تم کوان کے ساتھ مل کر قال نہیں کرنا عاہے۔ جب تک ان کے چنرمعز زلوگوں کوضانت میں اپنے یہاں رہن ندر کھلوجن کو باندھ کر ر کھواوران کونہ چھوڑو۔ جب تک وہ محر سے قبال نہ شروع کردیں۔ان لوگوں نے کہا بیٹک تمہاری رائے وقیع ہے اور خیرخواہی کی بات ہے پھر نعیم قریش کے پاس پہنچے اور ابوسفیان اور اشراف قریش ہے ملے اوران ہے اس طرح گفتگو کی۔اے جماعت قریش جومحبت اورتعلق میزاتم سے ہاں ہے تم اچھی طرح واقف ہواور بیجی جانے ہو کہ محداً وراس کے دین سے میں الگ ہوں میں تبہارے پاس ایک خبرخوابان تھیجت لے کرآ یا ہوں جوآ پکوراز میں رکھنا ہوگی۔انہوں نے اقرار کیااور کہا کہتم ہمارے نزدیک غیرمشتبہ ہو (ہمتم پراعماد کرتے ہیں) نعیم نے کہاتم جانتے ہوکہ بی قریظہ یہود میں سے ہیں اور وہ شرمندہ ہیں۔ان حرکات پر جواُن کے اور مجد کے درمیان ان سے ہوتی رہی ہیں۔اب انہوں نے محرکے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کدکیااس شرط پرآپ کالفیظ

ہم سے راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش کے اشراف کو رہن کے نام سے اپنے قبضہ میں لیکر تمہا، سے سپر دکر دیں اور تم ان کی گر دنیں اڑا دو۔ پھر ہم تمہارے ساتھ لی کر قریش اور ان کے ساتھوں کو اپنے شہروں سے نکال دیں۔ محمد نے اس کو مان لیا تو اگر بنوقر بظہ کسی پیغام میں تم سے سیسوال کریں کہ تم اپنے کچھ معز زلوگوں کو یہاں بھیج دوتو تم ان کو ایک شخص بھی نہ وینا اور ان سے سیسوال کریں کہ تم اپنے کچھ معز زلوگوں کو یہاں بھیجے اور ان سے کہا کہ اے جماعت غطفان تم جانے ہوگہ میں تم ہی کا ایک شخص ہوں۔ انہوں نے تصدیق کی پھر ان سے بھی وہی گفتگو کی جو قریش ہوں۔ میں تم ہی کا ایک شخص ہوں۔ انہوں نے تصدیق کی پھر ان سے بھی وہی گفتگو کی جو قریش ہوں۔

جب اگلادن ہواتو بن قریظ کے پاس ابوسفیان نے اپن طرف سے عرصہ بن ابی جہل کومع قریش کے چندلوگوں کے بیر پیغام دیکر بھیجا کہ 'اے جماعت یبود ابوسفیان تم ہے کہتا ہے کہ (محرُ کے فتنہ سے) چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور ان شہروں میں ہم قیام كرنے نہيں آئے۔تم محرّے قال كرنے كے ليے هارے ساتھ ال جاؤ اور لكو" انہوں نے بيد پیغام بھیجا آج بار کا دن ہے جس میں ہم کوئی کا منہیں کرتے اور ہم آپ کے ساتھ ل کر قال کے حق میں نہیں ہیں جب تک تم رہن کے طور پراپنے کچھ لوگ ہمارے قبضہ میں نہ دے دو۔ جن کو ہم باندھ کر تھیں تا کہ بیاندیشہ باقی نہ رہے کہتم قال کے لیے نہ جاؤاور ہمیں اور محد گوقال کے لیے چھوڑ کرچل دو۔ ابوسفیان نے کہاواللہ ہم کونعیم نے ٹھیک خبر دار کیا تھا۔ بین کر ابوسفیان نے کہلا بھیجا کہ ہم تمہیں ایک آ دی بھی نہ دیں گے اگرتم چا ہوتو نگلواور ہمارے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرواور چاہوتو بیٹھےرہو۔ یہود نے کہاواللہ وہی بات ہے جوہم سے نعیم نے کہی تھی کہ واللہ ان لوگوں نے صرف بدارادہ کیا ہے کہ محد سے قال اس طرح کریں گے کہ موقع مل جائے تو حملہ كردين ورندايے شهرول كو بھاك جائيں اور ہمارے اور اس مخض ( يعني محر ً ) كے ليے ميدان خالی چھوڑ جائیں (کہ ہمیں تنہا کو کاٹ کرر کھ دے) انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جاری و ہی شرط ہے کہتم اپنے کچھالوگ بطور رہن ہمارے یاس رکھو بغیراس کے ہم تمہارے ساتھ ٹل کر قال کے لیے تیار نہیں ہیں۔قریش نے اس سے پھرصاف انکار کردیا پھراللہ تعالیٰ نے ابوسفیان اوراسكا صحاب اورغطفان والول يرآندهي كومسلط كيا اوران كوالله عز وجل في ذليل وخواركيا\_ (۵۰) اشعث بن قیس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ مے منقول ہے کہ امیر المؤمنین علی

کرم الله وجہدنے اپنے بیٹے حضرت حسن کا پیغام ام عمران سے بھیجا جوسعید ابن قیس بمدانی کی بیٹی تھیں سعیدنے کہا کہ میرے اوپرایک اورامیر ذی اختیار ہے بعنی اس کی والدہ علی مالٹنونے فرمایا جائے اس سے مشورہ کر لیجئے ۔ معید حضرت علی والنیز کے پاس سے اٹھ کر چلے تو وروازہ پر بی اُن سے اشعث بن قیس ال گئے ۔ سعید نے اشعث کو پوری بات سنا دی۔ انہوں نے کہا کیا تم نے حت ہے کرنے کا ارادہ کرلیا۔ حس اس لڑکی پراپٹی بڑائی جنائیں گے اور اس کے ساتھ انصاف کامعاملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکی ہے اچھا برتاؤنہ کریں گے۔ان کو بیناز ہوگا کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔امیرالمؤمنین کے بیٹے ہیں۔لیکن تم کو پچھا ہے جیتیج کا بھی خیال ہے یہ اُس کی ہےاوروہ اس کا (یعنی دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہیں) راوی کہتے ہیں کہ ای گفتگو کے پیش نظر تحدین الاشعث نے پیکہاتھا کہ میں نے اس کی شادی کردی (پیگفتگو آ گے ذکر کی جارہی ہے) پھرمحمہ بن الاشعث امیر المؤمنین علی جھٹنے کی خدمت میں گئے اورعرض کیا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ نے حسن گاپیغام سعید کی بٹی سے دیا۔ آپ نے فرمایا ہال انہوں نے کہا کیا آپ اس سے زیادہ شریف گھر کی لڑکی پند کریں گے جوسعید کی بیٹی سے زیادہ اچھی ہو۔ حسب کے اعتبار سے اور اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ مالدار بھی ہو۔حضرت علی جانتنے نے پوچھا کہوہ کون ہےانہوں نے کہا جعدہ بن الاشعث بن قیس (لیعنی ان کی بہن ) آپ نے فرمایا کرایک شخص ہے ہم پیغام دے چکے ہیں (اب مجبوری ہے) انہوں نے کہا کراب اس شخص ہے جس کوآپ نے بیغام دیا ہے قبول کرنے کا سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے یاں ہے اُٹھ کرلڑ کی کی والدہ ہے مشورہ کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے کہااس نے اس کا نکاح مجمد بن الاشعث سے كر ديا۔ آپ نے پوچھا كب\_انہوں نے كہا ابھى دروازہ ير-اس كے بعد حضرت علی والنوز نے حسن کا نکاح جعدہ کے ساتھ کر دیا۔ پھر جب سعید گھر بن الا شعث سے ملے تو انہوں نے سخت الفاظ کہہ کران پر دھو کہ دینے کالزام لگایا۔انہوں نے سعید کو برا کہا اور کہا کہ تو نے جھے سے ابن رسول اللہ کے بارے میں مشورہ کیا اس سے زیادہ حماقت کیا ہو عتی ہے۔

نچراشعت حسن کے پاس آئے اوران ہے کہا کہ اے ابومجرا پی دلبن کے دیکھنے کے لیے نہیں چلتے ؟ جب انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہاا سے چلنانہیں ہوگا۔ واللہ میری قوم کی جا دروں پرآپ چلیں گے۔ تو ان کے استقبال کے لیے بنی کندہ راستہ کے دونوں طرف شیس BCOV) Session Con internity )

باندھ کرآئے اور انہوں نے یہاں سے باب الاشعث تک چاوریں بچھاویں (ان پرحضرت حسن داشنئ کولے جایا گیا)

(۵۱) وحقی بن حرب کے متعلق جعفر بن عمر والضمری کہتے ہیں کہ میں عبیداللہ ابن عدی بن الخیار کے ساتھ (شام کے لیے) نکلا مجھ سے عبیداللہ نے وحق سے ملا قات کی تحریک کی۔ چنا نچہ ہم جا کراس کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ ہم نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور عبیداللہ نے عملہ کواپنے منہ پرا تنالپیٹ لیا تھا کہ وحق ان کی صرف آ تھے میں ہی دیکھ سکتا تھا اور دونوں پاؤں عبیداللہ نے کہا اے وحق تم مجھے بہجانے ہو؟ تو اس نے نظر ڈالی پھر کہانہیں۔ واللہ اس سے زیادہ نہیں کہ مجھے علم ہے کی عدی بن الخیار نے ایک عورت سے ذکاح کیا تھا۔ اس کے عدی سے ایک نہیں کہ مجھے علم ہے کی عدی بن الخیار نے ایک عورت سے ذکاح کیا تھا۔ اس کے عدی سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا اس کے لیے عدی نے دودھ پلانے والی کا انتظام کیا۔ میں اس لڑکے کو گود میں لڑکا پیدا ہوا تھا اس وقت میں گویا اور اس کو دودھ پلانے والی کے پاس پہنچادیا تھا اس وقت میں گویا اس لڑکے کے پاؤں کو دیکھ رہا ہوں (عبیداللہ بن عدی ای لڑکے کا نام تھا جواب جوان ہو کر اس کے سامنے آئے تھے)۔

ا فريان

## خلفاء کی حکایات اور ذبانت کے واقعات

مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق اور عمر اور علی اور حسن اور حسین اور معالی معاویہ اور ابن الزبیر وی اللہ کے کچھ واقعات ذکا وت تحریر کر چکے ہیں اب ہم اُن خلفاء کے ایسے واقعات تحریر کرتے ہیں جوان کے بعد ہوئے ہیں اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔

(۵۲) عبد الملک بن مروان کے متعلق اصمعی سے منقول ہے کہ عبد الملک بن مروان نے عامر

(۱۷ می حبرالملک بن مروان کے ۱۰۰ کی سے صول ہے کہ مبرالملک بن مروان کے عامر شعبی کوشاہ روم کے پاس کسی وجہ سے قاصد بنا کر بھیجا شعبی شاندار طریقہ پر بہنچ ۔شاہ روم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپشاہی خاندان سے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں ۔ جب شعبی نے والیس کا ارادہ کیا تو شاہ نے ان کوایک مختصر رقعہ دیا اور کہا جب آپ والیس جا کر خلیفہ سے ملیس اور ہمارے نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو چکیس تو اُن کو یہ رقعہ سپر دکر دینا۔ جب شعبی نواح کے متعلق تمام مناسب کلام سے فارغ ہو چکیس تو اُن کو یہ رقعہ سپر دکر دینا۔ جب شعبی

عبدالملک کے پاس والیس پنج تو جو پچھ ضروری گفتگوشی اس سے فارغ ہوکرا ٹھے اور جانے گے رقعہ یاد آیا تو پھروالیس آئے اور عرض کیا کہ اے امیر الہؤمنین میں ایک رقعہ پیش کرنا بھول گیا تھا جو باہر نگل کر جھے یاد آیا اور اس کو آخر میں ہی پیش کرنا تھا۔ وہ رقعہ خلیفہ کی خدمت میں پیش کردیا اور رخصت ہوگئے۔ خلیفہ نے کھو لنے کا تھم دیا اس کو پڑھ کرخلیفہ نے تعمی کووالیس بلانے کا تھم دیا کھو اُن کا تھم دیا گھراُن سے پوچھا کہتم کومعلوم ہے کہ اس میں کیا کھھا ہے۔ پھرسنایا کہ اس میں پیکھھا ہے کہ 'میں قوم عرب کی طرف سے تعجب کرتا ہوں کہ اس شخص کے علاوہ دوسر نے خص کو اپنا با دشاہ منتخب کر قوم عرب کی طرف سے تعجب کرتا ہوں کہ اس شخص کے علاوہ دوسر نے خص کو اپنا با دشاہ منتخب کر کہو جھے کہ اس نے ایسا کیوں لکھا؟ انہوں نے انکار کیا تو کہا لیا ۔'' پھرعبدالملک نے سوال کیا گئم تھے کہ اس نے ایسا کیوں لکھا؟ انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ اے امیر المؤمنین! اگروہ آپ کو دیکھ لیتا تو جھے شاندار نہ بچھتا۔ یہ گفتگواس باوشاہ تک کہا کہ اے امیر المؤمنین! اگروہ آپ کو دیکھ لیتا تو جھے شاندار نہ بچھتا۔ یہ گفتگواس باوشاہ تک کہا کہ اے امیر المؤمنین! اگروہ آپ کو دیکھ لیتا تو جھے شاندار نہ بچھتا۔ یہ گفتگواس باوشاہ تک کھی تھے۔

( ۵۴ ) ہشام بن عبدالملک کے متعلق منقول ہے کہ ہشام نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ہدایت کی تھی کہ جبتم کسی مجلس میں اس کی زبان سے کوئی نامناسب کلمہ سنوتو اس کو مجمع میں ٹوک کر شرمندہ نہ کرنا۔اس صورت میں ہیرہ سکتا ہے کہ وہ اپنی خطا کوموز وں ومناسب ثابت کرنے لگے اور بید دوسری خطا پہلی خطاہے بھی بری ہوگی تم کو چاہیے کہ اسے یا در کھواور جب تخلیہ ہوتو اس کو

بیان کر کے اصلاح کرو۔

یں میں اسفاح کے متعلق ایک ایسے محف سے منقول ہے جو کہ سفاح کی مجلس میں حاضر تھا اور سفاح بنی ہاشم میں سے بہت حسد کرنے والاشخص ہوا ہے اور شیعوں کا اور و جیدلوگوں کا دخمن تھا اس کے پاس (امام حسنؓ کے پوتے) عبداللہ ابن حسین بن حسن پنچے اور وہ قر آن مجید لیے ہوئے تھے انہوں نے کہاا ہے امیر المؤمنین ہم کو ہماراحق ادا کر وجس کو اللہ نے اس قر آن میں متعین فرما دیا ہے۔ اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوگیا کہ مبادا سفاح ان کے حق میں کی شخت معاملہ میں جلدی کرجائے ( کیونکہ یہ خص نہایت خونخو ارظالم تھا) اور عام لوگ ان بزرگ کے حق میں جو بنی ہاشم کے شخ تھے اس امر کو پہنر نہیں کرتے تھے اور نہ اس امر کو کہ یہ سفاح کو جو اب دینے میں جو بنی ہاشم کے شخ تھے اس امر کو پہنر نہیں کرتے تھے اور نہ اس امر کو کہ یہ سفاح کو جو اب دینے میں جو بنی ہاشم کے شخ تھے اس امر کو پہنر نہیں کرتے تھے اور نہ اس امر کو کہ یہ سفاح کو جو اب دینے عاب جو جا نمیں ان کا مطالب س کر سفاح نے سنجیدگی سے بغیر غصہ کیے اور بغیر نا گوار کی کے ان

سے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے داداعلی جھٹے بھے سے زیادہ بہتر اور زیادہ انصاف کرنے والے سے حطاب کیا اور کہا کہ تمہارے داداعلی جھٹے ۔ انہوں نے تمہارے داداحس اور حسین گودیا اور بید دونوں تم سے بہتر تصاور اب مجھ پرواجب ہوا کہ میں بھی تم کو اتنا ہی دوں تو اگر میں تم کو اتنا ہی دینا تو تمہارے ساتھ انصاف کرتا اور اگر میں نے اس پر اضافہ کردیا تو کیا میرے لیے تمہاری طرف سے یہی جز اسے عبداللہ اس کو جواب نہ دے سکے اور واپس ہوگئے اور لوگ سفاح کے جواب پر تجب کرتے تھے۔

(۵۵) ابن الاعرابي مع منقول ہے كه يہلا خطبه جوسفاح في ديا وہ اس قريد بيس ديا جس كا نام عباسيه تعارجب خطبه مين شهادت كاموقع آيا (لعني اشهدان لا إله الآ الله .....) تو آل ابي طالب میں سے ایک مخص کھڑا ہوگیا جس کے ملے میں قرآن تھااس نے کہا کہ میں مجھے اس ضدا کو یا دولا کرکہتا ہوں جس کا تونے ذکر کیا کہ بیرے دشمن کے مقابلہ پر جھے سے انصاف کرواور میرےاوراس کے درمیان فیصلہ کردو۔اس محلم کے مطابق جواس قر آن میں ہے۔سفاح نے کہا ك تجھ بركس فظم كيا۔اس نے كہاكر ابو بكر والفيز نے جس نے فاطر كو باغ فدك ندديا۔مفاح نے کہا ابو بکر بڑاٹنڈ کے بعد کوئی اور بھی ہوا۔ اس نے کہا ہاں۔ بوچھا کون؟ اس نے کہا عمر بڑاٹنڈ سفاح نے کہااوروہ اس ظلم پر جوتم پر ہوا قائم رہاس نے کہا'' ہاں' سفاح نے کہا کہ پھران کے بعد كوئى اور موااس نے كہا' إل' بوچھاكون؟ اس نے جواب ديا كم عثمان ظافت مات نے كہا كدوه بھى اس ظلم پر قائم رہے؟ اس نے جواب دیا''ہاں' سفاح نے كہااس كے بعد كوئي اور ہوا اس نے کہا'' ہاں'' پوچھا کون اس نے کہا'' علی ڈلٹنڈ ''۔سفاح نے پوچھا'' اور وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے۔"اب وہ محض چپ ہوگیا اوراس نے اپنی رہائی کا راست نکالنے کے لیے چھیے کی طرف دیکھناشروع کیا۔سفاح نے کہااس خداکی تم جس کے سواکوئی معبود نہیں اگریہ پہلا مقام نہ ہوتا جہاں میں کھڑا ہوں پھر میں تجھ ہے گفتگو کی ابتدا نہ کر چکا ہوتا تو جس میں تیری دونوں ہ تکھیں گلی ہوئی ہیں اس کوتن سے جدا کر دیتا بیٹھا ورخطبہ ن۔

(۵۲) منصور کے متعلق اساعیل بن محمد سے منقول ہے کہ ابن برمد شاعر نے ابوجعفر

ابوالعباس عبدالله بن محد بن على بن عبدالله بن عباس بدولت عباسير كا ببيلا خليفه جواب -

بیسفاح کا بھائی تھا۔سفاح کے انتقال کے بعد خلیفہ ہوا۔

(منصور) کوایک قصیدہ سنایا۔ منصور نے کہاا پنی حاجت مانگو۔اس نے کہا آپ اپنے مدینہ کے عامل کو پہ کھے دیے کہ جب وہ جھے نشہ میں پائے تو جھے پر حد جاری نہ کرے۔ تو منصور نے کہا پہ تو ایک حد ہے (جواللہ کا بنایا ہوا قانون ہے) اس کو باطل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ ابن ہر مہ ایک حد ہے (جواللہ کا بنایا ہوا قانون ہے) اس کو باطل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ منصور نے کہاا چھا ہم اپنے مدینہ کے عامل کو یہ کھے دیتے ہیں کہ جوکوئی ابن ہر مہ کو پکڑ کر لائے اور وہ نشہ ہیں ہوتو ابن ہر مہ کوائٹی درے مارواور جواس کو پکڑ کر لائے اس کوسو۔ راوی کہتا ہے کہ شرطی (لیمنی پولیس والے) ابن ہر مہ کو جب وہ نشہ میں ہوتا تھا دیکھتے ہوئے گذر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ انٹی کوڑوں کے بدلے سوکوڑے کون میں ہوتا تھا دیکھتے ہوئے گذر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ انٹی کوڑوں کے بدلے سوکوڑے کون خریدے۔ وہ گذر جاتے اور اس کوچھوڑ جاتے تھے۔

(۵۷) منانول ہے کہ مصورا ہے شہر کے ایک قبہ میں بیٹھے تھے وہاں سے انہوں نے ایک مخص کو ديكها جونهايت عملين پريشان محسوس مواجوسر كول پر گھومتا پھرر ہا تھا تو خادم كو تكم ديا كهاس كولے كر آئے۔ جب وہ حاضر ہواتو اس سے حال دریافت کیا۔اس نے بیان کیا کہ میں نے تجارت کے لیے سفر کیا اور مالی فائدہ حاصل کیا اور مال لے کرگھر پہنچا اورا پنی بیوی کے سپر دکر دیا۔اب اس کی بیوی نے یہ بیان کیا کہ گھر میں سے سب مال چوری ہو گیا اور گھر میں نہ نقب دیکھی اور نہ چھت ا کھڑنے کا کوئی نشان منصور نے اس سے پوچھا کہ اس عورت سے نکاح کیے ہوئے کتناعرصہ گذرا؟اس نے کہاایک سال۔ پھر ہو چھا کہ کیاوہ کنواری تھی؟اس نے کہانہیں۔ پھر دریافت کیا کہ کیا دوسر ہے شوہر ہے اس کے کوئی اولا د ہے؟ اس نے کہانہیں۔ پھر پوچھا کہ وہ جوان ہے یا ین رسید؟ اس نے کہا نوعمر ہے۔ پھر منصور نے ایک عطر کی شیشی منگائی۔ پیعطر عجیب وغریب تیز خوشبوتھا جوصرف منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ پیشیشی اس کو دے کر فر مایا کہ اے استعمال كرواس كارْ ع تبهاراغم جاتار م كارجب بيخف منصورك ياس رخصت موكمياتو اینے چارمعتند ملازموں کو بلا کروہ عطر سنگھایا اور حکم دیا کہتم میں ہرایک شہر کے ایک ایک دروازہ پر جا کرگشت کرتارہے اور جو آنے جانے والانتہارے قریب سے گذرے اور اس میں سے تم پیر خوشبومحسوس كرواس كوميرے پاس لے آؤ۔

وہ پریشان آ دمی خلیفہ کے عطر کی شیشی لے کرا پنے گھر پہنچااوروہ بیوی کو دی اوراس کو بتایا کہ یہ مجھ کوامیرالمؤمنین نے عطافر مائی۔اس نے سونگھ کرا پنے آشنا کو بلا بھیجااوراسی کو مال بھی دیا

تھااوراس سے کہا کہ پیخوشبولگاؤ۔ بیامیرالمؤمنین نے میرے شو ہرکودی اس نے استعال کی اور شہر کے ایک دروازہ سے گذرا ۔ تو جو تحض اس دروازے کے پہرے پر تھا اس نے خوشبو کو تحسوس کرلیااوراس کو پکڑ کر خلیفہ منصور کے پاس لے آیا۔منصور نے اس مخص سے یو چھا کہ ایس عجیب و غریب خوشبوتیرے یاس کہاں سے آئی اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کوخریدا تھا۔منصور نے کہاکس سے خریدا؟ اب و چھف گھبرا گیا اور فضول باتیں کرنے لگا۔ تو منصور نے پولیس افسر کو طلب کیا اوراس سے کہا کہ اس کو پکڑ کراہے پاس لے جاؤ۔ اگریدوہ چرائے ہوئے دینارجواس قدر ہیں واپس کرد ہے تو اس کوچھوڑ دینا تا کہ بیرچلا جائے جہاں اس کی مرضی ہواور اگر نہ دے تو اس کے بغیر ہم ہے بوچھا یک ہزار کوڑے مارے جائیں جب دونوں چلے گئے تو پھرافسر کو بلاکر سمجمایا کهاس کوڈ راؤ اور تنہا رکھواور جب تک ہم ہے حکم نہ لےلوکوڑے مت مارنا۔ چنانچہ وہ پولیس افسراس کو پکڑلا یا اوراس نے سب ہے الگ اس کوجیل خانہ میں بند کر دیا تو اُس نے دینار واپس کرنے کا اقرار کرلیا اوران کو بجنبہ حاضر کر دیا تو منصور کواس کی اطلاع دی گئی تو اس ما لک کوطلب کیا گیااوراس ہے کہا کہ بولو کہ اگر ہم وہ سب دینارتم کو دیدیں تو تم اپنی بیوی کے بارے میں ہم کواختیار دیدو گے۔اس نے عرض کیا: ضرور منصور نے کہا: اچھا بیا ہے دینار سنجالواور میں تمہاری بوی کوطلاق دیتا ہوں۔اس کی اس کواطلاع دے دو۔

(۵۸) یعقوب بن جعفر کابیان ہے کہ منصور کے کمال ذکاء کی دلیل بیوا قعدہ کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ پنچے تو رہج (حاجب) کو حکم دیا کہ ایک ایسے خص کو تلاش کر لاؤ جو ہم کولوگوں کے مکان شاخت کراسکے (یعنی جس مکان کے بارے میں ہم پوچھیں کہ یہ سکا ہے تو وہ ہی جواب دے سکے) میں اس کو پیچانا چا ہتا ہوں۔ رہج نے ایسا خص لا کر پیش کر دیا جس کو یہ ہدایت کر دی گئ کہ وہ جس مکان کے بارے میں منصور سوال کریں اس کو بتائے۔ اپنی طرف سے سلسلہ نہ شروع کر دے۔ جب رہج چلا گیا تو خلیفہ منصور نے حکم دیا کہ اس کو ایک ہزار در ہم دیئے جائیں۔ اس خص نے اس مقدار کا مطالبہ رہج ہے کیا۔ رہج نے کہا کہ مجھے تو خلیہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ میں اپنی طرف سے تھے ایک ہزار در ہم دیئے دیتا ہوں اور عنقریب خلیفہ سوار ہونے والے ہیں۔ تم ان کو یا دولا دینا۔ شخص خلیفہ کے ساتھ سوار ہوکر مکانوں کا حال بتا تا رہا اور اس کو دوسری گفتگو کا موقع ہی نمل سکا۔ پھر جب منصور نے اس سے جدا ہونا چا ہا تو اس نے یہ شعرع ض کیا۔

و اراك تفعل ما تقول و بعضهم المحمد مذق اللسان يقول ما لا يفعل (ترجمه) يس آپ كود يكتا مول كرج يكت المول كرج يكت المول كرج المين المول كاليمال المتارز بان والے موتے بين جو كتے بين كرتے بين -

۔ پھراس نے جانے کا ارادہ کیا تو منصور اپنے اور حکم دیا کہ اے ربیج اس کو ایک ہزار وہ درہم دے دوجن کامیں نے اس سے وعدہ کیا تھااورا یک ہزار اور دے دو۔

(۵۹) ابوعبیرالله کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ابوجعفرنے (بی خلیفہ مصور کی کنیت ہے) یزید بن الی اسیدے تخلیہ کیا اور کہا کدامے بزید ابوسلم کے قتل کے بارے میں تہاری کیا رائے ہے۔ بزید نے جواب دیا کہ میری رائے سے ہے کہ آپ اس کو ضرور قال کردیں اور پھر شکر انہ میں ایک اونٹ ذ نج كريں \_ خدا كى قتم خالص آپ كى حكومت قائم نہيں ہو حكتى اور آپ پر صرت زندگى نہيں بسر كر كتے جبتك يفخض باقى ہے۔ يزيد بن الى أسيد كہتے ہيں كہ بين كراس قدر تيور بدل ليے كه ميں نے خيال كيا كديدا بھى جھى رحمله كرة الے گا۔ پھر بولے كد خداتيرى زبان كائد دے اور بھے پر تیرے دشمن کومسلط کرے تو مجھے ایسے مخص کے قبل کامشورہ دیتا ہے جس نے سب سے زیادہ ہماری امداد کی ہے اور ہمارے دشمنوں برسب سے زیادہ بھاری ہے۔خداکی قتم اگر تیری سابقہ خدمات كاخيال نه موتااور نيزيه كهين اس بات كوتيرى خوش گيبان مجهد بامون توتيرى گردن جدا کردیتا۔ کھڑا ہوجا۔ کتھے خدا کھڑا ہونے کے قابل ندر کھے۔ پیہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ گیا اور میری آ تکھوں پراند هیرا چھا گیااس وقت میری تمناتھی کہ زمین پھٹ جائے اوراس میں ساجاؤں۔ پھر جب منصورا ابوسلم کے قتل ہے فارغ ہو چکے تو اس وقت مجھ ہے کہا کہ اے پزیدتم کووہ دن یا د ہے کہ میں نے تم سے مشورہ کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے کہ واللہ وہ تمہاری رائے صائب رائے تھی جس کے محج ہونے میں مجھے بالکل شک نہیں تھا۔لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگرتم نے پدرازافشا کردیا تومیری سب تدابیر دائیگال جائیں گی (اس لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ انداز اختیار کیا تھا) (ابوسلم خراسانی ایک بہت سفاک شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف کی طرح ہزاروں انسانوں کا خون کیا تھا۔خلافت عباسیہ کی بنیادمضبوط کرنے میں اس کا بڑا دخل تھا۔ کیکن اس کی اپنی بڑی مضبوط جماعت تھی اور اس کے فکر میں لگا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے قتل میں کامیاب ہو گیااوراس کی جماعت کودولت برسا کرمطیع کرلیا)۔

کہ) اگر ہم اس کی تکذیب کرتے تو وہ لوگوں سے بیہ کہتا پھرتا کہ میں نے امیر المؤمنین کے سامنے رسول الله مُنْ الله عَنْ الله عَنْ

حال یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری سطح کو دیکھتے ہیں اور ہر کمزور کی جمایت پر کمر بستہ ہوجاتے ہیں۔
طاقتور کے مقابلہ پر چاہے وہ کمزور ظالم ہی کیوں نہ ہو (اور طاقتور حق وانصاف پر ہو) تو ہم نے
(دس ہزار درہم میں در حقیقت) اس کی زبان خریدی ہے اور (بظاہر) اس کا ہدیے قبول کیا اور اس
کے قول کی تقد میں کردی۔ جو کچھ ہم نے کیا یہی ہماری رائے میں مناسب معلوم ہوا۔
(۱۲) خلیفہ مامون الرشید میر شائع نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ امیر الکو منین یعنی مامون الرشید شعر
میں بصیر نے نہیں رکھتے میں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ امیر الکو منین یعنی مامون الرشید شعر
میں بصیر نے نہیں رکھتے میں نے کہا کہ اُن سے زیادہ شعر میں صاحب فراست کون ہوگا۔ ان کا
حال یہ ہے کہ ہم شعر کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تو وہ بقیہ حصہ سننے سے پہلے ہی آخر تک پوراشعر پڑھا
حال یہ ہے کہ ہم شعر کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں تو وہ بقیہ حصہ سننے سے پہلے ہی آخر تک پوراشعر پڑھا
دیتے ہیں۔ ابن ابی هصہ نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے (ان کی مدح میں) ایک شعر پڑھا
جس میں اعلیٰ مضمون تھا مگران میں اس کوئن کر پچھ بھی تح یک نہ ہوئی اور وہ بیت یہ ہے اس کوسنو:

اضحی امام الهدی المامون مشتغلاً کی بالدین والناس بالدنیا مشاغیل (ترجمه) بدایت کام مامون الرشید برابردین میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک حالت میں کرسب لوگ دنیا میں متغزق ہوتے ہیں۔

میں نے کہااس شعر میں آپ نے ان کی مدح کی ہی کیا ہے (جس پروہ جھوم جاتے) بجز اس کے کہ آپ نے ان کوالی بڑھیا کے درجہ میں ڈال دیا جو ہاتھ میں تنبیج لیے ہوئے محراب میں بیٹھی رہتی ہوتو جب امیر المؤمنین دنیادی امور سے کنارہ کش ہوں گے تو ان کانظم کون انجام دے گا حالانکہ وہ ای کے ذمہ دار ہیں (اس شعر پر بالکل ساکت رہنا تو ان کی بصیرت کی سب سے بڑی دلیل ہے) تم نے اس طرح کیوں نہ کہا جیسا کہ تمہارے پچا جریر نے عبدالعزیز بن الولید کی مدح میں کہا تھا:

فلا هو فی الدنیا مضیعٌ نصیبهٔ کلا ولا عرض الدنیا عن الدین شاخلهٔ (ترجمه) وه ندونیا کے بارے میں (لینی دربارظم مملکت) اپنے حصہ کوضا کئے کرنے والا ہے اور ندونیا وی متاع اس کوذین سے بے پرواکر سکتی ہے۔

(۱۳۳)مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کو بیر حکایت پینچی ہے کہ ایک مرتبہ حسن لُولوی مامون الرشید کوکوئی قصہ سنار ہے تھے اور مامون اس وقت امیر المؤمنین بن چکے تھے۔ مامون کواونگھ آگئی۔ CITY OF ESS OF SESS OF THE WILL WITH

حسن لولوی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ سو گئے؟ تو مامون نے بیدار ہوکر کہا بازاری شخص ہے واللہ! اے غلام اس کا ہاتھ پیڑ کر باہر کر دے! مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے کہا کہ سلاطین کا مقصد ہی سوتے وقت کوئی قصہ سننے سے بیہوتا ہے کہ نیند آ جائے تو اس کا آ واز دے کر جگانا مقصد سے بڑی غفلت کے علاوہ بے ادبی بھی تھا (مامون نے بازاری شخص کہ کرای کی طرف اشارہ کیا)

( ۲۴ ) ظیفه معتضد بالله کے متعلق (ان کے مصاحب خاص) ابوعبدالله محد ابن حمدون نے بیان کیا کدایک مرتبه معتضد باللہ نے رات کے وقت جب رات کا کھانا حاضر کیا جاچکا تھا مجھے تھم دیا کہ ہم کو کھانا کھلاؤ اور دستر خوان پر جوان مرغ مسلّم اور تیتر بھونے ہوئے چنے گئے تھے۔ تو میں نے مرغ کے سینہ سے گوشت نکال کر پیش کیا تو اس نے انکار کیا اور کہاران کا گوشت لاؤ۔ چند لقے کھانے کے بعد تیتروں کا گوشت اتار نے کا ایما کیا ۔ تو میں نے ان کی ران ہے گوشت تكال كر پيش كيا تو فرمايا كيا موكيا آج تو مير اساتھ عجيب حركات كردبا ہے ان كے سينه كا گوشت نکال۔ میں نے کہااے میرے آقا آج تومیں نے عقل کو یاؤں کے نیجے دبار کھا ہے (كەبعىدازعقل حركات مجھ سے سرز د مورى ہيں) يەن كر سننے لگے۔ ميں نے عرض كيا كەميں آپ کوکتنا بنسا تا ہوں مگرآپ مجھے نہیں ہنساتے فرمایا اس رومال کواٹھاؤاور جواس کے پنچے ہے ملے وہ لےلو۔ میں نے جب اس کواٹھایا تو نیچے سے ایک دینار نکلا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کو لےلوں؟ فرمایا ہاں! میں نے کہااس وقت میرے ساتھ عجیب بات آپ کررہے ہیں ایک خليفداني نديم كوعطا كررم مين صرف ايك دينار! فرمايا افسوس بي بيت المال مين تيراكوئي حق اس سے زیادہ نہیں اور میرانفس اپنے ذاتی مال میں ہے دینا پندنہیں کر رہا ہے لیکن اچھامیں ا یک ایساحیلہ کروں گاجس سے جھے کو یا گئے ہزاروینارال جائیں میں نے ان کے ہاتھ کو بوسد یا۔ کہنے لگے کہ کل جب میرے پاس قاسم یعنی ابن عبیداللہ (وزیر) آئیں گے اور میری نظراُن پر یڑے گی تو میں جھے سے دریتک (مصنوعی) سرگوشی کروں گا اور تیرے ساتھ اس طرح النفات کروں گا جیسا کہ کوئی غصہ کی حالت میں ہوا ور تو اس سر گوشی کے دوران میں وزیر کی طرف کڑی نظرے دیکھتے رہنا جس طرح حمد کاارادہ کرنے والے دیکھتے ہیں۔ جب پیرگوثی ختم کر دوں تو چلے جانا توجب تک وزیر باہر نہ جائے دہلیز کومت چھوڑ نا (اس کے آس پاس لگے رہنا) جب

وزیر تھے سے گا تو تھے بہت عمدہ طورے مخاطب ہوگا اور تیری زبردی دعوت کرے گا تھے ہے حال ہو چھے گا تو اس سے اپنے افلاس کا حال بیان کرنا اور میری خدمت خاص کا اور میرے کم دینے کاذکر کرنا اور بیان کردینا کہ قرض اور عیال کے بوچھنے کمردو ہری کردی ہے اوروہ جو یکھ تحجے وے وہ لے لینا اور جس قیمتی چیز پر تیری نظر پڑ جائے وہ اس سے طلب کر لینا وہ مجھے ضرور وےگا۔ یہاں تک کہ تو یا نج ہزار دینار کا حساب پورا کرے۔ پھر جب توبیسب لے لے گا تووہ تھے ہے یو چھے گا کہ وہ خاص باتیں کیا ہورہی تھیں تو پوری بات کے کیج بیان کردینا خردار جھوٹ مت بولنااور بتادینا که میں نے بدایک حلیہ کیا تھااور ساری بات سنادینا مگریہ سب گفتگواس وقت كرناجب اس كااصرار بڑھ جائے اور تواس كوراز ميں ركھنے كے ليے اس سے معلظ (طلاق اورعمّاق کی) لے چکے اور پی گفتگواس وقت کرناجب کہ دہ تمام مال اپنے گھر میں پہنچا چکے۔ پھر جب کل کا دن آیا اور قاسم (وزیر) حاضر ہوئے تو خلیفہ نے (اس کو دیکھ کر) اس سے سرگوشی شروع کردی اور سارا قصہ طے شدہ اسکیم کے مطابق پیش آیا۔ جب میں ٹکلاتو وزیر قاسم صاحب دروازہ پرموجود تھے میراانظار کررہے تھے کہنے لگے کہا ہے ابوٹھ ! تم ہم کو کیوں ستایا کرتے ہو تم ہمارے پاس بھی آتے ہی نہیں۔ بھی ملاقات نہیں کرتے۔ نہ بھی ہم سے اپنی کوئی حاجت بیان کرتے ہو۔ میں نے اُن سے عذر کیا کہ خلیفہ کی خدمت میں مسلسل کر بستہ رہنا پڑتا ہے۔ كبنے لگرآج توتم كو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور كھ وقت سرت كے ساتھ گذارنا ہوگا۔ يس نے کہا کہ میں تو وزیر صاحب کا خادم ہوں۔میرا ہاتھ پکڑ کرسواری میں بٹھا لیا اور جھے سے میرا حال پوچھنا شروع کردیا اور میں نے شکایت شروع کردی کہ میں خلیفہ کا راز وارمصاحب ہول اور تنگی معاش اور قرض میں مبتلا ہوں اور بیٹیوں کی شادی کی فکر ہے۔خلیفہ کی لا پرواہی اور مجل کا بھی ذکر کیا تو ہوئی ہمدردی سے کہنے گا کہ جو کھے ہماری وسعت میں ہے ہم اس سے ہر گزور لی نہ کریں ك\_اگرتم بم يها ذكركروية توجمتهارى دوكرت اور تكلفين نديج ديدين نے شکر بیادا کیا پھر ہم مکان پر پہنچ گئے تو کسی طرف توجہ کیے بغیراو پر چڑھ گئے اور ملاز میں خاص ہے كهاكدآج كادن بم نے ابو تر كے ساتھ مسرت سے گذار نے كاارادہ كيا ہے كوئي كال نہ ہو! اور ا ہے محررین کو بھی چھٹی دیدی اور خلوت گاہ کو بالکل خالی کر لیا اور مجھ سے باتیں شروع کر دیں میرے لیے دستر خوان بچھایا گیااور میرے لیے میوے لائے گئے اوراپنے دست خاص ہے

اٹھااٹھا کردیتے رہےاورکھانا آیااور پیسلسلہ جاری رہا۔جب شراب کا شغل شروع ہوا تو میرے لیے تین ہزار دینار کا حکم ہوا جن کو میں نے فوراً سنگوالیا اور کپڑے خوشبوئیں اور سواریاں دی كنيں ميں بيسب وصول كرتار ہااور ميرے سامنے جاندى كى صينى تھى جس ميں جاندى كى سيا في تھی اور بلورین ظروف شراب تھے گلاس اور پیالے بیش قیمت بلور کے تھے۔ان سب کے بارہ میں تھم دیا گیا کہ میری سواری میں رکھ دینے جائیں۔ میں نے بھی جس قیتی چیز پرنظریوی وہ مانگ لی۔ ایک نفیس فرش مجھے دیا گیا کہ میہ بیٹیوں کے لیے ہے۔ پھر جب اہل مجلس رخصت ہوئے تو مجھے تنہائی میں کہا کہ اے ابو تھ میرے والد کے حقوق جوتم پر ہیں تم خود جانے ہواور میری دوی کا بھی جن سے میں نے کہامیں تووز رساحب کا خادم ہوں کہنے گئے کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں گرفتم کھاؤ کہتم بالکل کی بات بیان کرو گے۔ میں نے کہابسر وچٹم پھر جھھے تج بولنے پراللہ کی مشم کھلائی اور سچائی پر بیوی پر طلاق اور آ زاد ہوجانے کی شرط بھی قبول کرائی۔ پھرسوال کیا کہ میرے بارے میں کسی معاملہ رہتم اور خلیفہ آج سر گوشی کررہے تھے (اور بی خلیفہ کی ہرایت کے مطابق وہ اموال غنیمت اپنے دولت کدہ پر پہنچا چکے ہوں گے ) تو میں نے سچائی کے ساتھ تمام ماجراح ف بحرف سادیا۔ کہنے لگے تم نے مجھے بہت ہلکا کر دیااور چونکہ خلیفہ کی نیت نیک ہے تو مجھے اس سے کوئی گرانی نہیں ہوئی میں وزیرصاحب کاشکریدادا کر کے اپنے گھروا پس آ گیا۔ا گلے دن علی الصباح میں معتضد بااللہ کی خدمت میں حاضر ہوگیا کہنے لگے اپنی سرگزشت سناؤ۔ تومیں نے تمام داستان عرض کر دی کہنے لگے کہ دیناروں کو تفاظت سے رکھنا اور ایسا خیال کرلینا که میں جلد ہی ایساحیلہ پھر کردوں گا۔

اس کاول خال ہو۔خلیفہ نے کہاافسوں ہے (تو کچھ نہ سمجھا) میں نے اس کے بارہ میں جواندازہ كياب\_مين اس كوغلط نبيل مجمقاريا توكهين بي بغير محنت اس كو يجهد ينار باته آ كے اور يايہ چور ہے اور ٹی گارے کے کام سے اپناراز پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہے۔ ابن حمدون نے خلیفہ سے اس باب میں اختلاف کیا خلیفہ نے کہا کہ اس سیاہ مخص کو ہمارے سامنے لاؤ تو وہ حاضر کیا گیا اور کوڑے مارنے والے کو بلایا گیا اور حکم دیا کہ اس کے کوڑے لگائے جا کیں جب اس کے تقریباً ایک سو کوڑے لگ چکے اور خلیفہ نے قشم کھائی کہ اگر اس نے بچ نہ بیان کیا تو اس کی گردن ماردی جائے گی اور آلموار اور چڑے کا فرش بھی منگالیا گیا تو اس وفت وہ سیاہ رنگ شخص بولا کہ مجھے امن دے دیجئے (تو میں تجی بات کہدوں گا) خلیفہ نے کہاا مان دی جاتی ہے بجز اس صورت کے جس میں حدواجب ہو۔ آخری الفاظ کووہ سمجھانہیں اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہو چکا تو اس نے ا پنا حال بیان کیا کہ میں برسوں سے اینٹوں کے بھٹہ پر کام کرتا تھا۔ چند مہینے گذرے کہ میں وہاں بیٹا ہواتھا کہ ایک مخص میرے پاس سے گذراجس کی کمرمیں ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچے لگ گیااس نے ایک بھٹی کے قریب بیٹے کر ہمیانی کھولی اور اس میں سے ایک وینار نکالا۔ اس کومیرے پیچھے کھڑے ہونے کی پچھ خبر نہ تھی۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دیناروں بی سے بھری ہوئی ہے تو میں نے اس پر حملہ کردیا اور اس کے ہاتھ جکڑ ڈالے اور اس کا منه بند کر دیا اور ہمیانی چھین کی اور اس کو کندھے پراٹھا کرلے گیا اور بھٹے کے ایک گڑھے میں ڈال کرمٹی سے بھر دیا۔ چند دنوں کے بعداس کی ہڈیاں نکال کر دریائے دجلہ میں بھینک آیا۔ دینارمیرے پاس موجود ہیں جن سے میرے دل کوتقویت پہنچی ہے۔معتضد نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کے مکان سے دینار تکال لائے (چنانچے مع ہمیانی لائے گئے) ہمیانی پراس مقول ما لك كا نام مع ولديت لكها جوامل كميا- تو شهر مين اس نام كي منادي كرائي كلي تو ايك عورت حاضر ہوئی (جس کے ساتھ ایک بچہ تھا) اس نے کہا کہ بیمیرے شوہر کا نام ہے اور یہی اس کا بخیہ ہے جو مجھے پیدا ہواتھا۔فلاں وقت وہ گھرے فکا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہمیانی تھی جس میں ایک نمرار دینار تھے وہ اب تک عائب ہے تو خلیفہ نے وہ سب دیناراس کے سپر دکر دیئے اوراس کی عدت گذارنے کا حکم دیا اوراس کا لے شخص کی گردن مار دی گئی اور حکم دیا کہ اس کر الاش کو بھٹی میں ڈال دیا جائے۔

(۲۲) محن کہتے ہیں کہ ایک رات معتضد بااللہ اپنی کی ضرورت سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امرد (بغیر داڑھی والا) لڑکا ایک دوسر سے لڑکے کی پشت سے اتر کر چاروں ہاتھ پاؤں سے سرکتا ہوا دوسر سے لڑکوں میں شامل ہوگیا۔معتضد نے آ کر یکے بعد دیگر سے ہر ایک لڑک کے سینے پر ہاتھ رکھ کرد کھنا شروع کر دیا۔ جب اس مجرم لڑکے کا نمبر آیا اور اس کے سینہ پر ہاتھ رکھ او اس کو تخت خفقان شروع ہوگیا (خوف سے اس کے دل کی حرکت بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ رکھتے ہی اور بڑھ گئے اور کوڑے وغیرہ منگائے تو ہاتھ رکھتے ہی اور بڑھ گئی افتال کر لیا تو اس کے لات ماری اور بیٹھ گئے اور کوڑے وغیرہ منگائے تو اس نے اپنے فعل شنیع کا اقبال کر لیا تو اس کو لات ماری اور بیٹھ گئے اور کوڑے وغیرہ منگائے تو اس نے اپنے فعل شنیع کا اقبال کر لیا تو اس کو لائے۔

(٧٤) محن ايك اور واقعه معتضد بالله كابيان كرتے بيں كه أن كے خدام ميں سے ايك هخص نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں خلیفہ کے محل پر دریائے دجلہ کے گنارہ کھڑا تھا۔ میں نے ایک شکاری کودیکھاجس نے دریا ہیں اپنا جال ڈالا تھا جب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو تھینجا جب اس کو لے کراس کا منہ کھولاتو اس میں اینٹیں جری ہوئی تھیں جن کے نچ میں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جو مہندی سے رنگا جوا تھا۔معتضد بااللہ کے حکم سے وہ تھیلا مع اینٹوں اور ہاتھ کے حاضر کیا گیا۔ خلیفہ پراس کا سخت اثر ہوا فرمایا کہ شکاری ہے کہو کہ وہ اس موقع کے آگے پیچھے مختلف مقامات پردوبارہ جال ڈالے۔شکاری نے ایسا کیا تو ایک اور تھیلا نکلاجس میں سے ٹانگ برآ مدہوئی پھر تلاش کیا گیا تو کوئی چیز ندهی -اس واقعہ ہے معتضد بااللہ پر سخت رنج وغم طاری ہو گیا کہ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جوانسان گوتل کر کے اس کے اعضاء کا ٹ ڈالتے ہیں اور میں گرفتار نہ کرسکوں۔ یہ کیاسیاست ہے کہتے ہیں کہ تمام دن کھانانہیں کھایا (ای رپغورکرتے رہے) جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک معتمد کو بلا کرایک خال تھیلا دیا اور حکم دیا کہ بیہ تھیلا لے کر بغداد کے تھیلا بنانے والے کار مگروں میں گھومو۔اگران میں کوئی شخص اس کو پہچان کے کہ بیاس کا بنا ہوا ہے تو اس سے پوچھو کہ بیتم نے کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس سے مل کرمعلوم کرو کہ اس نے کس کو بیچا اور کسی کو اس تفتیش کی وجہ مت بتانا۔ وہ مخص تین دن تک عائب رہا پھراس نے آ کربیان کیا کہ وہ برابراس کی جنتو میں چڑے والوں میں پھرتار ہا یہاں تک کہ اس کے بنانے والے نے اس کو پیچان لیا اور اس سے میں نے یو چھا کہتم نے بیکس کوفر وخت کیا تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک عطر فروش کے ہاتھ بیچا

تھا جو سوق میجیٰ (بازار) میں ہے۔ پھر عطر فروش سے مل کر اس کو تھیلا وکھایا اس نے ویکھ کر کہا "ارے یتھیلاتمہارے ہاتھ کہاں ہے آگیا" میں نے کہا کہ کیاتم اسے پیچانے ہواس نے کہا ہاں تین مہینہ ہوئے جھے سے دس تھلے فلاں ہاشمی نے خریدے تھے میں نہیں جانتا کہ س غرض سے اس نے لیے تھے۔ یتھیلاان ہی میں کا ہے۔ میں نے کہاوہ ہاشمی کون ہےاس نے کہا کہ وہ علی بن ر پط کے بیٹوں میں ہے ہے جومہدی کی اولا دمیں ہے تھا۔ اس کا بینام ہے برد امعز زمیخص ہے مگر بدترین انسان اورسب سے زیادہ ظالم اور معز زمسلمان عورتوں کے لیے ایک فساعظیم ہے اوران رِفریب کاری میں اس سے زیادہ مکارکوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کوئی ایبا محض نہیں جواس کی ایذ ا رسانی اور حکومت میں اس کے رسوخ اور مال ودولت کے خوف کی وجہ سے معتضد کواس کے مظالم ے خبر دار کر سکے اور وہ ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی گندی داستانیں سنا کرتا مول يہاں تك كدايك دن اس نے بيان كيا كدوہ فلال مغنيه يرجوفلال مغنيه كي باندى ہے كئ برس سے عاشق ہے اور وہ الی حسینہ ہے گویا سونے کی منقش اشرفی ہے اور چودھویں رات کے چا ندجیسی اعلیٰ درجہ کی گانے والی ہے۔اس نے اس کی مالکہ سے سودا کرنا جا ہا مگر بن نہیں سکا۔ جب چندایا م گذر گئے تو اس کومعلوم ہوا کداس کی مالکداس کوایک گا کہ کو بچ و بنا جا ہتی ہے وہ آ گیا ہے اس نے اس پر ہزاروں دینارلگا دیئے ہیں۔ بین کراس نے مالکہ کواپنی طاقت کے زور ے اس پر مجبور کیا کہ اس کو صرف تین دن کے لیے اس کے سپر دکر دے۔ تو اس نے ڈرکر اس کو بھیج دیا پھر جب تین دن گذر گئے تو اس کو غصب کر گیاا دراس کواپیاغائب کیا کہ پچھ پہنہیں ہے اوربیکهدم اے کہ وہ گھرے بھاگ گی ہے اور اس کے ہمایہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے ل کر دیا۔ کھلوگ کہتے ہیں کداس کے قبضہ میں ہادراس کی مالکہنے ماتم بریا کررکھا ہے۔ آتی ہے اور دروازہ پر چلاتی ہے اور منہ سیاہ کرلیا۔ گر کھے بھی نتیج نہیں نکلا۔ جب معتضد نے بیروا قعد سنا تو اس انکشاف پرالله کاسجدهٔ شکرادا کیااور کچھلوگوں کو بھیجا جواس ہاشمی کو جکڑ کرلے آ کیں اور مغنیہ حاضر کی گئ اوروہ ہاتھ یاؤں تکال کر ہاشمی کودکھائے جب اس نے دیکھاتو چبرے کارنگ بدل گیا ادراس کواپنے ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا اور اقر ارکر لیا۔معتضد نے حکم دیا کہ مالکہ کو بیت المال ہے جاریہ کی قیمت دی جائے اس کو بعدا دائیگی واپس کردیا گیا اور ہاشمی کو قید کردیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہائے آل کرا دیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ قید میں مرگیا۔

(١٨)عبدالله بن محد بن حدون في بيان كياكميل في الله عديم بدكيا فقاكه مين جوئ ك مال سے کوئی جائیداد نہ خریدوں گا اور میرے ہاتھ اس سلسلہ سے جورقم آئے گی اس سے موم بتیاں خریدوں گاجوجل کرختم ہونے والی چیز ہے یا پینے کے لیے نبیذ خرید لی جائے گی یا کسی مغذیکو گانے کا انعام اس میں سے دیا جائے گا۔ ایک دن میں معتضد بااللہ کے ساتھ کھیل رہا تھا میں نے ان سے ستر ہزار در ہم جیتے۔معتضد بااللہ (ادائیگی کیے بغیر) اٹھ کرقبل عصر کی سنتیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے ۔ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اور اپنے اس عہد پر پچھتار ہا تھا اور دل میں کہدر ہا تھا کے ستر ہزار درہم سے کہاں تک بتیاں خریدوں گا اور شراب خریدوں گا اور کتنا انعام دوں گا۔ میں نے قتم کھا جانے میں بہت جلدی کی۔اگر میں قتم نہ کھا تا تواب اس رقم ہے اچھی جائیداد کر لیتا اور قتم طلاق اور عمّاق کی۔ ( یعنی اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی پر طلاق اور میرے غلام آزاد) اور بادشاہ کی مصاحبت ہے برطرفی کی تھی جب معتضد نے سلام پھیراتو جھے ہو چھا كةم كياسوچ رہے ہو۔ ميں نے ٹالنا جا باتو انہوں نے كہاميرى زندگى كى شىمتىبىس سجاجواب دينا عام المرتم المان في سب خيالات كهدوية انهول في كهااورتمهاراخيال يدم كمين قمارين ستر ہزار درہم مہیں دے دول گا۔ میں نے کہاتو کیاان کوآپ ماقط کردیں گے۔ انہول نے کہا ہاں ہم نے ساقط کر دیئے۔اٹھواوران تخلیات کوچھوڑ واس کے بعد فرض رکعات میں مشغول ہو كة اب مجھے يہلے سے بھى زياده عُم لاحق ہو گيا اور مال كے ضائع ہونے ير رنجيده تھا اور انے نفس کو سے بولنے پر ملامت کر رہا تھا۔ پھر جب نمازے فارغ ہوئے تو جھے کہنے لگے اے ابوعبداللہ تم کومیری زندگی کی قتم سے بتاؤاب دوسری مرتبہ کیا سوچ رہے ہو۔ پھر میں نے کچی بات كهددى - كمن كلي قمار كامعاملة وجم فتم كر يكياوركه في كه جم في اس رقم كوسا قط كرويا ليكن ہم تم کوستر ہزار درہم اپنے مال سے ہید کے طور پر دیتے ہیں۔اس دینے پر نہ ہم کو پچھ گناہ ہو گااور نہتم کواس کے لینے میں کچھ گناہ ہو گا اور جو پچھ جائیداداس سے تم خریدو کے وہ بھی حلال ہوگی اور نہ شم ٹوٹنے کا کوئی سوال پیدا ہوگا۔ میں نے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور مال لیکراس سے جائیدا د خريدي والله اعلم\_

المانية

وزراء کے عقل و ذیانت کے واقعات

(19) ابن الموصلي كہتے ہیں كەمىرے والدنے جھے ہيان كيا كەمىں يحيٰ بن مالك بن برمك وزیر کے پاس آیا اور ان سے اپنی تنگدی کی شکایت کی انہوں نے کہا افسوں ہے ہم تمہاری کیا امدادكرين مارك ياس اس وقت كونيس كيكن اس وقت ايك تدبير بممم كوبتات بين تم اس میں جلدی کرو۔میرے پاس نائب السلطنت مصرآ یا تھا اور اجازت جا ہتا تھا کہ والی مصری طرف ہے میں کوئی ہدیہ قبول کرلوں مگر میں نے اٹکار کیا تواس نے بہت خوشامد کی اور مجھے معلوم ہوا کہ تہاری فلاں جاریہ (باندی) کے چند ہزار دینارتم کو دیئے جاتے بھے تو تم اے اس کے پاس لے جاؤاوراں کو پیرہتا دو کہ وہ مجھے پیند ہے اور خبر دار میں ہزار دینارے کم قبول نہ کرنا اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ واللہ بین کر مجھے جلد پہنچ جانے کے سوااور کھے نہ سوجھا۔ جہاں اس نے ایما کیا تھا۔ اب اس نائب حکومت مصر سے جارہ کی قیمت پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا میں تمیں ہزارے کم نہ لوں گا۔وہ گھٹانے کی کوشش کرتار ہا یہاں تک کہیں ہزاردینار پرآ گیا۔جب میں نے بیس ہزار ٹا تو مجھ میں استقامت ندر ہی اور اس کوردنہ کرسکا اور میں نے اس کوفر وخت کر دیا اور بیس ہزار لے لیے۔ پھر میں بچیٰ بن خالد کے پاس آیا۔ انہوں نے یوچھا کہ جاریہ کی فروخت کے سلسلہ میں تم نے کیا کیا۔ میں نے ان کومطلع کیا کہ واللہ میری ہمت نے جواب دے دیا تھا کہ میں نے میں ہزار دینارس کران کو قبول ہی کرلیا اوران کوئن کرر دنہ کرسکا۔انہوں نے کہا تو پست خیال مخص ہے اور بینائب شاہ مصر ہے۔ وہ اس سلسلہ میں آیا تھا۔ بیا پنی جار بیلے جاؤ۔ اب اگروہ پھراس کا سودا کر ہے تو پیاس ہزار دینارے کم پر رضامند نہ ہونا۔ وہ لازی طور پر جھے نے بدے گا۔ چنانچہوہ پھر جھے سے ملا اور اس کی قیمت پر گفتگو شروع ہوگئے۔ میں نے بچاس ہزار دینار طلب کیےوہ کم کرتار ہا یہاں تک کئیں ہزار دیناراس نے مجھے دے دیئے۔ پھر میرے دل میں وہی کمزوری آگئی اور میں واپس نہ کرسکا اور پچاس ہزار پر قائم نہ رہ سکا اور ابی معاملہ کو قبول کر لیا۔ پھر میں کی بن خالدے ملا۔ انہوں نے افسوس کا ظہار کرتے ہوئے کہا تھے دوسری بار بھی ہوش ندآیا۔ میں نے کہا واللہ میں غیرمتوقع دولت ملتی و کھے کرانکار پر قاور ندر ہا۔ کہا یہ تمہاری

(ACCUMANTE CONTRACTOR OF SEED OF SEED

جاریہ موجود ہے اس کواپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہاریا کی جاریہ ہے جس کے وجود سے مجھے پچپاس ہزار دینار کا فائدہ پہنچ چکا ہے۔ پھر بھی اس کا ما لک بنار ہوں۔ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ بیآ زاد ہے اور میں اس سے تکاح کرتا ہوں۔

( 4 ) کیجی بن خالد کا قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جوان کے بھیجنے والے کی عقل کا انداز ہ ظاہر کردیتی ہیں ہدیئہ کمتوب اورایکچی۔

(اک) ہم کومعلوم ہوا کہ مصور کی بن خالد کے اوصاف پر تعجب کیا کرتا تھا اوراس کی تیزی عقل کو بڑا درجہ دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ سب بالوں کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں مگر خالد بن بر مک کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں (یعنی فہم فراست میں ان کا ہر بیٹا باپ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے) کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں (یعنی فہم فراست میں ان کا ہر بیٹا بادب کی کوئی قتم حاصل کیے بغیر نہ چھوڑ و ۔ کیونکہ جو شخص کسی شے سے ناوا قف ہوتا ہے دہ اس کا دشمن بھی بن سکتا ہے اور جھے یہ گوار ا نہیں کہتم بھی کسی ادبی نوع کے دشمن بنو۔

(۳۷) کی کا یہ مقولہ بھی ہے کہ جو تحف کسی مرتبہ پر پہنچ کر مغرور ہو گیا وہ خمر دے رہا ہے کہ اس کا اصلی مقام اس سے کمتر ہے ۔ کسی شخص نے بچیٰ کی مدح کرتے ہوئے کہا کہ آپ احف سے بھی زیادہ بردبار ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس شخص کا اپنے قریب ہونا بھی پندنہیں کرتا جو مجھے میرے اصلی مقام سے زیادہ ظاہر کرے۔

( ۴ ) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے اپٹے محل میں بید کا ایک محشہ دیکھا تو اپنے وزیرفضل بن الربیع ہے کہا کہ بید کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین عروق المو مناح یعنی وہ شاخیں جن سے نیزہ بنتا ہے (بید کو عربی میں خیز ران کہتے ہیں) جواب میں اس نے المخیز ران نہیں کہا کیونکہ ہارون رشید کی ماں کانام خیز ران تھا۔

(۷۵) فضل بن ربیع کا مقولہ ہے کہ بادشا ہوں سے ایسی گفتگو کر وجو جواب کی مقتضی نہ ہواگر (اس وقت ان کی طبیعت کا میلان کلام کی جانب نہ ہوگا اور )انہوں نے جواب دیا تو ان پر ہو جھ ہوگا اورا گر جواب نہ دیا تو تم پرشاق ہوگا۔

(۲۷) ثعلب کہتے ہیں کہ حسن بن بہل پر بیثان ہوجانے کے باد جودلوگوں کو کثرت کے ساتھ دیتے تھاس پر میں نے ان سے کہا:لیس فی السوف خیر (اسراف یعنی زیادہ خرچ کرنے

میں بھلائی نہیں) انہوں نے جواب دیابل لیس فی النحیر سوف (بلکہ بھلائی میں اسراف ہوتا ہی نہیں ) اُن ہی الفاظ کو ترتیب بدل کرلوٹا دیا جس ہے معنے ہے بھر پور جملہ بن گیا۔ (۷۷) فتح بن خاتان نے خلیفہ متوکل بااللہ کی داڑھی میں کوئی چیز دیکھی تو نہاس کو ہاتھ لگا یا اور نداُن سے کچھ کہا بلکہ غلام کوآ واز دی کہامیر المؤمنین کا آئینہ لاؤجب وہ لایا گیا تواس سے کہا کہ امیرالمؤمنین کے سامنے کرو۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے اس شے کو تکال دیا۔ (٨٨) ابوعلى بن مقله كہتے ہيں كه ميں ابوالحسن بن الفرات كا كاتب (يعني پيشكار) تھا أن كے سامنے کام کرتا تھا۔ ابتدا میں مجھے دی دینار ماہوار ملتے تھے'اس زمانہ میں حسن ابن الفرات دیوان خانہ میں اپنے بھائی کی ماتحتی کام کرتے تھے۔ جب ان کی ترقی ہوگئی تو انہوں نے میری ترقی تعیں دینار ماہوار کر دی میں اس تخواہ پرانگی پیش کرتار ہا یہاں تک کہاب وہ خود وزارتِ عظمیٰ ير فائز ہو گئے اب مجھے يانچ سودينار ماہوار ملنے لگا۔ايک مرتبدانہوں نے حكم ديا كدان تمام مخالفین کا اثاث البیت ضبط کیا جائے جنہوں نے معزز بااللہ کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔اس کی تغتيل ميں مخالفين كا مال ومتاع پيش كيا جار ہا تھاوہ اس كوملا حظه كر كے خليفه مقتدر بااللہ كے خزانہ میں بھیج رہتے تھے۔اس سلسلہ میں ایک مرتبہ اُن کے پاس دوصندوق لائے گئے اور بد کہا گیا کہ بید دونوں معتز بااللہ کے مبلے کے مکان سے برآ مد کیے گئے ہیں ابوالحن وزیرنے دریافت کیا كتم نے ديكوليا كدان ميں كيا ہے؟ انہوں نے كہا ہاں ان ميں رجٹر ہيں جن ميں ان لوگوں كے اساءاورنب درج ہیں جنہوں نے معتز کے بیٹے سے بیعت کی تھی۔انہوں نے کہا کہان کومت كھولو پھرغلاموں كو تھم دياكم آگ لاؤاور فراش كوئلہ لائے تو بہت كى آگ د ہكانے كى ہدايت كى اورمیری اور دیگر حاضرین کی طرف متوجه ہو کر کہا کہ واللہ اگر میں ان دونوں صندوقوں میں کا ایک کا غذ بھی د کھے لیتا تو ہروہ مخص جس کا نام اس میں موجود ہے بیگمان کر لیتا کہ شاید میں اس کو پہیان چکا ہوں اس طرح سب ہی کی نیتوں میں فساد پیدا ہواجاتا میری طرف سے بھی اور خلیفہ (مقترر بااللہ) کی طرف ہے بھی اور بیعقل کی بات نہیں ۔ان دونوں صندوقوں کو پھونک دو!ان دونوں صند وقوں کومقفل حالت میں ہی آ گ میں ڈال دیا گیا جب وہ ان کی موجود گی میں جل چکے تو میری طرف متوجہ ہوکر کہا کہ اے ابوعلی اب ہراس مخص کو جس سے لغزش ہوگئی تھی اور اس فے معتز کے بیٹے سے بیعت کر لی تھی اور خلیفہ بھی ان سب کے حق میں معافی اور امن کا جھم دے

چکے ہیں میں نے مطمئن کر دیا۔ اب لوگوں کے نام میری طرف سے امن کی تحریر بکھتے رہو
تہمازے پاس جو شخص بھی امن کی درخواست لے کر آئے وہ کوئی بھی ہوا من کا حکم لکھ کرمیرے
پاس لے آؤ تا کہ میں اس پروسخط کر دوں میں تم کو بیچکم لکھنے کا اختیار دیتا ہوں۔ پھر حاضرین
سے کہا کہ جو پچھ میں نے ان کو حکم دیا ہے اس کی لوگوں میں اشاعت کر دوتا کہ جولوگ چھپے
پھرتے ہیں وہ ابوعلی کے پاس خوثی سے امن کی درخواسیں لے کر آجا کیں۔ ہم نے ان کا شکریہ
ادا کیا اور پوری جماعت نے ان کے لیے دعا کی اور خبر شائع ہوگئی اور امان کے احکامات لکھے
گئے۔ اس سلسلہ میں تقریباً ایک لاکھا حکامات لکھے گئے۔ (بیا بوعلی بن مقلف خوشنو لیمی کے انکہ
میں سے ہیں۔ اشتیاق احمد)

(9) ابوعلی بن مقلہ کے بیٹے ابوالقاسم حسن کہتے ہیں کہ ایک دن ابوعلی بن مقلہ کھانا کھارہے تھے جب دستر خوان بڑھایا گیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے تو انہوں نے اپنے کپڑے پر ایک زردنقط دیکھا جواس حلوے کا لگ گیا تھا جو کھارہے تھے تو وہ دوات کھول کراس زردنشان پر قلم سے ایک نقطہ اِس طرح بنادیا کہ دہ نشان چھپ گیا اور کہنے لگے کہ دہ نشان خواہش نفس کا تھا اور بینشان میری صنعت کا ہے اور پھر بیشعر پڑھا ۔

انما الزعفرانُ عطر العُذارای الله و مداد الدواة عطر الرجال (ترجم) زعفران صرف عورتول کاعطرب اوردوات کی سیابی مردول کاعطرب

(۱۹) ابوبکرصولی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ مکتفی بااللہ کے حضور میں کھا شعار پڑھے تو انہوں نے کہا کہ تم فلال شاعرہ برھے ہوئے ہو۔ میں نے کہا چونکہ آپ کا کرم جھ پر زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے بید خیال فر مایا ورنہ فلال شاعر تو جھ سے بڑھا ہوا ہے۔ جب ہم مجلس سے باہر آئے تو جھ سے قاسم بن عبیداللہ نے کہا تم نے (بید کیا حرکت کی کہ) امیر المؤشین کی بات کورد کیا۔ انہوں نے ایک بات فر مائی تم نے اس کی نفی کی۔ میں نے کہا کہ میری جھ ات کی بات کورد کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری جھ ات کی بات کورد کیا۔ انہوں نے ایک بات فر مائی تم نے اس کی نفی کی۔ میں نے کہا کہ میری جھ ات کی بات کی مقصود ہے )۔

(۱۱) دکایت ہے کہ ایک بادشاہ کے راز اکثر اس کے دشمن پرظا ہر ہوجاتے تھے اور وہ اس کے مقابلہ کے لیے جو تد ابیر کرتا تھا وہ بیکار ہوجاتی تھیں اس سے اس کوتشو کیش رہتی تھی۔ بادشاہ نے

اپ ایک مخلص سے بیشکایت بیان کی اور کہا کہ ایک جماعت ہے جو میر سے اسرار پرمطلع ہوتی ہے اوران پران کا اظہار کے بغیر چارہ بھی نہیں جھے اس کاعلم نہیں ہوسکا کہ ان میں سے کون مخص ظاہر کرتا ہے اور جھے یہ بھی گراں ہے کہ میری جانب سے کسی متدین مخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جو خائن کے ساتھ ہی مناسب ہوتا چا ہے۔ اس شخص نے ایک کتاب مذکائی اور اس میں امور مملکت کے متعلق کچے خبریں (الگ الگ) تحریر کیس جوسب کی سب جھوٹی تجویز کی تھیں اور وہ کتاب بادشاہ کو دیکر کہا کہ جننے لوگ ایے ہیں کہ ان پر آپ کے اسرار بمیشہ ظاہر ہوتے ہیں۔ کتاب بادشاہ کو دیکر کہا کہ جننے لوگ ایے ہیں کہ ان پر آپ کے اسرار بمیشہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو تخلیہ میں بلاکر اس پر ان میں سے ایک بات ظاہر کر دیجئے اور اس کوتا کید کر دیجئے کہی خوص کے سامنے زبان پر نہ لائے اور اس بات پر ان کا نام بھی لکھ دیجئے کو دوسرے اس میں جو بوخر پر مرایک کو جدا جدا ایک ایک خبر بتائی گئی اور نام لکھ دیے گئے۔ اس پر تھوڑ ابی عرصہ گذر اس میں کہ جو خبریں مشہور ہو گئی ایک خبر بتائی گئی اور نام لکھ دیے گئے۔ اس پر تھوڑ ابی عرصہ گذر اس سے خیانت کرنے والوں کا پہ چل گیا اور جو حقیقتا خیر خواہ سے ان کہ جو خوجر یں مشہور ہو گئی این سے بیان کی ہوئی با تیں چھی رہیں۔ اس تذہیر سے بادشاہ کو معلوم ہوگیا کہ دیانت دار کون بیں اور اسرار کوفاش کرنے والے کون لوگ ہیں جن سے آئندہ واحقیا طرکھی۔

(۸۴) منقول ہے کہ وزیر فخر الممالک کے سامنے ایک شخص کی رپورٹ پیش کی گئی جس میں ایک دوسر مے خص کی چغلی کھائی گئی تھی۔ جس پر فخر الممالک نے بیتی برخواہی ہے بھی کیا تو اس میں کھانا برترین عیب ہے اگر چہ فیرخواہی ہے ہو۔ کیونکہ اگرتم نے فیرخواہی ہے بھی کیا تو اس میں تمہارا نقصان تمہارے تفع ہے بڑھا ہوا ہے اور میں کسی ممنوع فعل میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ کسی فران فقص کی بات سنتا ہوں جو کسی ایٹے فقص ہے متعلق ہو کہ اس کو کھے فیر نہیں۔ اگرتم بڑھا ہے کی فران کے لیے حمایت میں نہ ہوتے تو تمہارے جرم کے مقابلہ پر جو سزا مناسب ہو سکتی ہے میں اس کے لیے تیار ہو جاتا جو تم جیسے لوگوں کو پھر اس جیسی حرکت ہے روک دیتی۔ اب تم کو چا ہے کہ اس عیب شار ہو جاتا جو تم جیسے لوگوں کو پھر اس جیسی حرکت ہے روک دیتی۔ اب تم کو چا ہے کہ اس عیب مقام ہے دیکھوں کو موان کرواور عالم الغیب سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالی ہر نیک اور بدکے اعمال کو اس مقام سے دیکھور ہا ہے کہ وہ اس کوئیس دیکھو سکتے۔

( ٨٥س) وزیر ابومضور بن جیر نے ایک دن ابونفر بن الصناع کے بیٹے کوفیحت کی۔ استعمل بالداب و الا کنت صناعًا بغواب-آ داب سے بلندم تبد (جوانسانیت کاحق ہے) حاصل کر

CONTRACTION OF SEEDING SEEDING

ور نہ پھر تومثل کوے کے ہوگا (جوسدھایانہیں جاسکتا) آ داب سے اپنامقام بلند کروور نہ غراب (بعنی کوے) کے مرتبہ میں رہو گے۔اس میں لفظ صناعاً نے ایک حسن پیدا کر دیا کہ وہ صناع کی اولا دمیں سے تھا۔

النور المرالة

بادشاہ أمراء وربارى اور بوليس كے عمال كى حكايات

(۸۴) مؤلف كہتے ہيں كه مجھے معلوم ہواكدايك (خراساني) مخض بغداد ميں آيا جو فج كے لیے جارہا تھااس کے پاس ایک دوست کا موتوں کا ہارتھا جس کی قیمت ایک ہزار دینارتھی اس نے اس کوفروخت کرنے کی کوشش کی مگر نہ بک سکا تو وہ ایک عطار کے پاس آیا جس کی اچھی شہرت تھی اس کے پاس اس کوامانت رکھ دیا اور فج کو چلا گیا۔ پھروالی آیا اور اس کے لیے مدید لے کراس سے ملااس سے عطار نے کہا آپ کون ہیں اور بیکیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں وہی محض ہوں جس نے تمہارے پاس ہارا مانت رکھا تھا تو اس نے اس سے بات ہی نہ کی اور د ھكے دے كر دُكان سے ينچے چھنك ديا اور كہنے لگا تو مجھ پرايے دعوے كرر ہا ہے۔لوگ جمع ہو گئے اور جاجی ہے کہنے لگے کہ جس شخص پر تو بیدومویٰ کررہا ہے نہایت نیک شخص ہے۔ جاجی حیرت میں تھااور بار باراپنی بات لوگوں کو سناتا تھا مگر بجز گالیوں اور مار کے اس کو پچھے نہ ملا کسی نے اس سے کہ دیا کہ عضد الدولہ کے پاس جاؤان کوایسے امور میں بڑی فراست ہے تواس نے اپنا پورا واقعه لکھ کر کسی مقرب کی معرفت عضد الدوله کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کو آواز دی گئی توبیہ حاضر ہوااس سے بوراوا قعہ معلوم کر کے فرمایا کہ کل صبح جا کراس عطار کی دُکان پر بیٹھ جاؤا گروہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کی کسی دُ کان پر بیٹھ جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہواور اس سے بات نہ كرو\_اى طرح تين دن كرو\_چوتھ دن جم ادھر كذري كاور كھڑ ، ہوكرتم سے سلام علیک کریں گے تم کھڑے نہ ہواور نہ وعلیم السلام ہے آ گے کوئی اور لفظ بولنا جو کچھ میں تم ہے سوال کروں صرف ای سوال کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا پھر ہماری واپسی کے بعدتم اس عطار ہے ہار کا ذکر چھیٹر دینا۔ پھر جو پچھ جواب وہ تم کودیے اس کی جھے کواطلاع دینا۔ اگر وہ تم کو ہاروا پس کر

دے تواس کو لے کر ہمارے پاس آ جانا۔اس ہدایت کے مطابق پیشخض عطار کی وُ کان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا مگراس نے نہ بیٹھنے دیا تو وہ سامنے کی دُ کان پر بیٹھ گیا اور تین دن تک بیٹھنا رہا۔ جب چوتھادن ہوا تو عضدالدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو د مکھا تو کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹے ہوئے ہی وعلیکم السلام کہا عضد الدولد نے کہا بھائی صاحب! آپ یہاں تشریف لائے ہیں گر ہم سے نہیں ملتے نہ کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا کمی گفتگو سے بچتے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی ۔ مگر عضد الدولہ اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے بورالشکر کھڑار ہا(اس سے لوگوں کو بیایقین ہوگیا کہ پیخص عضدالدولہ کا بڑامحتر م دوست ہے)اوراس عطار پر تو خوف نے ختی طاری ہونے لگی۔ جب عضدالدولد رخصت ہو گئے تو عطار نے حاجی سے کہا کہ میاں بیافسوں ہے کہتم نے بین بتایا کہتم نے ہمارے پاس وہ ہارکس زماند ے رکھا تھااوروہ کس چیز میں لیٹا ہوا تھاتم مجھے یا دولاؤ شایدیا د آجائے۔اس نے اس کوسب پھھ بتایااب وہ ڈھونڈ نے کے لیے کھڑا ہواادھرادھر ہاتھ مارنے کے بعدایک تھیلا اُلٹا جس میں ہے ہارگرا۔تو کہنے لگامیں درحقیقت بالکل بھول گیا تھا اگرتم پورا حال نہ بتاتے تو اب بھی یاد نہ آتا۔ اس نے ہار لے لیا۔اب حاجی نے اینے ول میں کہا کہ اب عضد الدولہ کو بتائے سے کیا فائدہ ہو گا۔ پھراس کو بیخیال آیا کہ شاید عضدالدولہ ہی خرید لے تو انکی خدمت میں حاضر ہو کرواقعہ عرض كيا عضدالدوله نے اس كے ساتھ اپنے حاجب كو وہ ہاردے كرعطار كى ذكان پر بھيجا جس نے عطار کو پکڑ کروہ ہاراس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دُکان کے دروازے پر ہی بھانی دیکر لاکا دیا اور منادی کردی گئی کہ بیاس شخص کی سزاہے کہ جس کے سپر دایک امانت کی گئی مگروہ منکر ہو گیا۔ جب دن گذر گیا تو حاجب نے اس کی گردن سے بار نکال کر حاجی کے سپر دکر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔

(۸۵) ہم کو بید حکایت پینچی کی عضد الدولہ کے امراء میں سے ایک ترک نو جوان تھا۔ اُس نے بیحرکت شروع کی کہ ایک مکان کے دیوار کی سوراخ سے اس میں رہنے والی ایک عورت کو جھا نکتا رہتا ہے۔ اس نے اپ شوہر سے کہا کہ بیتر کی روزانہ بہت دریتک اس روزن سے جھا نکتا رہتا ہے اس نے مجھے پر آ رام حرام کر دیا ہے یہاں میرے سواکوئی نہیں ہوتا۔ ہردیکھنے والا یہی سمجھے گا

كه ين اى سے باتيل كيا كرتى مول ميرى سجھ مين نبيل أتاكه كيا كروں -اس كے شوہر نے كہا کہتواس کے نام ایک پرچہ لکھ جس کا پیمضمون ہوکہ روز انہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے۔ جبعشاء کے بعد اچھی طرح اندھرا ہو چکے اور لوگ عافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا۔ میں دروازے کے چیچے ہوں گی۔اس کے بعداس نے وروازے کے چیچے ایک گہراگڑ ھا کھودااوراس کے انظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی آیا تو اس نے دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے فورا نبی اس کودھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا ادراس پرمٹی بھر دی اس واقعہ کو گئ دن گذر گئے کسی کو پچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن عضدالدولہ نے دریافت کیا کہ فلال شخص کہاں ہے تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا مجھ حال معلوم نہیں۔اس پر عضد الدولہ غور کرتے رہے یہاں تک (کہ اس کی تحقیق کے لیے انہوں نے بیصورت نکالی) کہ ایک ملازم کواس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جواس مكان كے قريب والى مجد كا تھا۔ اس نے مؤذن كو بظاہر بہت سخت پكڑا (اور عضد الدولد كے سامنے حاضر کردیا پھرعضد الدولہ نے ) آ ہت ہے اس ہے کہا کہ بیایک مودینارلواور جو کھے ہم تم کو حکم دیتے ہیں اس کی تھیل کرو۔ جبتم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے دے کرمجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو مخف تبہارے پاس آئے اور تم سے میرا حکم گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا اور ویبائی کیا تو جو خص سب سے پہلے آیا وہ وہی شخ تھا (جس نے ترکی کو ماراتھا)اس نے مؤذن ہے کہا کہ میرا ول تیری ہی طرف لگا ہوا تھا اور تنہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے ہے عضدالدوله کی تم ہے کیاغرض تھی ۔مؤذن نے کہا کہ الحمد للہ خیریت ہے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے عضدالدولہ کو جا کر حال سنایا۔انہوں نے پینے کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بیرحاضر کیا گیا۔ اس سے پوچھا کرتر کی کا کیا معاملہ ہے بیان کرو! اس نے کہا کہ میں آپ ے بالکل کی بات عرض کرتا ہوں۔ میری یوی بہت پردہ داراور پا کدامن ہے بی حض اس کی گھات میں لگار ہتا تھااورایک موری کے پنچے کھڑار ہتا تھاوہ بدنا می کے خوف سے اس محف کے کھڑے رہے سے پریشان ہوگئ تو میں نے اس کے ساتھ ایبا ایبامعاملہ کیا (سبتفصیل بیان

کردی)عضدالدولہ نے کہاجاؤسپر دخدا۔ نہ کسی نے کچھ سنااور نہ ہم نے کہا۔ (۸۲) محمد بن عبدالملک ہمدانی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ عضدالدولہ سے ڈاکوؤں کے

ایک گروہ کی شکایت کی گئی جو گر دقوم کے تھے۔ بیلوگ لوٹ تھسوٹ کرتے تھے اور پہاڑی گھاٹیوں میں جیپ جاتے تھے (اس لیےان پر قابو پا ٹامشکل ہو گیا) تو عضدالدولہ نے ایک تا جرکو بلایا اوراس کوایک نچردیا جس پر دوصندوق لدے ہوئے تھے۔ان صندوقوں میں زہر ملاکر حلوا بند کیا گیا تھا جس میں نفیس خوشبو ملا دی گئ تھی اور اس حلوے کو بہت خوبصورت برتنوں میں رکھا گیا تھااوراسکو کچھودینارعطا کیے اوراس کو تھم دیا کہ قافلہ کے ساتھ روانہ ہوجائے اور پیظا ہر کرے کہان میں ان اطراف کے بعض حکام کی عورتوں کے لیے بطور مدیدیثا ہی حلوا بھیجاجار ہا ہے۔ تاجر نے تعمیل کی اور قافلہ کے آگے آگے روانہ ہو گیا (جب قافلہ را ہزنوں کی زومیں پہنچ گیا) تو ڈاکولوگ آپڑے اور انہوں نے قافلہ کا سب مال ومتاع قبضہ میں کیا اور ان میں سے ایک شخص نے فچر پر قبضہ کیااور جماعت کے ساتھ اس کو بھی پہاڑ پر چڑھالے گیااور غریب مسافر نتے کھڑے رہ گئے۔ پھر خچر والے ڈاکونے جب صندوق کھولا تو اس میں حلوا ملاجس کی خوشبو کھیل گئی اور بہت نفیس خوشبوتھی وہ اس ہے ڈرا کہ اس کوصرف اپنے پاس چھپایا نہیں جاسکتا تو اس نے تمام ساتھیوں کو آ واز دی ان سب نے آ کرایی نفیس چیز دیکھی جواس سے پہلے نہیں دیکھی تھی پیرسب بھو کے تھاس پرسب کے سبانوٹ پڑے اور خوب کھایا۔ بس کھا کرلوٹے ہی تھے كەسب كےسب ہلاك ہو گئے۔ پھرتوسب قافلہ والوں نے دوڑ كران كے اموال ومتاع ير قبضه کرلیااوران کے ہتھیار بھی لے لیے اور جس قدرلوٹا ہوا مال تھاسب کا سب وصول کرلیا۔اس ے زیادہ عجیب ترکیب ہمارے سننے میں نہیں آئی جس سے ظالم اور مفسدوں کی قطعاً نیخ کنی ہو گئی اورمفیدین کے کا نیٹے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیجے گئے ہوں۔

(۸۷) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ایک تا جرخراسان سے ج کے لیے چلا (۱۹ بغداد آکر) جج کی تیاری کرنے لگاس کے پاس ضرورت سے زائد ایک ہزار دینار باقی رہ گئے اس نے سوچا کہ ان کا ساتھ رکھنا خطرے سے خالی نہیں اور کسی کے پاس اماتنا رکھوانے میں اس کے مکر جانے کا اندیشہ ہے اس لیے اس نے جنگل میں جا کر ایک ارنڈ کے درخت کے نیچ گڑھا کھود کر ان کو د با دیا اور کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا چروہ جج کے لیے روانہ ہو گیا جب جج سے فارغ ہو کر آیا تو اسی درخت کے نیچ چی کروہ موقع کھودا مگر وہاں سے چھے نہ ملا اب تو اس نے رونا اور اپنامنہ پیٹنا شروع کر دیا جب اس سے لوگوں نے حال ہو چھا تو اس نے کہا زمین نے دونا اور اپنامنہ پیٹینا شروع کر دیا جب اس سے لوگوں نے حال ہو چھا تو اس نے کہا ذمین نے

میرا مال پرالیا۔ جب اس کی بری حالت ہوگئی تواس ہے کہا گیا کہ تو عضد الدولہ کے پاس جا اُن کی بہت دُوررس بجھ ہاس نے کہا کیا وہ غیب دان ہیں تواس کو سجھایا گیا کہ جانے ہیں تیراحر ن بھی تو نہیں ہے چنا نچہ وہ گیا اوران کو اپنا تمام قصہ سنایا یہ تن کر عضد الدولہ نے اطباء کو جمع کر لیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس سال میں کسی کا ارزڈکی کو نپلوں ہے کوئی علاج کیا ہے؟ ان ہیں ہے ایک نے بتایا کہ میں نے آپ کے فلال خواص کا علاج کیا ہے۔ پھراس کو بلا کر پوچھا کہ کیا ہے ایک نے اس سال ارزڈکی کو نپلیں استعال کی ہیں اس نے اقر ارکیا۔ پھر پوچھا کہ کس نے تم کو لا کر وہ ہی اس نے کہا فلال فراش نے ہے مہر دیا گیا کہ اس کو حاضر کروجب وہ آیا تو اس سے دریافت کیا کہ تم نے ارزڈ کے کس درخت سے کو نپلیں تو ڈکھیں ۔ اس نے درخت کا موقع بیان کیا تو تھم دیا کہا واللہ اس کو اس درخت سے کی تھیں ۔ اس نے درخت کا موقع بیان کیا تو تھم سے کہا واللہ اس کو اس درخت سے کی تھی ۔ اس تحق نے کو نپلیں تو ڈکھیں ۔ تو یہ تحق کہا واللہ اس کو اس درخت سے کی تھی ۔ اس تحق نے دائل کو اس درخت سے کی تھی ۔ اس تحق نے دائل کو اس درخت سے کی تھی ۔ اس تحق الدولہ دکھی ۔ اس تحق نے دائل کیا۔ گر جب عضد الدولہ دکے ڈا ٹا تو اس نے کھی تا تال کیا۔ گر جب عضد الدولہ دنے ڈا ٹا تو اس نے مال حاضر کرویا۔

(۸۸) سلائی شاعر کہتے ہیں کہ میں نے عضد الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوکران کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا تو جھے بہت بڑا صلہ عطا کیا۔ بیش قیت کپڑے اور دینار مرحمت فرمائے اور ان کے سامنے شاہ فارس کی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اُسے گوشہ چشم ہو دیکھ رہا ہوں تو اس کو میری طرف بھینک دیا اور کہا کہ اس کو لے لوتو میں نے کہا: و کل عند نا من عندہ فرجو خیر بعنی مال ہمارے پاس ہوہ ہمان کی عطیہ ہے ) تو عضد الدولہ نے (غصہ ہے ) کہا کہ وہ تیزاباپ ہے میں بین کر چرت زدہ رہ گیا۔ میں اس کا مطلب نہیں ہمھے کا تو اسے استاد کے پاس بہنی انہوں نے کہا افسوس ہے تھے ہیت بڑی خطا ہوگئ کیونکہ بیات بڑی خطا ہوگئ کیونکہ بیگلمات ابونواس کے ہیں جواس نے ایک کئے کی تعریف میں کہے تھے۔ اس نے کہا:

اتعبَ كلبا اهلُهُ في كدهٍ الله قد سعدت جدودهم بجده و كل خير عندهم من عندهٔ

(ترجمہ) کتے کواس کے مالک نے اس پرتخی ڈال کرمصیب میں پیانس رکھا ہے ان کی تمام کوششیں ای کی

کوشش سے کامیاب ہوتی ہیں اور جو خیر بھی اُن کے پاس بورہ اُس کے کاعطیہ ب یہ س کر میں (بہت متوحش واپس آیا) ایک کپڑا اوڑ ھے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عضدالدولدنے کہا تھے کیا ہوا میں نے کہا ابھی بخار چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا بخار کا سبب معلوم ہے؟ میں نے کہامیں نے ابونواس کا دیوان دیکھ لیا۔ تو فر مایاس بخار سے تم کوکوئی خطرہ نہیں ہے (مطلب یہ ہے کہ ہم معاف کرتے ہیں) میں اُن کے سامنے جھک گیااوروا پس آگیا۔ (٨٩) ابوالحن بن ملال نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جھے سے ایک تاجرنے بیان کیا کہ میں چھاؤنی میں تھااس لیے (مجھے اس واقعہ کاعلم ہے) ایک دن ایساا تفاق ہوا کہ سلطان جلال الدولہ اپی عادت کے مطابق شکار کو نکلے تو اُن کو ایک دیباتی روتا ہوا ملا۔ سلطان نے بوچھا کیا ہوا مجھے ۔ تواس نے بیان کیا کہ تین لڑکوں نے میرے تربوزوں کا بوچھ جو میرے ساتھ تھا جھے چھین لیا اور میری کل یونجی وہی تھا۔ سلطان نے اس کو کہا کہ تو نشکر میں چلا جا وہاں ایک سرخ رنگ کا قبہ ہاں کے پاس بیٹھ جااور شام تک بیٹھے رہنا میں واپس آ کر تجھے بےفکر کردوں گا۔ جب سلطان شکارے واپس ہوئے تواپیے بعض ملاز مین ہے کہا کہ مجھے تر بوز کی خواہش ہے۔ لشكر ميں اور خيموں ميں تفتيش كرواگر يجھ أن جائے اس في تعميل كى اور تر بوز لے كرآيا۔ سلطان نے پوچھا کہ یتم نے کس کے پاس دیکھا تو بتایا گیا کہ فلاں حاجب کے خیمہ میں تھا تو حکم دیا کہ اس کو حاضر کرو (وہ حاضر کیا گیا) ملطان نے اس سے کہا کہ بیر تربوز کہاں سے آیا تو اس نے عرض کیا کہ کچھاڑ کے لائے تھے۔ملطان نے تھم دیا کہ فوراً ان کوحاضر کرو۔وہ حاجب گیااوراس نے محسوں کرلیا کہ سخت بات ہے تو میں نے لڑکوں کو تل کے خوف سے بھا دیا اور والیس آ کر سلطان ہے کہا کہ می طرح لڑکوں کوسلطان کی طلبی کاعلم ہو گیا تو وہ بھاگ گئے۔سلطان نے حکم ویا کدویہاتی کوحاضر کرو۔وہ حاضر کیا گیا۔سلطان نے اس سے کہا کد کیا بیوہ بی تر بوز ہے جو تجھ ے چھینا گیا تھا۔اس نے کہا کہ ہاں ۔ تو تھم دیا کہ اس کو لے لے اور پیرجا جب جمارا غلام ہے اور ہم اس کو تیرے سپر دکرتے ہیں اور مجھے بخشے ہیں جبکداس نے ان لڑکوں کو حاضر نہیں کیا جنہوں نے تیرے تر بوز چھنے تھے اور خدا کی تتم اگر تونے اس کو چھوڑ دیا تو میں تیری گردن اڑادوں گا۔ تو دیہاتی اس حاجب کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔اب حاجب نے اپنی ذات کو آزاد کرنے پراس ہے تین سودینار برمعاملہ کرلیا۔ پھروہ دیہاتی سلطان کی خدمت میں آیا اور کہا اے سلطان جو

فلام آپ نے مجھے ہبہ کیا تھا میں نے اس کو تین سودینار میں چے دیا۔ سلطان نے پوچھا کہ تو اس سودے پرخوش بھی ہے۔ اس نے اقرار کیا تو فرمایا اچھا قیمت اپنے قبضہ میں لے کرسلامتی ہے رخصت ہوجاؤ۔

(٩٠) ابوالحن بن بلال نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے جوشخص دوسرے تر کمانی کا ہاتھ پکڑ کر لایا اور کہااس کو میں نے اپنی بٹی سے جماع کرتے ہوئے دیکھااور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ ے تھم حاصل کر تے قبل کردوں \_ سلطان نے کہانہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کردے اور مہرہم اپنے خزانے سے اداکرویں گے اس نے کہا کہ میں توقل کے سوااور کوئی صورت قبول نہیں كرتا ـ ملطان نے تھم ديا كەتلوارلا ۇ تۇتلوار حاضر كى گئى۔ تو اس كوميان سے نكالا اور باپ سے كہا كة كة و تواس كوتلواردى اوراي باتھ ميں ميان سنجال ليا اوراس سے كہااس تلواركوميان میں دیدوتو جب بھی وہ میان کے منہ پرلا کرتلواراس میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ سلطان اس میان کا منہ ہٹا دیتے تھے جس سے وہ تلوار کونہ داخل کر سکا۔اس نے کہا حضور آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ میں اس میں داخل کروں۔سلطان نے فرمایا کہ یہی معاملہ اپنی بیٹی کاسمجھ اگروہ نہ جا ہتی تو بیاس کے ساتھ کیسے کرتا۔اس لیے اگر اس فعل کی سز امیں توقتل ہی جا ہتا ہے تو دونوں کوقتل کر (اسکی سمجھ مين آگيا) پر نكاح ير صف واليكو بلاكر نكاح كراديا اور مهرايخ زانے سے اداكرويا۔ (٩١) اصمعی ہے روایت ہے کہ ہلال بن الی بردہ کوخلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا گیا اور وہ شہر میں تھے۔اُس نے آ کر محد کا ایک کونہ سنجال لیا اور وہاں خوب خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی اور عمر بن عبدالعزیز اس شخص کو دیکھ رہے تھے عمر نے علاء بن المغیر ہ ہے کہااور بیاُن کے مقرب خاص تھے۔اگراس مخص کا باطن بھی ایبا ہی ہے جیسا کہ ظاہرتو بیاہل عراق کی سیرت کے مطابق ہے جس کو بڑائی کے تحفظ کا ذریعہ ( یعنی ریا کاری ) نہیں سمجھا جائے گا۔علاء بن المغیر ہ نے کہاا ہے امیر المؤمنین میں اس کا پیۃ لگا کرآ پکو بتا تا ہوں۔اب علاءاس کے پاس پہنچے اور میخض مغرب اورعشاء کے درمیان نفلوں میں مشغول تھا۔ انہوں نے اس سے کہادورکعت پرسلام پھیرد یجئے جھےتم ہے ایک کام ہے۔ جب اس نے سلام پھیردیا تو علاء نے کہا کہتم کومعلوم ہوگا کہ میری رسائی اورتقرب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کس قدر ہے۔ میں نے امیرالمؤمنین کواشارہ کیا ہے کہتم کوعراق کا حاکم بنادیں۔ بولواپیا کرادینے پر مجھے کیا (رشوت) دوگاس نے (رشوت دینے پر آ مادگی کا اظہار کرتے ہوئے) کہا ایک سال کی پوری تنخواہ اور اس کی مقدار ایک لا کھ بیس ہزار درہم ہوتی تھی۔علاء نے کہا اس معاہدہ کوتح پر کردیجئے۔اس شخص نے فوراً اٹھ کرتح پر کردیا۔علاء اس تحریر کو لے کرعمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے۔انہوں نے پڑھ کرعبدالحمید ابن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب کولکھا بیاس وقت کوفے کے گورز تھے'' بلال نے اللہ (کی عبادت کی ملمع سازی) ہے ہم کودھو کہ دینا چاہا قریب تھا کہ ہم دھو کہ کھا جا کیں۔ پھر ہم نے اس کو پر کھا تو اس کو سرکھا جا کیں۔ پھر ہم

(۹۲) مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص نے ایک امیر کے سامنے وعظ کہا تو امیر نے اس کے پاس اپنی طرف سے مال بھیجا۔ جب قاصد لوٹا تو امیر نے کہا ہم سب شکار ک

بيرليكن جال مختلف بين-

یں وہ اس اس کے دوران میں استفاح ہے بیعت کی گئی (بید پہلاخلیفہ عباسی ہے) اُس نے خطبہ دینا شروع کیا اس کے دوران میں اس کے ہاتھ سے عصا چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے اس کو فال بد محسوس کیا۔ اس کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اُٹھ کر اُسے اٹھایا اور صاف کر کے دے دیا اور بیشعر پڑھا:

فالقت عصاها واستقوبها النوای کما قر عیناً باالایاب المسافر (ترجمه) تواس نے اپناعصا وال دیا (یعنی سفر تم کیا) اور وہیں قیام کرلیا۔ جس طرح ایک مسافر کی آ تکھیں شفتری ہوتی ہیں واپس آ کر۔

سفاح اس شعر کے مضمون اوراس کے پڑھنے والے سے خوش ہو گیا۔

(۹۴) حکایت: ایک امیرایک قرید میں وارد ہوااس کو بال بنانے والے کی ضرورت محسوں ہوئی جواس کے بال ٹھیک کردے وہ امیر خود تنہااس کے پاس آیا اور کہا کہ بیس اس کا حاجب ہوں جو اس تہاری بستی میں آئے ہیں۔ میرے بال ٹھیک کرو۔ اگرتم اچھے ثابت ہوئے تو ان کے بال بنوائے جا ئیں گے اور اس امیر نے ایساس لیے کیا کہ موتر اش بین جمھے سکے کہ امیر وہی ہے اور مرعوب ہوکر گھراجائے اور زخی کردے۔

(90) عمر بن عثمان سے منقول ہے کہ خلیفہ منصور ایک (قصر) کل میں داخل ہوئے اس کی ایک دیوار پریشعر لکھا ہوایایا ۔ وما لی الاابکی بعین حزینة و قد قربت للظاعنین حمول ترجہ بیں کوا مملکین آگھوں سے دور الانکدر خصت ہونے والوں کی سواریاں ان کے قریب آگئی ہیں۔ اور شعر کے پنچے اید اید العام المواتھا الوعمر نے کہا اور وہ ای اور قصا جاتا ہے پھر منصور نے کہا اید اید کیا چیز ہے۔ رہے نے عرض کیا اور وہ اس وقت خصیب حاجت کا ماتحت تھا کہا ہے امیر جب اس نے بیر ہیں۔ کھا تو اس نے بیر ہی مطلع کر دے کہ وہ کھتے وقت بیر ہیں۔ کھا تو اس نے بیر ہی مطلع کر دے کہ وہ کھتے وقت رور ہا ہے۔ منصور نے کہا بیر تھی کی اور جب بلند ہونا مرور ہا ہے۔ منصور نے کہا بیر تھی کس قدر سمجھ دار ہے بیر پہلاموقع ہے جس سے رہے کا درجہ بلند ہونا شروع ہوا۔

(۹۲) مؤلف کہتے ہیں کہ بید حکایت میں نے ابوالوفا بن عقیل کی تحریر ہے نقل کی ہے کہ ایک ہائٹی منصور کی ضدمت میں آیا۔ منصور نے اس کواپ قریب لانا چاہا اور اس کو خاصہ شاہی میں شریک کرنا چاہا اور فر ایا کہ قریب آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کھا چکا ہوں۔ اس پر منصور نے اس سے اعراض کرلیا جہ وہ خض ہا ہر نکلا تو رہ جے نے اس کو گدی سے دھکا دیا تو دوسر ہے جا جبوں نے بھی رہے کود کھ کراس کو دھکے دیے۔ اس واقعہ کی شکایت لے کراس کے رشتہ دار منصور کے پاس آئے۔ رہ جے کہا کہ بیہ جوان وور سے سلام کر کے واپس ہوجاتا تھا۔ اب امیر المؤمنین نے اس کو قریب بلایا اور بٹھانا چاہا بھر ارشاد فر مایا کہ کھانے میں شرکت کر ہے تو بیاس اکر ام کا جواب بیہ کو قریب بلایا اور بٹھانا چاہا بھر ارشاد فر مایا کہ کھانے میں شرکت کر ہے تو بیاس اکر ام کا جواب بیہ دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گو یا امیر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا گو یا امیر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہاور ایسے لوگوں کی تادیب بجائے قول کے فعل سے ہی ہو کتی ہے۔

(94)غیاث بن ابراہیم سے منقول ہے کہ معن بن زائدہ امیر المؤمنین ابوجعفر (خلیفہ منصور) کے پاس پہنچے۔ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع کیا خلیفہ نے کہاا ہے معن اب آپ کی عمر بڑی ہوگئی۔معن نے کہا آپ کی اطاعت میں اے امیر المؤمنین۔ پھر خلیفہ نے کہا گر آپ (بڑی عمر کے باوجود) سخت ہیں معن نے کہا آپ کے دشمنوں پر۔خلیفہ نے پھر کہا آپ میں (قوت) باقی ہے معن نے کہاوہ بھی آپ کے لیے ہے۔

(۹۸) ابوالفضل الربعی اپنے والد نے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید نے عبداللہ بن طاہرے بوچھاہماری نشست گاہ اچھی ہے یا آپ کی عبداللہ نے کہامیں آپ کے برابر کیے ہو سکتا ہوں اے امیر المؤمنین ۔خلیفہ نے کہا میرا روئے تخن صرف عیش ولذت کی طرف ہے۔ عبداللہ بن طاہر نے کہا پھرتو میری منزل زیادہ اچھی ہے۔خلیفہ نے کہا کس اعتبار ہے؟ انہوں نے کہااس لیے کہ میں یہاں ما لک ہوتا ہوں اور وہاں مملوک۔

(۹۹) محرین عبدالملک ہمدانی کہتے ہیں کہ احمد بن طولون ایک دن اپنی آ رام گاہ میں کھانا تناول کررہے تھے کہ انہوں نے ایک سائل کو پرانے کیڑوں میں دیکھا فوراً پچھروٹیاں اُٹھا کراُن پر بھنی ہوئی مرغی اور بھنا ہوا چوزہ اور بھنے ہوئے گوشت کا پار چہاور ایک فالودہ کا کلزار کھا اور غلام کو تھم دیا کہ اس کو دی آئے۔ فلام نے واپس آ کرعرض کیا کہ اس نے (لینا) پسند نہیں کیا۔ ابن طولون نے تھم دیا کہ اس کو یہاں لے آئے تو اس کو لا کر پیش کیا گیا۔ ابن طولون نے اس سے گفتگو کی تو اس نے بہت اچھا جواب دیا اور امیر کے رعب کا پچھاٹر قبول نہیں کیا۔ ابن طولون نے بس نے اس سے کہا کہ جو پچھتے میں ہو چکا ہے کہ تم جاسوس ہوا ورکوڑے مارنے والے کو طلب کیا۔ بسیا اب سے کہا کہ جو پچھتے میں ہو چکا ہے کہ تم جاسوس ہوا ورکوڑے مارنے والے کو طلب کیا۔ اب اس نے مجر بھونے کا آفر ارکر لیا۔ بعض حاضرین نے کہا واللہ بیتو جادو ہے۔ احمد نے کہا جادو نہیں ۔ اب اس نے مجر بھونے کیا تھی اس ایسا اپھا کھانا بھیجا جس کو پیس ایسا اپھا کھانا بھیجا کہا ہو دو بے۔ احمد نے کہا جادو جس کو پیس ایسا اپھا کھانا بھیجا خواس نے اس کی بدحالی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا اپھا کھانا بھیجا خواس نے کے لیے تیار ہوجا میں ۔ گرنہ بیخش ہوا اور جس کی برحالی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا اپھا کھانا بھیجا خواس نے اس کی بدحالی اور جس کی بی برحالی دیکھا تو اس نے اپنا ہو ہو تھی تو اس نے اپنا ہو جو گھر نے کے لیے تیار ہوجا میں ۔ گرنہ بیخش می اور تی ہی خوش ہوا اور جب میں نے اسکی برحالی اور قبلی دیکھی تیار ہو جب میں نے اسکی برحالی اور تھا ہی دیکھی تو اندازہ کرلیا کہ بیہ جاسوس ہے۔

(۱۰۰) ابن طولون نے ایک دن ایک جمال کود یکھا جو صندوق سر پراٹھائے جارہا تھا گراس کے پنچاس میں بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ ابن طولون نے کہااگر یہ بے چینی ہو جھ کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہوتی تو اس جمال کی گردن کھولتی اور میں گردن کواصل حالت میں دیکھر ہا ہوں تو اس اضطراب کی وجہ صرف اس خبر کا خوف ہوسکتا ہے جو بیاٹھائے ہوئے ہے۔ بیسوچ کر صندوق کھولئے کا حکم دیا تو اس میں ایک لڑی کی لاش ملی جس کوئل کرے مکڑے کردیئے گئے تھا میر نے مزدور کودھم کایا کہ تمام حال بھی تھی بیان کراس نے بیان کیا کہ چار آدی فلال مکان میں ہیں انہوں نے جھے بید ینارویئے اوراس لاش کو لے جانے کے لیے کہا۔ اس پراس حمال کے (اختاء جرم کی مزامیں) دوسوڈ نڈے مارے گئے اوران چاروں کوئل کردیا گیا۔

(١٠١) ابن طولون على الصباح أثهر كرائمه مساجد كي قراءت سناكرتے تصايك دن انہوں نے

ایک اپ مصاحب کو بلا کرفر مایا کہ فلال معجد میں جا کراس کے امام کو یہ دینار دے آؤ۔ یہ مصاحب کہتا ہے کہ میں گیا اور امام کے پاس بلیٹ کرسلسلہ گفتگو میں اس کو بے تکلف کرلیا یہاں تک کہاس نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا کہاس کی بیوی کو پیدائش کے درد کی تکلیف ہے اور اسکے ضروری سامان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے آج نماز میں بھی گئی مرتبہ قراء ت میں غلطی ہوگئی۔ پھر میں (اس کو دینار دے کر) ابن طولون کے پاس واپس آیا اور حال بیان کیا انہوں نے کہااس نے بچ کہا۔ میں نے آج کھڑا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا ہوکر سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت غلط پڑھ رہا

(۱۰۴) سبل بن محر بحتانی نے بیان کیا کہ اہل کوفہ میں سے ایک عامل جارے یہاں وارد ہوئے۔ میں نے عمال سلطانی میں سے بھرہ میں کوئی عامل اس سے زیادہ فائق اور برزنہیں دیکھا۔ میں اُن سے ملنے گیا اور سلام علیک کی مجھ سے بوچھا کہ اے بجستانی بھرہ میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ میں نے کہازیادی سب سے زیادہ اصمعی کاعلم رکھتے ہیں ( یعنی علم ادب اور شعراءز مانہ جاہلیت کا کلام اور حالات وغیرہ) اور ابوعثانی مازنی ہم میں علمنحو کے سب سے بڑے عالم میں اور ہلال الرای ہم میں سب سے بڑے فقیہ میں اور شاد کوفی حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں اور اللہ آپ کوخوش رکھے میں علم قر آن یعنی تجوید وقراءت کی طرف منسوب کیا جاتا ہوں اور ابن الکھی شروط کی تحریر میں ( یعنی قبالہ نویسی میں ) سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کا تب سے کہا کہ ان سب حضرات کوکل یہاں جمع کر لینا۔ چنانچہ ہم سب کو جمع كرليا كيا- عامل في كهاتم مين مازني كون صاحب بين؟ ابوعثان في كها مين مون جناب! انہوں نے سوال کیا کہ کیا ظہار کے فدید میں غلام آزاد کرنا کافی ہوسکتا ہے جو کا نا ہو (ظہار اس صورت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے سیر کہے: انتِ علّی کظھر اُمّی لینی تو میرے لیے مال کی پشت کی برابر ہے۔اگروہ اس سے رجوع کرنا جاہے تو ایک غلام آزاد کرے تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھو) مازنی نے کہامیں صاحب فقہ نہیں ہوں میں عربیت یعنی نحو کا عالم ہوں۔ پھرزیادی ہے کہا کہ اگر شوہراور بیوی کے درمیان ایک تہائی مہر کی ادائیگی پر خلع کا معاملہ طے ہوگیا ہوتو اس کوکس طرح لکھا جائے گا؟ زیادی نے کہا کہ بیہ ہلال الرای کاعلم ہے میرا نہیں۔ پھر ہلال سے یو چھا کہ ابن عون کی حسن سے کتنی سندیں ہیں؟ ہلال نے کہا ہیمیراعلم نہیں ہے۔ شاد کوئی کاعلم ہے پھر شاد کوئی ہے کہا کہ اے شاد کوئی الا انھم یشنون صدور ھم کس کی قراء ت ہے؟ انہوں نے کہا یہ میراعلم نہیں ہے ہی ابوحاتم کاعلم ہے۔ پھر (جھے ہے) کہا اے ابوحاتم اگر اہل بھرہ کی تنگدی اور جو پھوان کے پھلوں کو نقصان پہنچا ہے پیش کرنے کے بعد بھرے پر نظر لطف کرنے کی امیر المؤمنین سے درخواست کرنا ہوتو کیونکر کی جائے۔ ابوحاتم نے کہا خدا آپ پر اپنی رحمت کرے میں تو قراء ت کا عالم ہوں۔ اختر اعات اور کتابت کا عالم نہیں ہوں۔ کہنے گئے یہ کیسے بر لوگ ہیں۔ پچاس برس سے علم کے درس ویڈریس میں شخول ہیں ہوں۔ کہنے گئے یہ کیسے بر لوگ ہیں۔ پچاس برس سے علم کے درس ویڈریس میں شخول ہیں مگر کوئی بھی ایک فن کے سوا دوسر نے فن کونہیں پپچانتا یہاں تک کہ اگر دوسر نے فن کی بات ان سے پوچھی جائے تو اس میں چل ہی نہیں سکتے لیکن کوفہ میں ہمارا عالم کسائی ہے اس تنہا ہے اگر یہ میں مارا عالم کسائی ہے اس تنہا ہے اگر سے تمام سوالات کیے جائے تو وہ ان سب کا جواب دے دیتا۔

(۱۰/س) ایک عالل نے اپ دفتر میں ایک شخص کود یکھا کراس کی ایک خفیہ بات پر کان لگائے ہوئے تھا۔ اس نے اس کو مار نے اور قدر کرنے کا حکم دیا۔ محر رقید خانہ نے سوال کیا کہ رجٹر جیل میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے؟ عالل نے کہا لکھو: استَرقَ السَّمْعَ فَاتَبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ۔ میں اس کا جرم کیا درج کیا جائے؟ عالل نے کہا لکھو: استَرقَ السَّمْعَ فَاتَبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ۔ (۱۰۴) ایک اندھا ایک اندھی کے ساتھ کیڑا گیا۔ محرر نے دریافت کیا کہان دونوں کا قصہ کس طرح لکھنا چاہے؟ داروغہ جیل نے کہالکھو: ظُلُمْتُ بَعْضُهُا فَوْقَ بَعْضَ۔

(۱۰۵) احرین کی وافقی کے متعلق اُن کے پوتے حسین بن الحن کہتے ہیں کہ میرے دادا احمد بن کی ملتقی بااللہ کے زمانہ میں بغداد کے پولیس افسر تھے۔ ایک مرتبہ اُن کے زمانہ میں چوروں نے بڑا اودھم مچا دیا تھا۔ تمام تا جرجمع ہو کر خلیفہ ملتقی بااللہ کے حضور میں فریاد لے گئے۔ خلیفہ نے احمد بن کی کے لیے تھم دیا کہ تمام چوروں کو گرفتار کرکے حاضر کریں ورنہ لوگوں کے خلیفہ نے احمد بن کی کے لیے تھم دیا کہ تمام چوروں کو گرفتار کرکے حاضر کریں ورنہ لوگوں کے تمام مال کا تاوان اُن سے وصول کیا جائے گا۔ اس تھم سے وہ بہت پریشان ہو گئے اور رات میں اور دن میں تنہا گھوڑ ہے پر سوار ہو کر پھرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ دو پہر کے وقت ان کا گذر الی سرخ کے برہ اب چول ان کا گذر الی سرخ کے برہ اب چول ان کا گذر الی سرخ کے برہ اب چول اس کی دوراز سے درواز سے ضالی تھی وہ اس پرچل برخ سے اور اس میں زیادہ گندگی دیکھی کے برہ کے برٹ سے اس گی میں جو مکانات واقع تھاس کے درواز سے سامنے اُنہوں نے چھلی کے برٹ برٹ سے کا نے اور پشت کی برٹ مرک بڑی ہوئی دیکھی۔ کا نٹوں اور بڈی کو د کھر کر بیا ندازہ ہوا کہ اس

مچھلی کا وزن ایک سوبیس رطل یعنی ڈیڑھ کن سے کم نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک جا بک والے کو وکھا کرکہا کہ جس مچھلی کے بیرکانے ہیں اس کی قیت کا کیا تخیینہ ہے اس نے کہا ایک دینار۔ انہوں نے کہا کہ اس گلی کے رہنے والوں کی حیثیت اس قیت کی مجھلی کی متحمل نہیں ہو عتی کے تونکہ سیایک ایمی سرک ہے جس کی خاص دیکھ بھال نہیں صحرا کی جانب واقع ہے۔ یہاں کوئی ایساشخص آ کردہا ہے جواس جیسے اخراجات کو برداشت کردہا ہے۔اس الجھن سے پردہ ہٹانا ضروری ہے۔ اس مخص نے اس کومستبعد سمجھا اور کہا ہدا یک بعیدی بات ہے۔ انہوں نے جس مکان پر کا نے ویکھے تھاس کے برابروالے مکان کی عورت کو بلانے کی ہدایت کی کداس سے بات چیت کریں گاس کا دروازہ کھٹ کھٹا کریانی ما تگا۔اس میں سے ایک بڑھیاضعیف نکلی۔ یہ برابراس سے بات كاسلسلدوريك جارى ركفے كے ليے پانى مانكتے رہے اور وہ ديتى ربى اور احمد بن يخيٰ افسر پولیس اس سے وہاں کے گھروں اوران کے رہنے والوں کے حالات پوچھتے رہے اوروہ بغیر نتیجہ کا ندازہ کے بتاتی ربی۔ آخر میں انہوں نے یو چھا کہ اس گھر میں جس پرمچھل کے کا نے بڑے تھے کون رہتا ہے۔ تو اس نے کہا واللہ ہم نہیں جانتے کہ در حقیقت اس کے رہنے والے کون لوگ ہیں۔اتنا معلوم ہے کہ تقریباً ایک مہینہ ہے اس میں یانچ گرانڈیل جوان آ کررہے ہیں جو سودا گرمعلوم ہوتے ہیں ہم ان کودن میں آتے جاتے نہیں دیکھتے۔ بھی طویل مدے میں کوئی نظر آ جاتا ہان میں ہے کی ایک کوہم دیکھتے ہیں کہ کی ضرورت کے لیے کہیں جاتا ہے تو جلدی ے واپس آجاتا ہے اور وہ تمام دن جمع رہے ہیں اور کھاتے پتے اور شطر فح اور زد کھلتے رہے ہیں اور ان کے پاس ایک لڑکا ہے جوان کی خدمت کرتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گر یلے جاتے ہیں جو کرخ میں ہے (کرخ بغداد کا ایک محلّہ ہے) اور لڑ کے کو مکان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر می کو پچھرات باقی رہے اندھیرے میں ایے وقت آ جاتے ہیں کہ ہم سوتے ہوئے ہوتے ہیں۔اس لیے ہم ان کے واپس آنے کا بالکل ٹھیک وقت نہیں بیجان سکے۔اب احد بن بیجیٰ نے پانی پینے کا سلسلہ بند کر دیا اور بڑھیا بھی واپس ہوگئی۔انہوں نے اس مخص سے (جوساتھ میں تھا) کہا کہ بیسب چوروں کی صفات ہیں یانہیں؟ اس نے کہا بیشک!انہوں نے کہا کدابتم اس مکان کے گردو پیش کا پہرہ دواور جھے دروازہ پر چھوڑ واور فوراً دس آ دمی بلوا کراُن کو پڑوئی کے مکانوں کی چھتوں پر متعین کردیا اور انہوں نے خود درواز ہ کھٹکھٹایا

تو لڑکے نے آ کر دروازہ کھول دیا اور بیکا فی جمعیت کے ساتھ مکان میں پہنے گئے اور ان میں سے کی کونہ چھوڑا اور سب کو گرفتار کر کے پولیس کی تحقیقاتی مجلس کے حوالہ کردیا جس نے ان سے اقرار کرالیا کہ بیسب چوری کرنے والے تھے اور انہوں نے ہی اپنے باقی ساتھیوں کا حال بتا ویا۔ پھرو افقی نے ان سب کا تعاقب کیا۔ احمد بن مجی کو افقی اس قصہ پرفخر کرتے ہیں۔
دیا۔ پھرو افقی نے ان سب کا تعاقب کیا۔ احمد بن مجی کو افقہ پہنچا کہ دہ کبوتر بازی کرتے تھے۔
اس سلسلہ میں اُن کے ایک خادم سے اُن کا مقابلہ ہو گیا ( کبوتروں کی دوڑ میں ) خادم کا کبوتر بازی کے گیا۔ اس نے اپنے وزیر کے پاس کی کو بھیجا کہ حال معلوم کرے ( کبوتروں کی دوڑ کے بازی لے گیا۔ اس نے اپنے وزیر کے پاس کی کو بھیجا کہ حال معلوم کرے ( کبوتروں کی دوڑ کے وزیر صاحب گران تھے ) وزیر کو بیکھنا گراں گذرا کہ آپ ہار گئے اور یہ بچھ میں نہ آیا کہ کس طرح کنا یہ کیا جائے جس سے واقعہ معلوم ہوجائے۔ وہاں ایک کا تب تھا اس نے کہا آگر آپ چاہیں تو یہ شعر کھی کر بھیج و بیجئے۔

یااتھا المَلِكُ الَّذی جدَّةُ اللهُ لكل جدِّ قاهِرٌ خالبُ اےبادشاہ جس کی خوش شتی ہردوسر شخص کی قسمت کودبائے والی اور عالب رہتی ہے طائِر ك السابقُ لكِنَّةُ اللهِ اللهِ وفی خدمته حاجبُ

آپ بی کاپرندہ جیتا ہوار ہالیکن وہ اس طرح آیا کہ اس کی خدمت میں (آگے چلنے والا) ایک حاجب بھی تھا۔ وزیر نے اس کو پسند کیا اور انعام بھی دیا اور یہی لکھ بھیجا۔

(2\*1) ابو جم عبداللہ بن علی المقری کہتے ہیں کہ باب ابن النبوی کا حاجب بہت ہوشیار تفا
ایک مرتبہاس نے سردی کی رات میں (ایک قریب کے کمرہ میں ہے) برادہ کی آ وازئی (برادہ
اس ظرف کو کہتے ہیں جس میں پانی بحر کردوسر ہے بڑے ظرف میں جس میں برف یا شورہ وغیرہ
کا پانی ہوتا ہے ڈال کر گھماتے رہتے ہیں تا کہ اس چھوٹے ظرف کا پانی شخنڈ اہوجائے ) اس نے
دروازے کو تی سے کھولنے کا حکم دیا تو اس میں سے ایک مردادرایک عورت نکلے (وہ آ وازان ہی
کے شنجے فعل کی تھی) لوگوں نے اس سے بوچھا کہتم کیسے سمجھے تو اس نے کہا کہ (برادہ کی آ واز ان بی
کر) میں نے خیال کیا کہ بیسردی کا زمانہ پانی شخنڈ اکرنے کا نہیں اس لیے بی آ وازان بی دونوں
میں سے آ رہی ہے۔

(١٠٨) ابن النوى كے بارے ميں منقول ہے كدان كے سامنے دوآ دى لائے گئے جن پر

چوری کا انہام تھا انہوں نے ان کواپے سامنے کھڑا کیا پھر ملازموں سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب یانی آ گیا تواس کو پینا شروع کیا پھرقصداً اپنے ہاتھ سے گلاس چھوڑ دیا جو گر کر توٹ گیاان میں کا ایک مخص اس کے اچا تک گرنے اور ٹوشنے ہے تھبرا گیا اور دوسراای طرح کھڑار ہانے اس گھبرا جانے والے مخص کو کہد دیا گیا کہ چلا جائے اور دوسرے کو تھم دیا کہ سروقہ مال واپس کر۔ اُن سے بوچھا گیا کہ آپ نے کیے معلوم کرلیا کہ یہ چور ہے تو انہوں نے کہا کہ چور کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ نہیں تھبرا تا اور بی تھبرانے والا اس لیے بری ہوا کہ اگر تھر میں ایک چو ہا بھی حرکت کرتا تولیکھبراکر بھاگ جاتا اور پرخفیف ی حرکت بھی اس کو چوری سے روک دیتی۔ (١٠٩) ان بي كااكي واقعه بم في بعض مشائخ سے سنا ہے كداكي شخص ابن النسوى كا بمساية تقا وہ معجد کا امام تھا۔ میخص کسی سفارش کے لیے ابن النسوی کے پاس آیا۔ان کے سامنے ایک ر کانی تھی جس میں شکریارے تھے۔ ابن النسوی نے کہا کھائے! انہوں نے تامل کیا۔ ابن النوى نے كہاميں آپ كے دل كى بات مجھ رباہوں تم اپ دل ميں كهدر ہے ہوكدا بن النسوى کے پاس حلال چیز کہاں ہو عتی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کھاؤاس سے زیادہ حلال آپ نے بھی کھایا بی نہ ہوگا۔ انہوں نے مزاح کے درجہ میں کہا آپ کے پاس ایس چیز کہاں ہے آگئ جس میں شبہ بالکل نہ ہو کہنے لگے اگر میں نے بتادیا تو کھاؤ گے؟ امام صاحب نے اقرار کیا۔ ابن النسوی نے کہاا چھوسنو چندرا تیں گذریں کہای وقت مکان میں موجودتھا کہ درواز ہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ باندی نے کہاکون ہے جواب آیا کہ ایک عورت اندر آنا چاہتی ہے۔ اس کواجازت دیدی گئے۔وہ آتے ہی میرے قدموں پر گریٹری اوران کو چو منے لگی۔ میں نے پوچھا کہ تو کیا حاجت ر کھتی ہے اس نے کہا میراشوہرہے جس سے دولڑ کیاں ہیں ایک کی عمر بارہ سال اور دوسری کی چودہ سال ہےاوراس نے ایک اور نکاح کرلیا ہےاور میرے پاس بھی نہیں آتا اور بچے اپنے باپ کو بلاتے ہیں تو ان کی وجہ سے میرا دل تڑ ہے لگتا ہے۔ میں حیا ہتی ہوں کہ وہ ایک رات میرے لیے خاص کرے اور ایک رات دوسری کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اس نے کہاروٹیاں یکا تا ہے۔ میں نے کہااس کی دُکان کہاں ہے۔ اس نے کہا کرخ میں اور اس كانام بتايا\_ ميں نے كہاتوكس كى بينى ہے۔اس نے بتايا كەفلال كى - ميں نے كہاتير ، بيليول کے کیانام ہے اس نے ان کے نام لیے۔ میں نے کہاان شاء اللہ میں اس کو تیرے پاس بھیج دول

گا۔ پھراس نے کہا کہ بیا یک پکڑی ہے جس کا سوت میں نے اور میری بیٹیوں نے کا تا اس کا استعال آپ کے لیے حلال ہے۔ میں نے کہایہ پیجاؤ اوراب چلی جاؤوہ چلی گئے۔ میں نے اس کے شوہر کے پاس دوسیابی بھیجے کہ اس کولیکر آئیں مگر تھبرانہ دیں وہ اس کو لے آئے مگر اس کی عقل اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہاتم ڈرونہیں میں نے تم کوصرف اس لیے بلایا ہے کہتم کو دومن آ ٹا اور اس کی اُجرت دے دوں تا کہتم سفر کے لیے روٹیاں پکا دو۔اب اس کا دل تھہر گیا۔اس نے کہا میں اس کام کی اُجرت نہیں لینا جا ہتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ نقصان پہنچانے والا دوست کھلا دشمن ہوتا ہے تم تو ہمارے خاص ہوا در مجھے ایک خاص تعلق ہے تنہاری فلا ل زوجہ مارے چے کی بٹی ہے اور اس کی لڑ کیاں کیسی ہیں جن کے بینام ہیں اُس نے کہا سب خیریت ے ہیں۔ میں نے کہااللہ اللہ سے کہنے کی تو جھے ضرورت نہیں کداس کی دلداری کا تہمیں پوراخیال رکھنا جا ہے اس نے میرے ہاتھ چوہے میں نے کہا ابتم اپنی دکان پر جاؤ۔ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو ہم ہے بلاروک ٹوک ل سکتے ہووہ واپس چلا گیا۔ آج کی رات وہ عورت آ کر مکان میں داخل ہوئی اور پیرطباق ساتھ لائی اور جھے کوخدا کی قتم دی کہاہے واپس نہ کرنا اور بیان کیا کہ میں اور میری اولا داب بالکل دلجمعی کے ساتھ ہیں اور پیکھانا خدا کی قتم میرے کاتے موئے سوت کی قیمت سے بنایا گیا ہے تو میں نے اُسے قبول کرلیا۔ (امام صاحب اب کہیے) تو كيابيطلال ہے؟ امام نے كہاوالله دنياميں اس سے زيادہ حلال كوئى كھانانه ہوگا۔ كہا تو بس كھا ہے توانہوں نے بھی کھایا۔

(\*11) احمد بن نصیب کااس کے اموال تجارت پرایک وکیل تھاجس پراس نے خیانت کا الزام لگایا اور اس کو پکڑنے اور نقصان پنچانے کا ارادہ کیا تو وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد احمد نے اس کے پاس بیا شعار لکھ کر بھیجے تا کہ اس کو مانوس کرے اور اس کو حلفیہ یقین ولائے کہ جواطلاع اس کولمی وہ غلط تھی اور اپنے کام پرواپس آنے پر آنادہ کرے:

ابالك عبد سامع و مطيع ﴿ و انى لما تهوى اليه سريعُ ولكن لى كفاً اعيش بفضلها ﴿ فما اشترى الابها وابيعُ اجعلها تحت الرحاثم ابتغى ﴿ خلاصًا لها انى اذًا الرقيعُ شِي تيراايك غلام موں جوتيرے احكام كو خذاور اطاعت كرنے والا ہے اور جس چيز كى تجھے خواہش ہو ميراكام اس کوجلد پورا کرنا ہے۔ میرے پاس ایک الی ہفتیل ہے جس کی فضیلت سے میں عیش کرتا ہوں۔ میری ہر خرید وفر وخت ای کے ذریعہ ہے ہوتی ہے۔ کیا میں ای کو چکی کے بنچے دے دوں گا اور پھراس کے چھوڑانے کی راہ تلاش کروں گا۔ اگر ایسا ہواتو میں بڑا بے حیا ہوں گا۔

(۱۱۱) ابوہ ل بن زیاد نے ہم ہے بیان کیا کہ ایک شاعرتھا جس کی ایک چھوٹی ہی جائیدادتھی اس پر جوعامل تھااس نے اس کی ہجو میں چھاشعار کہے۔ وہ (سن کر) خاموش رہا۔ جب غلہ کی تقسیم کا وفت آیا تو عامل سوار ہو کر غلہ کے ڈھیر پر (تقسیم کے لیے ) پہنچ گیا اور سب شرکا پر تقسیم کر دیا اور شاعر کا حصہ بالکل ختم ہی کر دیا۔ یہ معلوم کر کے شاعر اس کے پاس شکایت لے کر آیا۔ اُس نے کہاس رے اب ہمارا کوئی مطالبہ ایک دوسرے پر نہیں۔ تو نے ہماری ہجو کی شعرے ہم نے تیری ہجو کی شعیر سے اب ہم دونوں برابر ہو گئے (شعیر جوکو کہتے ہیں)

(۱۱۲) ابن شبیب نے ہم سے ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ ظیفہ مستنجد بااللہ سے ملے ان سے ظیفہ نے کہا: "این شبیب نے ہم سے ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ ظیفہ مستنجد بااللہ سے بال سے؟) انہوں نے جواب میں کہا "عندك یا امیر المؤمنین) خلیفہ نے لفظ ابن شبیب کی تصحیف این شبیب کی تصحیف این شبیب کی تصحیف عندك سے کر دی شبیب کی تصحیف عندك سے کر دی (آپ کا خادم) کی تصحیف عندك سے کر دی (تصحیف ایک صنعت ہے جس میں کسی حرف کی صورت کو باقی رکھتے ہوئے نقطے وغیرہ کا معمولی تصرف کی حدث کی الوشد کا بوسہ کر دیا جائے)۔

(۱۱۳) ایک عامل امیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو پیشاب نے مجبور کیا تو یہ باہر آ گئے۔ پھر (فارغ) ہوکر واپس آئے تو امیر نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ''رائے ٹھیک کرنے کے لیے'' انہوں نے اس مقولہ شہور کی طرف اشارہ کیا: لا رأی لحاقن (پیشاب رو کئے والے شخص کی رائے قابلِ اعتبار نہیں)۔

(۱۱۳) بعض شیوخ نے جھے ہیان کیا کہ ایک شخص کے پانچ سودینارچوری ہوگئے۔وہ سب مشتبہلوگوں کو حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم نے کہا کہ میں تم میں ہے کی کو مارپیٹ نہ کروں گا بلکہ میرے پاس ایک لمجی ڈور ہے جوایک اندھیرے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔تم سب اس میں جاؤ اور ہرایک شخص اس کو ہاتھ میں لے کر ڈورے کو شروع ہے آخر تک ہاتھ لگائے چلا جائے اور ہاتھ کو آسین میں چھیا کر باہر آتارہے۔ یہ ڈورچورکے ہاتھ پرلیٹ جائے گی اور اس نے ڈورکو پے ہوئے کوئلہ سے کالا کر دیا تھا۔ تو ہر خص نے ڈور پر اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو تھینچا۔ گر اُن میں سے ایک شخص نے (اس کو ہاتھ نہیں لگایا) جب سب لوگ ہاہر آ گئے تو ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔سب کے سیاہ تھے سوائے ایک شخص کے ای کو پکڑلیا گیا جوا قر اری ہوگیا۔

B. Erch

قاضول کے احوال ذکاوت

(١١٥) معنی سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عمر بن الخطاب والنفذ کی خدمت میں حاضر ہو کرعوض کیا کہ میں ایک ایسے مخص کی شکایت پیش کرتی ہوں جود نیا کا بہترین مخص ہے بج اس شخف کے جواعمال خیر میں اس سے سبقت لے گیا ہو یا اس ہی جیسے اعمال پر کار بند ہو۔ وہ محض تمام رات مج تک نفلیں پڑھتا ہے اور تمام دن روزے سے رہتا ہے(اتناع ض کرنے کے بعد) پھراس پرحیا کاغلبہ ہوگیا اوراس نے عرض کیا کہا ہے امیر المؤمنین میں اپنی شکایت واپس لینا چاہتی ہوں آپ نے فر مایا اللہ مجھے جزائے خیرعطا فر مائے تونے بہت اچھی ثنااورتعریف کی اور فرمایا بہت اچھا۔ جب وہ چلی گئی تو کعب مین اسود نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین!اس عورت نے ملیغ طور پراپی شکایت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کیا شکایت کی ہے۔ کعب نے عرض کیا کہ اپنے شوہر کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے اس عورت اور اسکے شوہر دونوں کو حاضر کیے جانے کا حکم دیا تو دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے کعب سے فرمایا کہ تم ان کا فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہتم ا پی فطانت ہے وہ بات مجھ گئے جو میں نہیں تجھ کا تھا (اس کیے اب فیصلہ بھی تم ہی کرو) کعب نے فيصله كيا كمالله تعالى فرماتا ب:﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُوْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرَبْعَ فَهُ (انہوں نے شوہر کو حکم دیا کہ) تین دن روز ہر کھواور ایک دن افظار کرواور اس (بیوی) کے ساتھ رہو اور تین رات نوافل کے لیے کھڑے رہا کرواور ایک رات اس کے ساتھ رہو۔ حفزت عمر فے فرمایا: والله! يرفيصله ميرے ليے پہلى مكترى سے بھى زيادہ عجيب ہے۔اس دافعہ كے بعدى آ پات ان كو بصره كا قاضى بنايا اوران كے ليے سواري كا انظام كر كے ان كورواند كرديا۔ 🕡 ای وفت کعب بن اسود کی عمر میں سال ہے بھی کم تھی۔مترجم (۱۱۲) مجالد بن سعید کہتے ہیں ہیں نے شعبی سے پوچھا کہ یہ بات ضرب المثل ہوگئ کہ شریح لومڑی سے بھی زیادہ چالاک اور حیلہ باز ہے۔ اس کی کیااصل ہے۔ انہوں نے جھے سے اس کی وجہ بیان کی کہ شریح (قاضی) طاعون کے زمانہ ہیں نجف کی طرف چلے گئے تھے اور جب بینماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتی اوران کا دھیان پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتی اوران کا دھیان بٹاتی اوران کا دھیان بٹاتی۔ جب اس بٹاتی اوران کے سامنے کھڑی ہوجاتی اوران کا دھیان بٹتا۔ جب اس برعوصہ گذر گیا تو انہوں نے (بیر کیب کی کہ) ایک بانس کا ڈھا نی بنا کراس کو اپنی تھیں بہنائی برعوصہ گذر گیا تو انہوں نے (بیر کیب کی کہ) ایک بانس کا ڈھا نی بنا کراس کو اپنی تھی بہنائی مطابق آ کر کھڑی ہو گئی تو شریح نے ہیجھے سے آ کر دفعتہ اس کو پکڑ لیا۔ اس بنا پر کہا جا تا ہے کہ مطابق آ کر کھڑی ہو گیا لاک اور حیلہ ساز ہیں۔

(۱۱۷) مجالد شعبی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں شریح کے پاس موجود تھا کہ ایک عورت ایک مرد ہے جھگڑتی ہوئی آئی اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے وہ رونے لگی میں نے کہا اے ابوامیہ (بیشریح کی کنیت ہے) میرے خیال میں بیغمز دہ مظلومہ ہے انہوں نے جواب دیا اے شعبی ! پوسف کے بھائی بھی تو رات کواپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔

(۱۱۸) قریش میں کے ایک شیخ نے بیان کیا کہ شریکا پی ایک اونٹی فروخت کرنا چاہے تھے خریدار نے کہا: اے ابوامیداس کا دودھ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس برتن میں چاہو دوھ لو (اس سے کناییڈ یدوصف مراد ہوسکتا ہے کہ بہت دودھ ہے جس سے بڑے سے بڑا برتن بھی جرجائے گا) اُس نے پوچھا کہ رفتار کیسی ہے؟ جواب دیا کہ بستر بچھا کر سوجاو (یہاں بھی کناییڈ یدمفہوم ہوتا ہے کہ بہت سبک سیر ہے گر حقیقی معنے اور ہی ہیں) پھراس نے پوچھا: خصلت کناییڈ یدمفہوم ہوتا ہے کہ بہت سبک سیر ہے گر حقیقی معنے اور ہی ہیں) پھراس نے پوچھا: خصلت کسی ہے؟ تو جواب دیا کہ جبتم اس کو اونٹوں میں دیکھو گے تو اس کی جگہ پہچپان لوگا اپنا کوڑا لئے کا واور دوانہ ہوجاؤ۔ اس نے کہااس کی طاقت کا کیا حال ہے؟ تو جواب دیا دیوار پر جتنا ہو جھ چاہولا دیکتے ہو۔ اس نے خریدلیالیکن اُن کی بیان کی ہوئی کوئی صفت بھی اُن میں نہ پائی تو اس نے شریح کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اس میں ایس کوئی صفت بھی نہیں پائی جو آ پ نے ظاہر کی سختی ۔ شریح نے کہا میں نے تو تجھ سے جھوٹ نہیں بولا (تیری بھی کاقصور ہے) پھراس نے اقالہ ختی ۔ شریح نے کہا میں نے تو تجھ سے جھوٹ نہیں بولا (تیری بھی کاقصور ہے) پھراس نے اقالہ کھی۔ شریح نے کہا میں نے تو تجھ سے جھوٹ نہیں بولا (تیری بھی کھی اقصور ہے) پھراس نے اقالہ کھی ۔ شریح نے کہا میں نے تو تجھ سے جھوٹ نہیں بولا (تیری بھی کاقصور ہے) پھراس نے اقالہ کھی ۔ شریح نے کہا میں نے تو تجھ سے جھوٹ نہیں بولا (تیری بھی کاقصور ہے) پھراس نے اقالہ کو تھا ہوں کا کہا کہ میں نے تو تجھ سے جھوٹ نہیں بولا (تیری بھی کاقصور ہے) پھراس نے اقالہ کھی ۔ شریح نے کہا میں نے تو تجھ سے جھوٹ نہیں بولا (تیری بھی کاقصور ہے) پھراس نے اقالہ

المالاف علمية مالية المالاف علمية المالاف علمية المالاف علمية المالاف علمية المالاف علمية المالاف الم

کی خواہش کی جس کوانہوں نے منظور کرلیا (اقالہ کے معنی فنخ بھے کے ہیں کہ بالع اپنی خوثی ہے معاملہ طے شدہ کو مشتری کے کہنے ہے دستبر دار ہوجائے۔)

(۱۱۹) بہت ہے لوگوں ہے مروی ہے کہ جب (امیر) زیادہ بیار تھے تو شریح جب اُن کے پاس سے (بعد مزان بری ) واپس آئے تو مسروق الاجدع نے ایک قاصد کی معرفت اُن سے پوچھا کہ آپ نے امیر کا کیا حال دیکھا انہوں نے بیہ جواب دیا کہ ان کو امرونہی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔مسروق نے کہاان کی مراد''ام''سے وصیتیں تھیں اور نہی سے بید کی عورتیں نوحہ کرنے سے بازر ہیں (صاف صاف مایوی کا اظہار خلاف مصلحت تھا اس لیے ایسے الفاظ ہولے جن کا ظاہری مفہوم بیظا ہر ہوتا ہے کہ سب خیریت ہے۔)

(۱۲۰) مروی ہے کہ عدی بن ارطاۃ شری کے پاس آئے جب وہ مجلس قضا میں بیٹھے تھے۔ آکر

کہنے گئے کہ آپ کہاں ہیں۔ شری نے جواب دیا تمہارے اور دیوار کے درمیان۔ انہوں نے کہا
اچھا میری بات سنو۔ شری نے کہا اس مجلس میں ای لیے بیٹھا ہوں۔ عدی نے کہا میں اہل شام
میں سے ہوں شری نے کہا ہمارے دوست ہمارے قریب۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی قو م
میں ایک عورت سے شادی کی۔ شری نے کہا خدا برکت دے آپ کو اتفاق سے رکھے اور بیٹے
میں ایک عورت سے شادی کی۔ شری نے کہا ضدا برکت دے آپ کو اتفاق سے رکھے اور بیٹے
دے۔ انہوں نے کہا اور میں نے بیوی کے دشتہ واروں سے پیشر طمنظور کی تھی کہ میں اس کو اس
کے میکے سے نہیں نکالوں گا۔ شری نے کہا شرط کی یا بندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ عدی نے کہا
اور میں اس کو وہاں سے نکال لانا چا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا حافظ۔ عدی نے کہا آپ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دیسجئے ۔ شری کے نے کہا کر چکا ہوں (ایسی صورت میں شرط تو ڑنے کا گناہ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دیسجئے ۔ شری کے نہا کہ چکا ہوں (ایسی صورت میں شرط تو ڑنے کا گناہ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دیسجئے ۔ شری کے نہا کہ چکا ہوں (ایسی صورت میں شرط تو ڑنے کا گناہ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دیسے کے ۔ شری کے نہا کہ چکا ہوں (ایسی صورت میں شرط تو ڑنے کا گناہ
ہمارے درمیان فیصلہ کر دیسی نے اس کو خلالے ہے۔ ''فی حفظ اللہ'' سے بہی مراد تھی مگر زکاح باتی رہتا
ہمار ہمار کی دورہیں ہوتا۔)

(۱۲۱) آمروی ہے کدایا سی بن معاویہ کے پاس تین عورتیں آئیں انہوں نے (ان کود کھر کر) کہا کہان میں سے ایک بچے کو دودھ پلانے والی ہے اور دوسری کنواری ہے اور تیسری بیوہ ہے۔ ان سے بو چھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے کہا دودھ پلانے والی جب بیٹھی تو اس نے اپنے ہاتھ سے بہتان کوسنجالا اور جب کنواری بیٹھی تو اس نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا اور بیعوہ جب آئی تو دہ داہنے ہائیں اپنی نگاہ پھر اتی رہی۔

(۱۲۲) ابوالحن قیسی سے معلوم ہوا کہ ایک شخص نے دوسر سے خص کے پاس جو عام لوگوں میں ہے تھا کچھ مال امانت رکھاا ور پیخض ایساامانت دارمشہورتھا جس کے بارہ میں کسی کوشبہ نہ تھا۔ پھر ا مانت رکھنے والاشخص مکہ چلا گیا۔ جب بیرواپس آیا توا پنا مال طلب کیا تو پیخص مکر گیا تو مذعی ایاس کے پاس پہنچااور بوراواقعہ شایا۔ایاس نے کہا کیا میرے پاس تمہارے آنے کی اس کوخبر ہوگئ اس نے کہانہیں۔ پھر اوچھا کہتم کئ مخص کی موجود گی میں اس سے جھگڑ ہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں کسی کواس کی خبرنہیں ہوئی۔ایاس نے کہا تو لوٹ جاؤ اور کسی کےسامنے اس کا ذکر بھی نہ کرو اور دودن کے بعد مجھ سے ملووہ تخص چلا گیا۔اب ایاس نے اس امانت رکھنے والے کو بلا کرکہا کہ کثیر مقدار میں ہمارے مال آ گیا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ تہمارے سپر دکر دیں کیا آپ کا مكان محفوظ ہے؟اس نے كہا كہ بال اياس نے كہا تو مال ركھنے كے ليے مناسب جگہ تھيك كر لیج اورمز دوروں کا نظام بھی ہوجانا جا ہے جوا ہے اٹھا کر لے جائیں اب ( دودن کے بعد ) وہ تشخص آیا تواس سے ایاس نے کہااہتم جا کراس ہے اپنا مال مانگوا گروہ دیدے تو فہوالمراد اورا گر ا تکار کرے تواس سے کہنا کہ میں قاضی کو خبر کرتا ہوں۔ چنا نچیہ میخض اس کے پاس گیااوراس سے کہا کہ میرامال دیدے ورنہ میں قاضی صاحب کے پاس جا کرشکایت کردوں گا اور تمام ماجراان ہے بیان کر دوں گا۔اس نے اس کا مال اس کوواپس دیدیا اس شخص نے ایاس کے پاس جا کر اطلاع دی کہاس نے مال واپس دیدیا پھروہ امین ایاس کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو پٹوا کر نكلواديا اوركها كداب خائن خبر داربهي ادهركارخ بهي ندكرنا

(۱۲۳) جاحظ نے ذکر کیا کہ ایا س بن معاویہ نے زمین میں ایک شگاف کود کھے کہا کہ اس میں کوئی جانور ہے لوگوں نے غور سے دیکھا تو اس میں سانپ تھا۔ ان سے بوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا کہ اس شگاف میں ہر دوایٹ کے درمیان پچھ تر اوٹ دیکھے کرمیں سمجھا کہ پنچے کوئی سانس لینے والی شے ہے۔

(۱۲۳) جاحظ ہے مروی ہے کہ ایاس سفر فج میں تھے کہ ایک کتے کے بھو نکنے کی آواز س کر کہنے گئے کہ بید کتا بندھا ہوا ہے بھر اس کے بھو نکنے کی آواز آئی تو بولے کہ اب کھول دیا گیا۔ جب لوگ پانی تک بہنچ گئے (جہاں آبادی تھی) تو وہاں کے لوگوں سے بوچھا تو ایاس کی بات ٹھیک نگل، ان سے بوچھا تو ایاس کی آواز ایک ہی ان سے بوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھے تو انہوں نے کہا جب کتا بندھا ہوا تھا تو اس کی آواز ایک ہی

جگہ سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے سنا کہ دو آواز کبھی قریب ہوجاتی تھی کبھی بعید۔ (۱۲۵) اورائی مرتبہ ایاس کا گذر (اسی سفر میں) ایک پانی پر ہوا۔ (جہاں بہتی تھی) تو کہنے لگے ایسے کتے کی آواز من رہا ہوں جواس بستی سے باہر کا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا تو کہا کہ ایک آواز دلی ہوئی ہے اور دوسری آوازیں شخت ہیں جب وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو ایسا ہی ثابت ہوا کہ ایک او پرے کتے پر دوسرے کتے بھونک رہے تھے۔

(۱۲۲) ابوہمل نے ہم ہے بیان کیا کہ عہدہ قضا کبھی دو کے درمیان مشترک نہیں بنایا گیا گر عبیداللہ بن الحن العنبر کی اور عمر بن عامر کے درمیان بید دونوں مشترک طور پر بھرہ کے قاضی عقیہ ہے۔ ہم مجلس میں دونوں جمع رہتے تھے اور لوگوں کو جب دیکھتے ایک ساتھ دیکھتے ۔ کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس ایک قوم ایک باندی کا معاملہ لے کرآئی جو کپڑا نہیں پہنی تھی (اس لیے جو خریدارتھادہ اس کوعیب قرارد ہے کراپنے لیے خیار عیب کوتی کا مدعی تھا اور اس کو بیچنے والا اس کو عیب نہیں مانتا تھا اس کے فیصلہ کے لیے خیار عیب کے تن کا مرعی تھا اور اس کو بیچنے والا اس کو عیب نہیں مانتا تھا اس کے فیصلہ کے لیے عدالت کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا تھا) تو ان ہو جو خلقت اور عبید اللہ بن الحق کے بارہ میں عمر بن عامر نے کہا کہ بیناقص الخلقت ہے اور عبید اللہ بن الحق کے کہا کہ جو چیز ایس ہو جو خلقت اور طبیعت عامہ کے خلاف ہو وہ عیب ہے (تو دونوں کے جملوں کو ملا کریہ فیصلہ بنا کہ باندی معیوب ہے۔ اس میں تجویز کی تھیل کی ایک قاضی کے فیصلہ سے نہیں ہو تکی جب تک باندی معیوب ہے۔ اس میں تجویز کی تھیل کی ایک قاضی کے فیصلہ سے نہیں ہو تکی جب تک دونوں کو بطور صغری و کبری ملایا نہیں گیا اور غالبًا اس حکایت کے اظہار سے یہی مقصد ہے کہ اشتر اک کی حیثیت کو اس طرح بید دونوں حضرات باقی رکھتے تھے )۔

(۱۲۷) یزید بن ہارون سے مروی ہے کہ واسط میں ایک ایسے محف کو قاضی بنایا گیا جو ثقہ اور بہت احادیث کے حافظ میں (ان کے سامنے ایک شخص نے اپنا مقدمہ پیش کیا جس کی رودادیہ ہے کہ) اس شخص نے ایک شاہر (گواہ) کو ایک سر بمبر تھیلی امانت رکھنے کے لیے دی (زمانہ اسلام میں یہ ایک خاص اعز ازی عہدہ تھا کہ جولوگ دیا نت وتقوی کی رکھتے تھا ان سے عام لوگ اسلام میں یہ ایک خاص اعز ازی عہدہ تھا کہ جولوگ دیا نت وتقوی کی محامدات پر متحظ کراتے تھے اور حکومت ان کی شہادت کو تسلیم کرتی تھی ) اور ذکر کر دیا کہ اس میں ایک ہزار دینار ہیں۔ جب یہ امانت رکھنے والا عرصہ دراز تک غائب رہا اور تھیلی اس شاہد کے قضہ میں تھی تو اس نے یہ تصور کر لیا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ اب اس مال کو اپنے تصرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوچ کریہ کیا کہ تھیلی کو نینچ کی طرف سے اُدھیڑا (تا کہ مہر علی تصرف میں لانے کی نیت ہوگئی پھر سوچ کریہ کیا کہ تھیلی کو نینچ کی طرف سے اُدھیڑا (تا کہ مہر علی

حالہ باقی رہے) اور اس میں سے دینار تکال کران کے بجائے درہم جردیے اور تی کرحب سابق کردیا۔ پچھ عرصہ کے بعد مالک واپس آیا اوراس نے شاہدے اپنی امانت واپس مانکی۔اس نے سر بمہر تھیلی واپس کردی۔ جب اُس نے اپنے گھر پہنچ کرمہر کوتو ڑا تواس میں ہے درہم نگلے۔ پھروہ شاہد کے یاس والیس آیا اوراس ہے کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے میرامال والیس کرمیس نے تواس میں دینارر کھے تھاوراس میں ہے درہم برآ مدہوئے تو وہ انکاری ہوگیا۔ نیمقدمہ جب قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یو چھا کہ پیٹھیلی کب امانت رکھی گئی تھی؟ تو بیان کیا گیا پندرہ سال پہلے۔اب قاضی صاحب نے ان درہموں کو لے کران کے چھاپ کو پڑھنا شروع کیا تو (سنوں کے بڑھنے ہے معلوم ہوا کہ) ان میں ہے بعض درہم دوسال پہلے کے بنے ہوئے تھے اور بعض تین سال پہلے کے۔سب ای کے قریب کے تھے۔ قاضی صاحب نے تھم دیا کہ مدعی کودیناروا پس کیے جائیں جوشاہدنے واپس کیے۔قاضی صاحب نے اس کوخائن کہدکر پکارااورشہر میں منادی کرائی کہ فلال بن فلال قاضی نے فلال بن فلال قاضی کوشہادت ے ساقط قرار دیا ہے۔ سب لوگ اس کو جان لیں اور آج کے دن کے بعد اس کے دھوکہ میں نہ آئیں۔اس شاہدنے واسط میں اس کی جس قدر جائیدادھی سب ﷺ دی اور واسط سے بھاگ گیا اوركى اليي جكه چلاگيا كه پھراس كاكى كوپية نه چل سكا۔

(۱۲۸) ابو حرقر قرقی نے ہم ہے بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس کچھ مال امانت رکھا۔ پھر جب اس سے طلب کیا تو اس نے انکار کردیا اس نے اپنا معاملہ ایاس بن معاویہ کے سامنے پیش کیا مرقی نے بیان کیا کہ میں نے اس کو مال دیا۔ قاضی ایاس نے سوال کیا کہ س کے سامنے دیا تھا اُس نے کہا کہ میں نے اس کو مال دیا۔ قاضی ایک موجود نہ تھا قاضی نے کہا کہ سامنے دیا تھا اُس نے کہا کہ میں نے ایک جگہ دیا تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا قاضی نے کہا کہ اس جگہ کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ایک درخت ہے۔ قاضی نے کہا اچھا اِس م اس جگہ جا و اور درخت کودیکھوشاید اللہ تعالی وہاں جانے سے ایک بات واضح کردیں جس سے تہمارا حق ظاہر ہو جائے ہوسکتا ہے کہ تم نے درخت کے قریب اپنامال فن کیا ہوا ور وہاں جاکریا و آ جائے۔ جب تم درخت کودیکھو۔ پیچھ کے درخت کے قریب اپنامال فن کیا ہوا ور وہاں جاکہ یک بیشار ہے کا تھم دیا وہ بیٹھ گیا اور ایاس قضا کے متعلق کام کرتے رہے اور ایک ساعت اس کی طرف و کھنے کے دیا نہوں نے یو چھا کہ اے شخص کیا وہ تیراساتھی اس درخت تک پہنچ گیا ہوگا جس جگہ کا وہ ذکر کر

ر ہاتھا۔اس نے کہانہیں (اس نفی سے ثابت ہوگیا کہ بیاس جگد سے بخو بی واقف ہے) ایاس نے
کہا'' مردودو تقیقیاً خائن ہے۔اس نے کہا خدا آپ کے ساتھ آسانی کرے آپ میرے ساتھ
آسانی کرد ہجئے انہوں نے اس پرایک گہبان مقرر کردیا جواس کی حفاظت کرے (اور جانے نہ
دے) یہاں تک کہ وہ خض واپس آگیا۔اس سے ایاس نے کہا یہ تہارے حق کا اقرار کر چکا ہے
اس کو یکڑلو۔

(۱۲۹) ابن السماک نے ذکر کیا کہ ایک دن قاضی القصناۃ شامی کے ساسنے دو شخصوں نے اپنا بھٹڑ اپنی کیا جب کہ بیہ جامع منصور میں بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے بھٹڑ اپنی کیا جب کہ بیہ جامع منصور میں بیٹھے ہوئے تھے اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دس دین راس کو امانیۃ دیئے تھے دو سرا کہتا تھا کہ اس نے بھے پھٹی میں دیا آپ نے مطالبہ کرنے والے سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی شوت ہے اس نے کہا کہ نہیں ۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تمہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بھا قاضی صاحب نے کہا کہ کس جگہ بیرد کیے تھے اس نے کہا کہ نہیں وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بھا قاضی صاحب نے کہا کہ جس میں بہت مساجد ہیں) پھرجس سے مطالبہ کیا جارہا تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا تھے میں کہ جس مجد میں تم نے ان کووہ دیا رہے گا کہ جس مجد میں تم نے ان کووہ دیا رہے گا اور وہاں جا کہ ایک وی اس نے میزے پاس قر آن کا ایک ورق اٹھا کر لاؤ تا کہ میں اس سے میزے پاس قر آن کا ایک ورق اٹھا کر لاؤ تا کہ میں گھڑی گیا اس سے انہوں کے گھڑی گیا اور قاضی صاحب نے اس تہم کوروک لیا۔ جب ایک گھڑی گذرگئی تو اس کی طرف التفات کیا اور تو بھا تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ شخص مجد میں پہنچا۔ یہ جواب اقرار کے مانند ہوگیا تو اس پر سونے کی ادا کیگی گیا لازم قرار دی پھراس نے اقرار کرلیا۔

( المسلم الموالعينا ( نابينا ) كابيان تب كه دنيا مين ابن ابلي دواد سے زيادہ مين نے ادب بركسى كى استقامت نہيں ديھى ميں جب بھى ان كے يہاں سے ( ملا قات كے بعد ) فكلا ہوں بھى اس طرح نہيں كہا كہ: يا غلام خُذ بَيده (اے غلام اس كا ہاتھ كبڑ لے ) بلكه يہ كہا كرتے تھے: يا غلام اخر جُ مَعهُ (اے غلام ان كے ساتھ جاؤ ) جھے أن كے اس جمله كا انتظار مها كرتا تھا اس كو خرائيں كيا اور نہ ميں نے كسى دوسرے سے يہ جمله سنا۔

(۱۳۱)مروی ہے کہ بچی بن اکٹم جب قاضی بھرہ بنائے گئے توان کی عمرتقریباً بیس سال تھی ان

کواہل بھرہ نے کم درجہ خیال کیاان میں سے ایک نے بوچھا کہ قاضی صاحب کتنے ہرس کے ہیں ؟ دہ سمجھ گئے کہ وہ چھوٹا سمجھ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر عتاب بن اُسید سے زیادہ ہے جن کورسول اللہ مَنَا اَللہُ مَنَا اللہُ مَنِ اللہُ مَنَا اللہُ مَنْ اللہُ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنَا اللّٰ مَنْ مَنَ

(۱۳۲) ابن اللیث سے مروی ہے کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص نے مرزبان مجوی کے ہاتھ جووز پرجعفر کی والدہ کا کارندہ تھاتمیں ہزار درہم میں کھاونٹ فروخت کیے وہ ادا لیکی قیت میں ٹال مٹول کرتار ہااور نہیں دی وہ عرصہ تک پڑار ہا (پریشان ہوکر) اس نے ( قاضی )حفص بن غیاث کے بعض مصاحبوں سے مل کرمشورہ کیا۔اس نے کہا کداس سے جاکر یہ کہوکہ آپ فی الوقت مجھے ایک ہزار درہم دے دیجئے باقی قیت کے لیے میں ایک دوسر مے خص کے حق میں حوالہ کھودوں گا آپ اس کو جب جا ہیں دے دیں پھر میں خراسان چلا جاؤں گا۔ایسا کر لینے کے بعد پھر مجھ سے ملوتا کہ پھر مشورہ دول۔اس شخص نے ایبا ہی کیا وہ مرزبان سے ملا اور اس نے ایک ہزار درہم دے دیے اس مخص نے واپس آ کراس مشورہ دینے والے کوخبر دی اس نے کہا اب اس کے پاس واپس جاکر میکہوکہ جب کل آپ سوار ہوکر جائیں توراستہ میں قاضی صاحب كى طرف ہوتے جائيں ميں وہاں حاضر ہوں گا اور كى شخص كوائي طرف سے مال كى وصولى براپنا وکیل بنادوں گا اور پھر چلا جاؤں گا جب مرزبان قاضی صاحب کے پاس آ کر بیٹھے تو فوراً قاضی صاحب کے سامنے بقیدرقم کا دعویٰ پیش کردینا (اس ترکیب سے فوراً ہی فیصلہ ہو جائے گا اور مرزبان کوییموقع ندل سکے گا کہ وہ اپنے اعلیٰ اثر ورسوخ کا استعال کرکے قاضی صاحب کو فیصلہ رو کنے پرمجورکرے) اس محض نے ایباہی کیا قاضی صاحب نے فوراً اس کومحبوں کرلیا۔ ام جعفر کو جب اس کاعلم ہوا تو اس نے خلیفہ ہارون الرشید ہے کہا کہ تہمارے قاضی نے میرے وکیل کو محبوں کیا ہے اس کو حکم دے دیجئے کہ وہ فیصلہ ملتوی کردے (اور مرزبان کور ہا کردے) ہارون نے علم دے دیا کہ ایسا لکھ دیا جائے۔قاضی حفص کو بھی اس کی خبر ہوگئی انہوں نے مدعی سے کہا كه فوراً گواه حاضر كروتا كهامير المؤمنين كے مقابله پر تیرے حق میں لکھ دوں (اس نے گواہ حاضر کردیے اور قاضی صاحب نے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا) تو (امیرالمؤمنین کا مکتوب لے کرایک شخص حاضر ہوگیا۔ قاضی صاحب نے اس شخص سے کہا کھہر و فیصلہ لکھنے سے فارغ ہو کر مکتوب وصول کر کے پڑھا اوراس خادم سے کہا کہ امیر المؤمنین سے سلام عرض کرواور خبر دے دو کہ آپ کا مکتوب اس وقت وار دہوا جب تھم نافذہو چکا تھا۔ (۱۳۳۳) بدائتی نے بیان کیا کہ مطلب بن مجمد الخبطی مکہ کے قاضی تھے اور ان کی زوجیت میں ایک ایسی عورت تھی جس کے چارشو ہر مر چکے تھے جب قاضی صاحب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وہ اُن کے سر ہانے بیٹھ کرروئی اور کہنے گئی مجھے کس کے پاس زندگی ہر کرنے کی وصیت کرتے ہوتو قاضی صاحب نے جواب دیا چھٹے بدنصیب کے پاس زندگی ہر کرنے کی وصیت

(۱۳۴) ہم کو معلوم ہوا کہ ایک فخص نے ابوحازم کے پاس آ کر کہا کہ شیطان میرے پاس آ کر کہا کہ شیطان میرے پاس آ کر مجھے کہتا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے وہ جھکواس وسوسہ میں مبتلا کرتارہتا ہے انہوں نے کہا (اور حقیقت کیا ہے) کیا تو نے اس کوطلاق نہیں دی ؟ اس نے کہا نہوں نے کہا کیا تو نے کل میرے پاس آ کرمیرے نزدیک اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی۔ اس نے کہا خدا کی قتم میں تو آج ہی آ ہے کے پاس آ یا ہوں اور میں نے کی صورت ہے بھی اسے طلاق نہیں دی! انہوں نے کہا جب شیطان تیرے پاس آ یا ہوں اور میں وقت بھی اسی طرح قتم کھا لینا اور آ رام

(۱۳۵) یجیٰ بن محرے مردی ہے انہوں نے کہا کہ مجھ ہے ایک قابل اعتاقہ خف نے بیان کیا کہ ایک قابل اعتاقہ خف نے بیان کیا کہ ایک قاضی پران کی بیوی نے تقاضا کیا کہ مجھے ایک باندی خرید دیجئے ۔ دہ اس سلسلہ میں بردہ فروشوں میں گئے ۔ جنہوں نے ان کے سامنے چندلا کیاں پیش کیں ۔ ان میں ہے ایک کو انہوں نے پہند کر لیا اورا پنی بیوی کو لا کر دکھایا کہ میں اپنے مال سے اس کو تمہارے لیے خرید کر لا وُں گا۔ اس نے کہا مجھے آپ کے مال کی حاجت نہیں ۔ بید دینار لیجئے اور اس کو میرے واسطے خرید لایک اور ان کو ایک سودینار دے دینے (بڑی جمھ دار عورت تھی کہ ان کے الفاظ اپنے مال سے من کر ان کو ان کے اتا گا ور بیار تا صفی صاحب نے لے لیے ان کو گھر میں (کمی تھیلی میں سر بمہر کر کی نیت کو تا ڈ گئی) بید دینار قاضی صاحب نے لے لیے ان کو گھر میں (کمی تھیلی میں سر بمہر کر کی نیت کو تا ڈ گئی) اور بیعنا مہم بھی کے ) الگ رکھ دیا اور جا کر اپنے لیے خرید لائے اور انپنے مال سے ہی قیمت ادا کی اور بیعنا مہم بھی اپنے ہی نام کھایا اور لڑکی کو آہت ہے بتا دیا اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اب ان کی بوری اس سے خدمت لیتی رہتی تھی۔ جب قاضی صاحب کو تنہائی میسر آ جاتی تھی تو بیاس سے ہم

بستر ہوتے ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایسے وقت میں سرپر آپنچی ۔ اس نے کہا اے بدکر دارشخ زانی یہ کیا ہور ہاہے؟ کیا تو خدا ہے نہیں ڈرتا ۔ کیا تو ہی مسلمانوں کا قاضی ہے۔ قاضی نے کہا کہ شخ بدکر دارنہیں ہے۔ رہاز ناسوخدا کی پناہ اور اپنے نام کا بیعنا مدنکال کراس کے سامنے رکھ دیا اور اس کو حیلہ ہے آگاہ کر دیا اور سر بمہر دینار نکال کراس کے آگے ڈال دیئے اس وقت وہ بھی کہ قاضی صاحب نے حرام تعل نہیں کیا اور برابرخوشا مدیں کرتی رہی یہاں تک کہ قاضی صاحب نے اس کوفر وخت کر دیا۔

(۱۳۷) تنوخی ہے مروی ہے کہ قاضی القصناۃ ابوالسائب نے بیان کیا کہ ہمارے شہر ہمدان میں ا کیشخص تھا جس کا حال چھیا ہوا تھا قاضی صاحب نے اس کو مقبول القول بنانا چاہا اوراس سے اس بارے میں پوچھا بھی تو اس کو پوشیدہ اور ظاہر حالات کے اعتبارے اہل سمجھا۔ پھراس سے کچبری میں آنے کے لیے مراسلت بھی کی (اس زمانہ کی وکالت کی طرح پہلے شاہد بھی ایک عہدہ تھا جس پرمتقی اور صادق لوگوں کومنتخب کیا جاتا تھا۔ اقر ارناموں اور فیصلوں کوان کے دستخط سے موثق کیا جاتا تھا) تا کہاس کے اقوال کو تبول کرے اور میکھی تھم دے دیا کہاس کے دستخط کا نمونہ رجٹروں میں محفوظ کرلیاجائے جن پر بوقت حاضری اس کی شہادت قلم بند ہوا کرے جب قاضی صاحب بیٹے ہوئے تھے اور میخف مع دوسرے شاہدوں کے آیا مگر جب اس نے اپنی شہادت شبت كرنا جائى تو قاضى صاحب في قبول ندكيا - قاضى صاحب سے كى فياس كى وجدد يافت کی تو انہوں نے کہا مجھ پر میہ بات واضح ہوگئ کہ میر ما کار (لیعنی اینے کو بنانے والا ہے) تو مجھے مناسب معلوم نہ ہوا کہ اس کے قول کو قبول کروں۔ اُن سے بوچھا گیا کہ آپ بیکس طرح سمجھے؟ انہوں نے کہا بیمیرے پاس روزانہ آتا تھاجب میری نظراس پر پڑتی تھی تو گھر کے دروازے ہے مجلس تک اس کے جتنے قدم پڑتے تھے میں شار کر لیتا تھالیکن جب آج میں نے اس کو شہادت کے لیے بلایا اور بیآ یا تو میں نے اس مقام ہے اس کے قدم شار کیے تو دویا تین قدم بر مع ہونے یائے ( کیونکہ مصنوعی وقار کے لیے معمول سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے تھے) میں مجھ گیا کہ شخص ریا کارہے ای لیے قبول نہیں کیا۔

( السَّا) ابوالعینا ء ہے مروی ہے کہ افشین ابودلف ہے حسد کرتا تھااوراس کی دانائی ادر شجاعت کی وجہ سے اس کا دشمن تھا۔ افشین نے اس کے پھنسانے کے لیے ایک حلیہ کیا ( لیعنی اس کے

خلاف ایک جھوٹا دعویٰ اپنے بہاں دائر کرایا) یہاں تک کدابودلف کے خلاف خیانت اور کل کی شہادتیں بھی گذر گئیں اور سیاف (قتل کرنے والا) بھی حاضر کرلیا گیا ایسے وقت اس واقعد ابن ابی دواد کوعلم ہوگیا تو پیفوراً سوار ہو کرچل پڑااورا پنے ساتھاور چندا پیےلوگوں کو لے لیا جوافشین کے دشمن تھے بیاس کے پاس چنج گئے اوراس ہے کہا کہ میں تمہارے پاس امیر المؤمنین کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور امیر المؤمنین نے تم کو پی تھم دیا ہے کہ قاسم بن عیسیٰ ( بعنی ابودلف ) کے ساتھ کوئی حرکت نہ کی جائے اور اس کوسلائی کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر شاہدوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ گواہ رہو کہ میں نے امیر المؤمنین کا پیغام اس کو پہنچا دیا ہے۔اس کے بعد افشین کوئی گزندا بودلف کونہ پہنچا ہا۔ پھرابن الی دوادخلیفہ معتصم باللہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ کی طرف ہے ایک ایسا پیغام پہنچا کرآیا ہوں جس کا آپ نے مجھے منہیں دیا تھااور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے بڑا کوئی نیک کامنہیں کیااور میں أس كی بناپرآپ کے لیے بھی خداہے جنت کا امیدوار ہوں۔ پھر پوراوا قعدان کوسنایا تو خلیفہ نے ان کی رائے اور تدبیر کو پہند کیا (اب افشین کا فرستادہ مخص ابودلف کو لے کرامیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچا)اوراس مخض کی طرف توجہ کی جو قاسم (ابودلف) کو لے کرحاضر ہوا تھا تھم دیا کہان کور ہا کیا جائے اور افشین کی اس حرکت سے اس برعماب ہوا۔

(۱۳۸) ابن قتیبہ نے کہا کہ ایک قاضی کے یہاں ایک مرتبہ فرزوق نے شہادت دی تو قاضی نے کہا ابوفراس کی شہادت کوہم نے جائز رکھا ہے گر مزید شہادتیں لاؤ (ابوفراس فرزوق کی کنیت ہے) جب فرزوق واپس ہوئے تو ان سے کہا گیا واللہ تمہاری شہادت کو معتبر نہیں مانا گیا (فرزوق م

مشهورشاعرتها)\_

(۱۳۹) دوآ دی قاضی مضمضم کے پاس آئے ان میں سے ایک کا دوسرے پر بیددعویٰ تھا کہ بیمبرا طنبورانہیں دیتا۔ مدعیٰ علیہ اٹکاری تھا۔ مدعی نے کہا میں شہادتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دوگواہ پیش کیے جنہوں نے مدعی کے سچا ہونے کی گواہی دی۔ مدعیٰ علیہ نے کہا قاضی صاحب ان گواہوں سے ان کا پیشہ دریافت کیجے (پوچھا گیا) توایک نے بتایا کہ وہ نبیز بیچے والا ہے اور دوسرے نے بیان کیا کہ وہ جانور ہنکانے والا ہے تو قاضی نے مدعا علیہ سے کہا کہ طنبورے کے دعوے پر تیرے نزویک ان سے بڑھیا گواہوں کی ضرورت ہے (جیسا دعویٰ ہے CITY OF SECOND SEED OF THE LAND OF THE LAN

ویسے ہی گواہ ہیں ) اُٹھاس کووہ طنبورہ واپس دے۔

(۱۳۹) دوآ دی ایک بکری کے بارے میں جھٹ رہے تھے ہرایک نے اس کا ایک ایک کان پکڑ
رکھا تھا۔ اس دوران میں ایک شخص آگیا۔ دونوں نے اس سے کہا جو فیصلہ تم کردوگے وہ ہمیں
منظور ہوگا۔ اس نے کہا اگرتم میرے فیصلہ پرراضی ہوتو ہرایک بیصلف کرے کہا گروہ میرا فیصلہ
نہ مانے گا تو اس کی بیوی پرطلاق ہے۔ تو دونوں نے اسیا حلف کرلیا پھرا س نے کہا اب اس کے
کان چھوڑ دونو دونوں نے چھوڑ دیئے اب اس نے اس کا کان پکڑ ااور لے کر چلتا بنا (کہ اس کا
فیصلہ بہی تھا) دونوں دیکھتے رہ گئے اس سے بات کرنے پر قادر بھی ندر ہے (کہا گر ناراضی کا
اظہار کرتے ہیں تو بحری کے ساتھ بیوی بھی جائے گی)

( ۱۳۰۰) ہم کو قاضی الی عمر کا قصہ معلوم ہوا کہ ایک بارانہوں نے ایک معزز تحض کو عہدہ کشا سرد

گیا۔ پھراس کے بارے میں ان سے ایسی با تیں ذکر کی گئیں جو عہدہ قضا کی شان کے خلاف
تخسی تو انہوں نے اس عہدہ کو واپس لینے کا ارادہ کیا اس پر بعض لوگوں نے ناراضگی کا اظہار

گرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ الزامات جو ان پرلگائے گئے ہیں تیجے ثابت ہو گئے تو ان کو معزول کر
دیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ میر بے نزدیک تیجے نہیں ہیں اس کے باوجود الگ کرنا ضروری
سمجھ رہا ہوں نے جواب دیا کہ وہ میر بے نزدیک تیجے نہیں ہیں اس کے باوجود الگ کرنا ضروری
سمجھ رہا ہوں ۔ پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کیا ان کی آبرو بن ایسے الزامات کا
احتمال پیدانہیں ہوگیا ( یعنی ان کی شخصیت ایسے الزامات سے بالاتر نہیں ہے ) اور بیصورت اس
صورت کے مشابہ بن گئی کہ کی شخص پر جب اس نوع کے اتہا م لگائے جا کیں تو ( اس کی برائیوں
کے پیش نظر ) شک کرنے میں جلدی کی جاتی ہے اور عہدہ قضا اس سے بھی نازک تر ہے ۔ بالآخر
اس سے بیع ہدہ واپس لے لیا۔

(۱۳۱) احمد بن ابی دواد خلیفه واثق بااللہ سے ملنے کے لیے گئے۔خلیفہ نے اُن سے کہا کہ میرے پاس ابھی محمد بن عبد الملک الزیات بیٹھا ہوا تھا اس نے تنہارا تذکرہ بہت برائی کے ساتھ کیا این ابی دواد نے کہا اے احمد الموصین میں بن خدا کا شکر اوا کرتا ہوں جس نے اس مخص کواس امر کا مختاج بنایا کہ وہ بچھوٹ کو چھوٹ کو اختیار کرے اور مجھے اس خصلت سے متعقر بنایا۔

(۱۳۲) ایک فض ایک قامنی کے پاس ایک معاہدہ مہر کے بارے میں شہادت دیے کے لیے آیا۔قاضی صاحب نے اس سے بوچھا کہ تہاراکیا نام ہاس نے کہا: سینب قاضی نے کہا آج نہیں (سیٹ کے لفظی معنی ہیں کسی کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دینے والا۔ای کے پیش نظر قاضی نے کہا کہ آج نہ کر بیٹھئے )۔

المرابع

## أمت كے علماء اور فقہاء كے واقعات ذبانت

(۱۳۴۳) شعبیؓ کے بارے میں منقول ہے مجاہدؓ ہے کہ شعبی حمام میں داخل ہوئے تو داؤ داز دی کو بغیر پا جامہ کے دیکھا تو اپنی دونوں آئکھیں میچ لیں۔ داؤ دیے کہااے ابوعمر وکب سے اندھے ہو گئے ہو شعبی نے جواب دیا کہ جب سے خدانے تیرا پر دہ چاک کر دیا۔

(۱۳۴) شعق فلیفہ عبدالملک بن مروان کے پاس گئے۔ بیان کرتے ہیں کہ فلیفہ نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں لقمہ دینے شروع کر دیئے اور کہنے لگے کہ شعق تیری حدیثیں بھے مختد کیا نی ہے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ پھر کہا: کم عطاك (تمہارا وظیفہ کتنا ہے؟) ہیں نے کہا: الله ی در هم (دو ہزار درہم) تو اہل شام ہے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگے عراقی نے جواب میں نوی فلطی کی پھر فلیفہ نے سوال کیا کم عطائو ك (سوال کے دہرانے ہے) منشا یہ تھا کہ میں وہی الفاظ پھر کہوں تو میری فلطی فلا ہر کریں۔ میں نے جواب دیا لفا در هم تو کہنے لگے کہ میں وہی الفاظ پھر کہوں تو میری فلطی فلا ہر کریں۔ میں نے جواب دیا لفا در هم تو کہنے لگے کہ کری نوی فلطی کی تھی تو میں نے جواب میں (عمراً) فلطی کر دی کیونکہ بچھے یہا چھانہ معلوم ہوا کہ کہ کری نوی فلطی کی تھی تو میں نے جواب میں (عمراً) فلطی کر دی کیونکہ بچھے یہا چھانہ معلوم ہوا کہ آ ہے تو بیدل چلیس اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے لگے آ ہے نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔ کہ آ ہے تو بیدل چلیس اور میں سوار ہو کر چلوں تو کہنے لگے آ ہے نے ٹھیک کہا اور شرمندہ ہوئے۔ کہ آ بیات ہی خبی کے بارے میں مغیرہ سے مردی ہے کہ ایرا ہیم نخی کی وجب کوئی ایسا شخص تلاش کرتا جس سے وہ مکان نہ چا ہے تو فادمہ باہر آ کر یہ کہد دین کہ مجد میں دیکھو (یہ نہیں کہا جاتا تھا کہدہ کی کہو میں نہیں ہیں)۔

(۱۳۷) مروی ہے گدایک شخص نے آ کرابراہیم نخعی ہے کہا کہ میں نے ایک شخص کابرے کلمات سے ذکر کیا۔اس کو بھی میری گفتگو کی اطلاع ہوگئ (اب میں دفع معفرت کے لیے اس کے دل سے اثر زائل کرنا چاہتا ہوں) تو کس عنوان کے ساتھ اس سے معذرت کروں؟ کہنے لگے یوں کہد دیجو : واللہ واللہ ان اللہ لیعلم ما قلت من ذالك من شئ (لفظ مانا فیہ بھی ہوسكتا ہے اور موصولہ بھی معذرت كرنے والاموصولہ كامفہوم اپنی مراد قرار دے گا تو یہ معنی ہوں گے۔خداكی فتم بے شك اللہ كو بخو بی علم ہے كہ میں نے اس سلسلہ میں کہا تھا۔ جو بچھ مراضے تاكيدى اور خلفيہ بيان سے مخاطب كا ذہن نافيدكى طرف منتقل ہوگا۔ نافيدكى صورت میں بيد معنے ہوں گے خداكى قتم بيان سے مخاطب كا ذہن نافيدكى طرف منتقل ہوگا۔ نافيدكى صورت میں بيد معنے ہوں گے خداكى قتم بيان سے مخاطب كا ذہن نافيدكى طرف منتقل ہوگا۔ نافيدكى صورت ميں بيد معنے ہوں گے خداكى قتم بيان سے شك اللہ بخو بى جانتا ہے كہ ميں نے اس سلسلہ میں پھے نہیں كہا) متر جم۔

(۱۳۷) علی بن ہاشم نے آیک محض سے روایت کیا جس کا نام بھی لیا تھا کہ جب ہم ابراہیم مختی کے پاس سے آیا کرتے تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے تو کہہ دینا کہ ہمیں خبرنہیں کہ وہ کہاں ہے (اس میں جھوٹ لازم نہیں آئے گا) کیونکہ جب تم میرے پاس سے چلے گئے تو پھرتم کو کیا خبر ہو گئی ہے کہ میں کہاں ہوتا ہوں (نماز کی جگہ کھانے کی جگہ آرام کی جگہ بیت الخلاء گھر میں بہت ی جگہیں ہوتی ہیں اس لیے ایسا کہد ینا غلط نہیں ہو سکتا کی ایسا کہد ینا غلط نہیں ہو سکتا کیا۔

(۱۳۸) ایمش کے بارے میں جریر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن اعمش سے ملنے کے لیے پہلے تو ہم نے ان کوایک خلیج کے کنارے پر بیٹھے دیکھا جو بارش کے پانی ہے ہوگئ تھی ہم اس کے دوسرے کنارے پر بیٹھے گئے کہ ایک کالے حلیہ کا شخص آیا۔ جب اس نے اعمش کو دیکھا اور ان کو تقیر سمجھ کر بیگار لینے کے ارادہ سے ) کہا! ٹھ جھے اس خلیج سے پار کر دے اور ان کا ہا تھ تھینچ کر کھڑا کر لیا اور ان پرسوار ہو گیا اور یہ کلمات بھی پڑھے (جو گھوڑے وغیرہ سواری کے وقت مسنون ہیں): سبحن الذی سخولنا ھذا و ما کنا لذہ مقر نین۔ اعمش اس کو لا دے ہوئے چل دیئے یہاں تک کہ جب خلیج کے بی ہیں پڑنے کے بی میں پڑنے اس کو لا دے ہوئے جل دیئے یہاں تک کہ جب خلیج کے بی میں پانے کے اور ان خیر المنز لین (بیدعا منز ل معمود پر پہنچ کر پڑھنا مسنون ہے) پھرنکل آئے اس کا لئے کو پانی میں المنز لین (بیدعا منز ل معمود پر پہنچ کر پڑھنا مسنون ہے) پھرنکل آئے اس کا لئے کو پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا چھوڑ کر چلے آئے۔

(۱۴۹) ابوبکر بن عیاش نے مروی ہے کہ جب اعمش نماز فجر ہے فارغ ہو جاتے تھے تو اُن کے پاس قراء آ کرقر اءت قر آن سکھتے تھے۔اس مجد کی امامت ابو تھیین کرتا تھا ایک دن اعمش نے (اپنے کسی شاگرد ہے ) کہا کہ ابو تھیین ہم ہے قراءت اس طرح سکھتا ہے کہ روزانہ وہیں اپی جگہ بیشار ہتا ہے اور تعلیم کے ختم تک رہتا ہے اور اس طرح سیھ لینا چاہتا ہے کہ شکر بھی ندادا کرنا پڑے بھر قاریوں بیس سے ایک شاگر دے کہا کہ ابو حسین فجر کی نماز بیس زیادہ تر سورہ صافات پڑھتا ہے۔ کل تم مجھے سورہ صافات ہی سنانا جب آیت: ﴿ فالتقمه الحوت ﴾ پر پہنچو تو ہمزہ کر دینا (لیعنی واؤ پر آ واز کو ذرا و با دیا جائے تا کہ ہمزہ کے قریب بہنچ جائے ) چنا نچدا گلے دن شاگر دینا الیعنی واؤ پر آ واز کو ذرا و با دیا جائے تا کہ ہمزہ کے دو تین روز بعدا بو حسین نے من پڑھی اور جب لفظ حوت پر پہنچا تو ہمزہ کیا۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوگئے اور اعمش اپنی مجلس میں آ بیٹھے تو ابو حسین کا کوئی رشتہ دار آ گیا تو اس سے آئمش نے فارغ ہوگئے اور اعمش اپنی مجلس میں آ بیٹھے تو ابو حسین کا کوئی رشتہ دار آ گیا تو اس محراب میں حوت کہا اے نمان اگر تم ہمارے ساتھ آج نماز فجر پڑھتے تو تم کو معلوم ہوتا کہ اس محراب میں حوت کی کسی گئے۔ بن رہی تھی پھر ابو حسین کو معلوم ہوگیا کہ اصل بات کیا تھی تو (بجائے اس کے کہ ایپ نمون کو معذرت کرتا اور اس عظیم الثان شخ کامل سے استفادہ کرتا مشتعل ہوگر ) بعض لوگوں کو اکسایا اور ان کو کھینچ کر مجد سے ذکال دیا اور یہ ابو حسین اپنی قوم بنی اسد میں سر بر آ وردہ شخص تھا۔

( • 10 ) ابوالحن مدائن ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے آغمش سے کہا کہ اے ابومحد میں نصف درہم میں ایک گدھا کر ایہ کر کے تمہارے پاس آیا ہوں تا کہ فلال فلال حدیث کے بارے میں تم سے پچھ سوال کروں ( اس شخص نے علم حدیث کو ایس ستی چیز بتایا کہ اس پر نصف درہم کے خرج کو اہمیت کے ساتھ اس نے ذکر کیا اس لیے اس کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ ضروری سمجھ کر ) عمش نے کہ سنت نے سب کھی اس کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ ضروری سمجھ کر )

اعمش نے کہا کہ بقیہ نصف درہم پر پھر گدھا کرایہ پر کے کرلوٹ جاؤ۔

(101) امام ابوحنیفہ بینے کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مکہ کے راستہ میں اسلامیں نے ابوحنیفہ بینے کو دیکھا جبکہ لوگوں نے ایک جوان تیاراونٹ کا گوشت بھون لیا تھا اور چاہتے تھے کہ سرکہ کے ساتھ کھا کیں مگر ایسا کوئی برتن موجود نہ تھا۔ جس میں سرکہ ڈال کر دستر خوان پررکھ لیا جا ہے اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے ریت کو کھود کرایک گڑھا بنایا اور اس پر (چڑے کا) دستر خوان بچھا بیا اور (گڑھے پردستر خوان کو دباکر پیالہ نما جگہ بنا کی) اس موقع پر سرکہ الٹ دیا۔ سب نے اطمینان کے ساتھا پی خواہش پوری کرلی ۔ لوگوں نے اس کے کہا کہ آپ ہرایک کام میں حسن پیدا کرتے ہیں تو فرمانے گے کہ تہمیں اللہ کا شکر کرنا ان سے کہا کہ آپ ہرایک کام میں حسن پیدا کرتے ہیں تو فرمانے گے کہ تہمیں اللہ کا شکر کرنا

چاہیے اس نے تو تم پریفضل کیا کہ میرے دل میں اس تدبیر کا القا کر دیا (پیہوتی ہیں اللہ کے غاص بندوں کی ہاتیں)۔

(۱۵۲) محد بن سن ہے مروی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چوروں نے داخل ہوکراس کو تین طلاق کا حلف لینے پر مجبور کیا (لینی پر مہلوایا کہ اگر میں نے شور بچایا یا کہ کو بتایا کہ مال لینے والے کون لوگ ہیں تو میری یوی پر تین طلاق) کہ کمی کو نہیں بتائے گا (اوراس کا سب مال واسباب لے گئے ) مسلح کو وہ مشخص چوروں کو دیکھ اربا کہ وہ اس کا سامان فروخت کررہے ہیں۔ مگراس حلف کی وجہ ہے ہولئے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے آ کرامام ابوصنیفہ مین ہے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمائیا کہ میرے پاس اپنے محلّہ کی مجد کے امام اور موذن کو لاؤ اور امال محلّہ میں ہے جو صاحب جاۃ اشخاص ہیں ان کو بھی ۔ پیشے نے فرمایا میں اسب کو لے گیا۔ ان سے ابو صنیفہ میں ان کو بھی ۔ پیشے نے فرمایا میں کہ کیا آپ لوگ چا ہے ہیں کہ اس کا مال واسباب اللہ اس کو والی کردے سب نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہتم اپ پر سے باکہ اراپ ورج اگر میں ہے ایک ایک شخص کو باہر کرتے جاؤ اور اس سے پوچھتے رہو کہ کیا ہے ہے تہمارا چور؟ اگر وہ چور نہ ہوتو یہ دونہ یہ کہا رہے اور اگر چور ہوتو چپ ہوجائے۔ جب یہ چپ کرجائے تو تم اس پر قبضہ کر لو۔ ابو حنیفہ میں تاس تد ہیر پر لوگوں نے عمل کیا تو اللہ نے اس کا تمام مال مسروقہ والیں دلوادیا۔

 سوااور میراکوئی وار خبیس ہے اوراس کا حال ہے ہے کہ جب میں کسی عورت ہے اس کا نکار کرتا ہوں تو وہ اسے طلاق دیتا ہے۔ میں نے اس کوایک باندی خرید کردے دی تو اس کو بھی آزاد کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر این ابی لیل نے اس کے بارے میں کیا کہا اس نے کہا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھو ہم جہ جہ ہیں اس مشکل سے نکال دیں گے۔ پھر کھانا آگیا اس کو اس میں شریک کیا جب کھانے سے فراغت ہوگئی تو اس سے فرمایا کہ تم اپ بیٹے کو ساتھ لے کر بازار جاؤ پھر جو باندی اس کو پسند آجائے اور اس کی قیمت کا معاملہ بھی تمہارے حسب منشا ہوجائے تو اس کو اپنی ذات کے لیے خرید اور اس کی قیمت کا معاملہ بھی تمہارے حسب منشا ہوجائے تو اس کو اپنی ذات کے لیے خرید کو وہ تمہارے پاس لوٹ آئے گی اور اگر اس نے آزاد کر دیا تو بیعتی جائز نہ ہوگا (کہ وہ تمہاری مملوکہ ہوگی) اگر اس سے اولاد ہوگئی تو تمہارا انسب نا بت رہے گا (اور اس شخص کو فقد ان تہری کا غم تھا) اس نے کہا کیا جائز ہوگئی تو تمہارا انسب نا بیت رہے گا (اور اس شخص ابن ابی کیا نہری کیا گیا اور اس میں گیا اور ان سے اس تد بیر کاذکر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابو صنیفہ پھر پیشید نے ٹھیک رائے کیا گیا اور ان سے اس تد بیر کاذکر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابو صنیفہ پھر پیشید نے ٹھیک رائے کہ کیا گیا اور ان سے اس تد بیر کاذکر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابو صنیفہ پھر پیشید نے ٹھیک رائے کا کہ کیا کہ ابو صنیفہ پھر پیشید نے ٹھیک رائے کیا گیا کہ کیا کہ ابو صنیفہ پھر پیشید نے ٹھیک رائے کیا گیا کہ کیا کہ ابو صنیفہ پھر پیٹر بیکا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ابو صنیفہ پھر پیٹر کے گیا کہ کہ کیا کہ کہ کو کو بھر بیا گیا کہ کو بیٹر کیا تو انہوں نے بھری کہا کہ ابو صنیفہ پھر پیٹر کیا تو انہوں نے بھری کہا کہ ابو صنیفہ پھر پیٹر کیا تو انہوں نے بھری کہا کہ ابو صنیفہ پھر پیٹر کے گیا کہ کہ کو بیا گیا کہ کو بھری کیا کہ کیا کہ کو بیکر کیا تو انہوں نے بھری کیا کہ کو بھری کو کہ کو بھری کو بھری کیا کہ کو بھری کیا کہ کو بھری کو بھری کو بھری کیا کہ کیا کہ کہ کو بھری کو بھری کیا کہ کو بھری کیا کہ کو بھری کیا کہ کو بھری کیا کہ کیا کہ کو بھری کو بھری کو بھری کی کو بھری کی کیا کہ کو بھری کو بھری کیا کہ کو بھری کو بھری کیا کہ کیا کہ

مروانے بی کا کام کردیا۔ آپ نے فرمایا وہ کام تونے کیا تھا میں نے اپنے لیے اور تیرے لیے خلاصی کی راہ نکالی۔

(۱۵۵) عبدالواحد بن غیاف سے مروی ہے کہ ابوالعباس طوی امام ابوصنیفہ بینی کے متعلق برے خیالات رکھتا تھا اوراس کاعلم ان کوبھی تھا ایک مرتبدا مام ابوصنیفہ بینی مضور کے پاس گئے اور وہاں اس وقت کثیر مجمع تھا۔ طوی نے کہا آج مجمع ابوصنیفہ بینی کی خبر لینا ہے۔ چنا نچہ سامنے آیا اور کہا کہ اے ابوصنیفہ بینی امیر المؤمنین ہم میں ہے کی شخص کو بلا کر بیتھم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن کا شراک کو بینے اور جس کو تھم دیا جاتا ہے اس کو بیخ برنہیں کہ گردن کا شنا جائز ہوگا یا نہیں ) کہ اس شخص کی گردن کا شاخ ہوئی ہوگا یا نہیں ) کے تھم کے لیے خلیفہ نے کیسے گئجائش نکالی (ایسی حالت میں گردن کا شاخ بائز ہوگا یا نہیں ) ابوصنیفہ بینی نے نے فرمایا اے ابوالعباس (اس کا جواب دو کہ ) امیر المؤمنین کے احکام حق پر بنی ابوصنیفہ بینی بینی کہ تھے تھے ان سے کہا حق پر ۔ آپ نے فرمایا بس تو حق کا نفاذ کرتا رہ جس صورت ہوگا ان کے پاس بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ بیشخص مجھے با ندھنا چا ہتا تھا مگر میں نے اسے لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ بیشخص مجھے با ندھنا چا ہتا تھا مگر میں نے اسے جگڑ دیا۔

(۱۵۷) علی بن عاصم کہتے ہیں کہ میں ابوضیفہ بہتید کی خدمت میں گیاد یکھا کہ ان کے پاس حجام اان کے بال جا بال بنار ہا ہے آپ نے اس سے فر مایا کہ تو جس مقام پر سفید بال ہوتے ہیں ہمیشہ اس جگہ کو لیٹار ہتا ہے تو ان میں کیوں اضافہ کرر ہا ہے اس نے کہا اضافہ کس طرح جب کہ (میں سفید بال کا فنار ہتا ہوں آپ کی گفتگو ظرافت پر شن تھی) آپ نے فر مایا کہ (جتنا تو ان کا پیچھا کرتا ہے ان میں اضافہ ہو۔

(۱۵۵) یکی بن جعفر کہتے ہیں کہ ابوضیفہ پڑھیے ہیں نے (ایک ان کا واقعہ) سنا فرماتے سے کہ ایک مرتبہ بیابان میں مجھے پانی کی بڑی ضرورت لاحق ہوئی۔ میرے پاس ایک اعرابی آیا اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا میں نے اس سے پانی مانگاس نے انکار کیا اور کہا کہ پانچ درہم دے کروہ مشکیزہ لے لیا پھر میں نے کہا اے اعرابی ستو کی طرف پچھر غبت ہے؟ اس نے کہا لاؤمیس نے اسکوستو دے دیا جورو خن زیتون سے چرب سنو کی طرف پچھر غبت ہے؟ اس نے کہا لاؤمیس نے اسکوستو دے دیا جورو خن زیتون سے چرب کیا گیا تھا۔ دہ خوب بیٹ بھر کر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس گی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ پانی دے کیا گیا تھا۔ دہ خوب پیٹ بھر کر کھا گیا۔ اب اسکو پیاس گی تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ پانی دے

دیجئے۔ میں نے کہا پانچ درہم میں ملے گااس ہے کم نہیں کیا جائے گا (ایسا ہی وہ حاجت مند تھا اس حیلہ ہے ) میں نے اس سے اپنے پانچوں درہم واپس لے لئے اور میرے پاس پانی بھی رہ گیا۔

(١٥٨) امام ابوحنيفه مييية اوران كي ذبانت كاذكر تفااس يرعبدالحن بن على في بيان كيا كه كوفيه میں تجاج میں سے ایک حاجی نے ایک شخص کے پاس کچھ مال امانت رکھا اور حج کو چلا گیا پھر والیس آ کراپی امانت طلب کی تو وہ مخص منکر ہو گیا اور اس نے جھوٹی قشمیں کھانا شروع کر دیں بیصاحب مال امام ابوحنیفہ بیلید کی خدمت میں مشورے کے لیے آیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس کے انکار کرنے کاکسی کے سامنے ذکر نہ کرنا اور یہ منگر مخص امام ابو حذیفہ میں یہ کی خدمت میں آتا جاتار ہتا تھا آپ نے اس سے تخلیہ میں کہا کہ ان لوگوں نے (لیعنی صاحبان حکومت نے) مجھ ہے کسی ایسے مخص کے بارے میں مشورہ طلب کیا ہے جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت ہو۔ کیا آپ اس کو پندگریں گے کہ آپ کا نام بھیج دیا جائے تو اس نے پچھے بناوٹی انکار شروع کیا اور ابوصنیفہ ہیں نے اس کورغبت دلانا شروع کی تو وہ اس عہدے کے لا کچ کے ساتھ آپ کے پاس سے رخصت ہوا۔ پھروہ حاجی صاحب مال آپ کے پاس آیا تو اس ہے آپ نے فر مایا کہ اب اس کے پاس جاؤ اور بیکہو کہ میں سمجھتا ہوں کہتم بھول گئے ہواس لیے میں تہمہیں یاد ولاتا ہوں کہ میں نے فلاں وقت تمہارے پاس امانت رکھی تھی اور سیاس کی علامت ہے۔ میتخف گیا اورای طرح گفتگو کی اب اس نے فور أوہ امانت واپس کردی (اور امام صاحب کو بھی مطلع کردیا ) پھر جب وہ امین صاحب ابوصنیفہ جیلیے سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس معاملہ پرغور كياتوسوچاكه مجھة پكامرتبه بلندكرنا چاہے۔ يوتويوں بى ايك كم درجه كاعهدہ ہے ميں اس پر آپ کانام نہ جیجوں یہاں تک کہ کوئی اس سے او نچے درجد کی جگدسا سے آئے۔ (109) ابن الوليد نے ہم سے بيان كيا كدايك نوجوان امام ابوصيفه بينيد كا پڙوي تھا جو بكثرت ان كى مجلس ميں حاضر ہوتار ہتا تھا۔اس نے ایک دن ابوضیفہ میں ہے کہا کہ اہل كوفیہ میں سے فلاں مخص کے یہاں میں نکاح کرنا جا ہتا ہوں اور میں نے وہاں پیغام بھی بھیج دیا ہے لیکن وہ مجھ سے اتنا بڑا مہر طلب کرتے ہیں جومیری وسعت اور طاقت سے باہر ہے اور نکاح کا خیال بھی دل پرغالب ہور ہاہے اب کیا تدبیر کروں آپ نے فر مایا اللہ سے استخارہ کرلواور جو کچھ

وہ طلب کرتے ہیں ان کو دیدو۔اس مشورے کے بعداس نے ان لوگوں کے پاس اس مطالبہ کی منظوری کی اطلاع بھیج دی۔ پھر جب نکاح ہو گیا تو اس نے امام صاحب ہے عرض کیا کہ میں نے ان سے بدورخواست کی کہ مہر مقررہ کا کچھ حصداب لے لیں سردست گل کی ادائیگی میری وسعت سے باہر ہے مگر وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کو بغیر پورا دین مہرادا کیے نہیجیں گے آپ نے فر مایا حلیہ کرلو۔ اس وقت قرض لے کراوا کر دو کہتم اپنی زوجہ تک پھنے جاؤ۔ مجھے امید ہان لوگوں کی سخت مزاجی کی وجہ ہے تمہارا کام آسان ہوجائے گا۔اس نے ایسا بی کیا کہ چند لوگوں سے قرض لے کروہ رقم پوری کی ان میں سے ایک ابوصنیف مینید بھی تھے۔ پھر جب بیا پی بیوی کے پاس داخل ہو گیا اوروہ اس کے پاس پہنچادی گئی تو ابوضیف میسید نے اس سے کہا کہ اگر تم بیظا ہر کردو کہاس شہرے تمہاراکسی دور دراز ملک میں جانے کا ارادہ ہے اور یہ بھی ارادہ ہے کہ اپنی بیوی کوہمراہ لے کر جاؤ تو تم ہے کسی کومواخذہ کاحت نہیں ہے تو (اس تجویز کے مطابق) پی تخص دواونٹ کراییکر کے لے آیا اور ظاہر کر دیا کہ وہ بطلب معاش خراسان کا اراد ہ رکھتا ہے اور اس کاارادہ بیوی کوبھی ہمراہ لے جانے کا ہے۔ یہ بات اس کے کنبہ والوں پر بہت شاق ہوئی اور وہ لوگ حکم شرعی معلوم کرنے اور مدد لینے کے لیے امام ابوحنیفہ بینید کے پاس آئے۔آپ نے فرمایا کداس کوشرعاً اختیار ہے جہاں جا ہے لے جائے۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے میمکن نبیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی نکل جانے دیں۔ان ہے آپ نے کہا تو پھراس کوراضی کرلوجس کی میصورت ہے کہ جو کچھتم نے اس سے لیا ہے وہ اس کووالی کروو۔انہوں نے اس بات کومنظور کرلیا تواس جوان کوابوضیفہ بہید نے بلاکراس سے فرمایا کہ وہ لوگ جھک کر اس پرراضی ہو گئے ہیں کہ جو کھ مہرتم سے لیا ہے واپس کردیں اور اس سے بری الذحة رار دیدیں (اب اس مخص کے دماغ پر فتح کا نشریڑھ گیا)اس نے کہا میں تو اس رقم ہے او پر حزید وصول کرنا عابتا ہوں ( مگرامام صاحب کی تنبیہ ہے سب نشہ برن ہوگیا) آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جورقم خرج کرنے پروہ راضی ہو گئے ہیں تنہیں اس کومنظور کر لینا جا ہے ور نداگر عورت نے کئی شخص کے حق میں اپنے ذمہ قرض ہونے کا اقر ارکر لیا تو پھر تا انقضائے دین تم اے اپنے ساتھ نہیں لے جا مکتے اس نے ( محبر اکر ) کہا اللہ اللہ پھر تو میں ان سے کچھ بھی نہیں وصول کرسکوں گا کہیں اس تر کیب ہے وہ مطلع نہ ہوجائیں بس وہ فورا تھہر جانے برآ مادہ ہوگیا

اور جو کھھرقم میروه دےرہے تھائی کووالیں لینے پراکتفا کرلیا۔

(۱۲۰) احمد بن الدقاق ہے مروی ہے کہ اصحاب امام ابوصنیفہ بینے میں ہے ایک شخص نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ عورت کے متعلقین نے کہا کہ ہم ابوصنیفہ بینے ہے مشورہ کریں گے (اس نے اس کی اطلاع آپ کو دی) آپ نے اس ہے کہا کہ جب تم میرے پاس آ وُ تو اپنا ہا تھا ہے ذکر پررکھ کرآنا اس نے ابیابی کیا۔ جب ان لوگوں نے ابوصنیفہ بینے ہے اس کے ہاتھ میں سوال کیا تو انہوں نے ان ہے کہ دیا کہ میں نے اس کے ہارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے کہ دیا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں ایسی شے دیکھی

ے جس کی قیت دی ہزار درہم ہے (اس طرح وہ مائل ہو گئے)۔

(ا۲۱) ہم کومعلوم ہوا کہ ایک شخص ابوصیفہ بینے کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اس نے کسی جگہ مال دفن کیا تھااب وہ موقع یا زمبیں آتا۔ ابوصیفہ بہیے نے فر مایا کہ بیکوئی فقہی سوال نہیں ہے کہ جس كاميں كوئي حل نكالوں۔احچھااپيا كروكہ جاؤاورآج تمام رات نفليں پڑھتے رہوسج تك ان شاءاللہ مہیں یاد آ جائے گا۔اس شخص نے ایسا ہی کیا ابھی چوتھائی رات ہے بھی کچھ کم ہی گذراتھا کہ اس کو وہ جگہ یاد آگئی ( تو اس نے نوافل کوختم کر دیا ) پھراس نے اُن کی خدمت میں حاضر ہو كراطلاع دى \_ آپ نے فرمایا كه میں سمجھنا تھا كہ شيطان مجھے نوافل نہيں پڑھنے دے گااور مجھے یا دولا دے گا کیونکہ تو نے اللہ عز وجل کے شکرانہ کے لیے بقیدرات نفل پڑھنے میں گذاری۔ (۱۷۲) ابن عون کے بارے میں ابن نثنی ہے مروی ہے کہ وہ اشکر میں تھے۔ جب مشرکین کے لشکر میں ہے ایک شخص نے نکل کرمبارز طلب کیا (کہ جس کا دل جاہے میرے مقابلہ کے لیے آئے) تو اس کے مقابلہ کے لیے ابن عون نظر اور وہ ڈھا نٹا باندھے ہوئے تھے اس کولل کر آئے۔ پھروالی آ کرلوگوں میں رل ال گئے۔ حاکم نے کوشش کی کدید پنة لگا سكے كديدكس كا کارنامہ ہے گرمعلوم نہ کرسکا پھراس کے منادی نے آوازیں لگائیں کہ جس شخص نے اس مشرک کول کیا ہے وہ مجھے آ کر ملے۔ تب ابن عون اس کے پاس گئے اور اس سے بیکہا کدایک مجابد کے لیے بیضروری نہیں کہ وہ سے کہ میں نے اسے آل کیا (امیر جہاد سے ال کراس کے علم کی تعمیل بھی کردی اور پھر بھی اظہار مل سے بچے رہے )۔

(۱۹۳۳) کی بن بزید ہے مروی ہے کہ ایک سپاہی ایک ایسے خص کی تلاش میں آیا جوابن عون کی مجلس میں تھااس نے کہاا ہے ابن عون کیا آپ نے فلال کودیکھا ہے آپ نے بیہ جواب دیا کہ وہ ہردن ہمارے یہا بنہیں آتابس وہ چلا گیااوراس کوچھوڑ گیا۔

(۱۹۱۴) ہشام بن الکسی کے بارے میں محمد بن ابی السری کہتے ہیں کہ مجھے ہشام بن الکسی نے کہا کہ میں نے حفظ بھی ایسا کیا کہ کسی نے ایسانہ کیا ہوگا اور مجھے بھول بھی الی ہوئی جو کسی سے نہ ہوئی ہوگی میرے پچاا ہے تھے کہ مجھ پر حفظ قر آن سے خفا ہوتے تھے تو میں ایک گھر میں داخل ہوا اور قتم کھالی کہ جب تک پورا قر آن حفظ نہ کرلوں گا گھر سے نہ نگلوں گا۔ تو میں نے قر آن کو تین دن میں حفظ کرلیا (نسیان کا بیرواقعہ پیش آیا کہ ) ایک دن میں نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھی (چونکہ داڑھی زیادہ بڑھ گئی تھی) میں نے اس کو مٹھی میں پکڑا تا کہ باہر بڑھے ہوئے بالوں کو مٹھی کے اور پرکا حصہ کاٹ دیا۔ ،

(۱۲۵) عمارہ بن جمزہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ منصور کے دربار میں پنچاورا پے مقررہ مقام پر جو بلحاظ مرتبہ متعین تھاجا کر بیٹے گیا۔اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المؤمنین میں مظلوم ہوں۔منصور نے کہا کہ کس نے تجھ پرظلم کیا۔ اس نے کہا عمارہ نے میری جائیداد غصب کرلی۔منصور نے کہا اے عمارہ اٹھواورا پے حریف کے برابر جا کر بیٹھو۔عمارہ نے کہا کہ یہ میراح یف نہیں ہے۔منصور نے کہا یہ کس طرح جب کہ وہ تم پر دعویٰ کر رہا ہے۔ عمارہ نے کہا کہ میراح یف نہیں ہے۔منصور نے کہا یہ کس طرح جب کہ وہ تم پر دعویٰ کر رہا ہے۔عمارہ نے کہا کہ ہم اگروہ جائیداداس کی ہے تو میں اس سے زماع نہیں کرنا چا ہتا ( کہانی ثابت کروں) اوراگرمیری ہے تو میں اس کے حق میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں اس مجلس سے اٹھ کر جس پر امیر المؤمنین نے مجھے شرف کیا جائیداد کی وجہ سے ادنی درجہ میں آنا گوارائییں کرتا۔

(۱۷۲) حضرت عبدالله بن مبارك معلق ابن حميد منقول بكدايك فض في عبدالله بن المبارك كي پاس بيشه بوئ جهينك بي اورالحمد لله نه كها - ان سي آپ في كها جب جهينك آئو جهينك والا كيا كهتا سي اس في كها الحمد لله - آپ في مايا يرتمك الله -

(۱۲۷) آمام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک کنیز ہارون الرشید کی کنیزوں میں منقول ہے کہ ایک کنیز ہارون الرشید کی کنیزوں میں سے اس کے پاس موجود تھی اور ہارون الرشید کے سامنے ایک جواہرات کی مالا رکھی ہوئی تھی۔ ہارون الرشید اس کواٹھا کرالنے پلٹنے کا مشغلہ کرنے لگے۔ پھروہ مالا کم ہوگئی۔ ہارون نے اس کنیزکو تہم کیا کہ بیاس کی حرکت ہوگی۔ جب اس سے دریافت کیا تو اس نے انکارکیا۔ ہارون الرشید نے قسم کھالی کہ میں نے اگر اس سے چوری کا اقر ارنہ کرالیا تو میری بیوی پر طلاق اور

میرے سب مملوک آزاد اور مجھ پر جج لازم۔ وہ کنیز برابرا نکار پر قائم ربی اوروہ اس کومتیم کرتے رے اب مارون الرشيد كوشم ٹو شخ كاانديشہ لاحق ہو گيا تو امام ابو پوسف بيسيہ كو بلاكر پورا قصہ سنایا انہوں نے کہا کہاس کنیز ہے مجھے بات کرنے کا موقع عنایت فرماد یجیجئے اور ہمارے ساتھ ایک خادم ہوگا تا کہ میں آپ کواس قتم ہے باہر کرسکوں۔ ہارون الرشید نے اس کا انتظام کردیا۔ امام ابو یوسف مینید نے اس سے ل کرکہا کہ جب امیر المؤمنین تجھے ہار کے بارے میں سوال کریں تو تو اس سے انکارکر دینا پھر جب دوبارہ سوال کریں تو کہددینا کہ میں نے لیا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبه سوال کریں تو کہد بنا کہ میں نے نہیں لیا۔ یہ سمجھا کر واپس تشریف لاتے وقت خادم کو بیہ ہدایت کر دی کہاس گفتگو کی امیر المؤمنین کواطلاع نہ وینا اور ہارون الرشید ہے آپ نے کہاا ہے امیرالمؤمنین آپ اس کنیزے ہار کے بارے میں تین مرحبہ پے در پے سوال سیجئے وہ آپ کی تصدیق کرے گی ۔ خلیفہ نے جا کراس سے حوال کیاب نے پہلی مرتبدا نکار کیا چردوسری مرتبسوال کیا تواس نے کہا ہاں میں نے لیا ہے۔خلیفہ نے کہا تو کیا کہدر بی ہے۔اس نے کہا والله میں نے نہیں لیا کیکن مجھے ابو یوسف نے ایساسمجھا یا تھا۔ پھر خلیفہ نے امام ابو یوسف سے کہا یہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا اے امیرالمؤمنین آپ کی قتم پوری ہو چکی ہے کیونکہ اس نے آپ کوخر دی کداس نے ہارلیا اور پھرخبر دی کہنیں لیا تو دونوں میں سے ایک جواب میں وہ تجی ہے اوراب آپ اپنے حلف کی قید ہے نکل چکے ہیں۔ ہارون بہت خوش ہوئے اوران کوانعام دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعدوہ ہار بھی مل گیا۔

(۱۲۸) ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام ابولیسف سے پوچھا کہ فالودہ اورلوزینہ کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے دونوں میں ہے کونسا اعلیٰ ہے؟ آپ نے کہا اے امیر المؤمنین فریقین جب تک حاضر نہ ہوں میں فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ ہارون الرشید نے دونوں چیزیں منگا دیں۔ اب ابولیسف نے لقمہ پرلقمہ مارنا شروع کر دیا۔ بھی فالودہ میں سے کھاتے تھے اور بھی لوزینہ میں سے حاضر نہ دونوں پیالے آ دھے کر دیے تو ہولے اے امیر المؤمنین میں نے اب تک کوئی دو حریف ان سے زیادہ لانے والے نہیں دیکھے جب بھی میں نے ایک کے تی میں فیصلہ دیے کا ارادہ کیا تو فوراً دوسرے نے اپنی دلیل پیش کردی۔

(١٧٩) يزيد بن بارون كے بارے ميں احمد بن محمد بن يكيٰ بن سعيدالقطان كہتے ہيں كديزيد بن

ہے ہیں نے کہاا ہے ابو خالد پورے گلے کا پاٹ کیوں نہیں کہد دیا۔ کہنے گئے کہ جب گلا پورا ہوجاتا ہوتا وہ آ رانی کے ساتھ گھومتا ہے اور آ دھے گلے کا پاٹ زیادہ زور لگانے سے گھومتا ہے۔ (• کا) امام شافعی کے بارے میں حسن بن الصباح سے مردی ہے کہ جب امام شافعی بغداد آ کے تورشید نے امین اور مامون کے مابین جوعبد کرایا تھا اس سے اتفاق کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آخ کے وقت عام لوگ مبار کباد دینے کے لیے ہارون الرشید کے یہاں پہنچ اور دار العامہ میں بیٹے کر اجازت کا انتظار کرنے گئے۔ اب لوگوں نے باہم گفتگو کی کہ ہم کو دونوں شاہزادوں کے لیے کس عنوان سے دعا کرنی چا ہے۔ کیونکہ جب ہم ان کے لیے (مند آ رائے خلافت ہونے کی) دعا کریں تو یہ بھی کریں تو یہ بھی گئے تو وہ خلیفہ کے جق میں بدوعا ہوگی اور اگر ہم ان کے حق میں دعا ہی نہ کریں تو یہ بھی ایک تقصیر ہوگی۔ اسے جس امام شافعی آ کر بیٹھ گئے یہ اشکال ان کے سامنے بھی پیش کیا گیا تو آ پ نے کہا اللہ تو فیق دیے والا ہے۔ جب خلیفہ کے پاس سے اجازت آ گئی تو سب لوگ اندر آ بہ کیا تھا تھا ہوگی اور اگر جم آئی ہے اجازت آ گئی تو سب لوگ اندر آ بھی تھے آ پ نے کہا اللہ تو فیق دیے والا ہے۔ جب خلیفہ کے پاس سے اجازت آ گئی تو سب لوگ اندر آ بھی تھے آ پ نے کہا دیا تھی ہو کہا کہ کے دوسر سے پہلے ہولئے والے امام شافعی تھے آ پ نے کہا دیا تھی تھے تھے آ پ نے کہا دیا تھی تھے آ پ نے کہا دیا کہ سبالے کو دی دولی اور الی میں دعا ہی کہا دیا ہوگی تھے آ پ نے کہا دیا کہ دولی کے دولی کیا تھا تھے آ پ نے کہا دیا کہ کہا تو صب سے پہلے ہولئے والے امام شافعی تھے آ پ نے کہا دولی کھیا کہ کہا کہ دولی کو دولیا ہم میں دیا کہا کہ کو دولیا ہو کہ کو دولیا ہو کے دولیا ہم کے دولیا کہ دولیا کہ کو دولیا ہو کیا کہ کو دولیا ہو کے دولیا کیا تھا کہ کو دولیا ہو کے دولیا ہم کو دولیا گئی تو سبالوگ کیا گئی تھا تھا تھی کے لیا ہم کو دولیا کو دولیا ہم کو دولیا ہم

لا قصّرا عنها ولا بلُّغتَها 🌣 حتى يطول على يَدَيْكَ طوالها

''نہ کوتا ہی کریں بید دونوں اس (خلافت) ہے بینی بید دونوں اُس کے اہل رہیں اور نہ تو اس کو دے تا کہ خلافت کی لا نبی رہتی تیرے ہاتھوں پر دراز رہے۔''

(۱۷۱) رئیج سے منقول ہے کہ امام شافعی بیمار ہوئے تو میں ان کے پاس عیادت کے لیے گیا اور
کہا اے ابوعبداللہ (قوی اللّٰہ ضعفك) (لفظی ترجمہ) قوی کر دے اللّٰہ آپ کے ضعف کو
آپ نے فرمایا کہ اے ابومجہ اگر اللہ نے میرے ضعف کومیری قوت ہے توی کر دیا تو گویا مجھے
ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا اے ابوعبداللہ میں نے تو ان کلمات سے صرف خیر بی کا ارادہ کیا تھا۔
آپ نے فرمایا اگرتم میرے لیے بددعا بھی کرتے ہوئے ہوتے تو (پھر بھی مجھے تمہاری نسبت
ہرگمانی نہ ہوتی) میں بہی مجھتا کہ تمہاری نیت صرف خیر بی کی ہے (مقولہ مؤلف) امام شافعی کے
اصول میں سے ہے کہ وہ ظاہر الفاظ کو اخذ کرتے ہیں ای بنا پر انہوں نے خیال کیا کہ جب ضعف
قوی ہوجائے گا تو تکلیف بڑھے گی حالا تک سیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ شافی نے ایک
قوی ہوجائے گا تو تکلیف بڑھے گی حالا تک سیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ شافی نے ایک

میں میرے ضعف کو) ظاہر ہے کہ اس کے معنے سے ہیں کہ بجائے ضعف کے قوت عطافر مائے اور اس میں ایک حد تک مجازی معنے ملحوظ کیے گئے ہیں ربیج نے بھی یہی مجاز استعال کیا تھا۔ مگر شافعی نے حقیقت کا قصد کیا۔

(۱۷۲) رئے کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص امام شافعی کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تو صنعا کار ہنے والا ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے کہا: شاید تولو ہارہے؟ اس نے اس کا بھی اقرار کیا۔

(۱۷۳) حرملہ بن یجی کہتے ہیں کہ میرے سامنے امام شافعی ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ میری بیوی کے پاس ایک مجبور تھی میں نے اس کو یہ کہد دیا کہ اگر تو نے یہ تھجور کھالی تو تجھ پر طلاق اور اس کو پھینک دیا تب بھی طلاق اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آدھی کھالے اور آدھی پھینک دے (مقولہ مؤلف) ایک روایت میں بیدواقعہ جو بیان کیا گیا ہے۔ امام شافعی سے امام احمد بن ضبل نے بھی روایت کیا اور ہمارے اصحاب نے اس جنس کے بہت سے مسائل ذکر کے ہیں جن کے جواب پر کوئی بہت ذبین مفتی ہی آگاہ ہو سکتا ہے۔ ہم ان میں سے چند مسائل کا کہاں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ایس چیزیں ایک جمھدار کے لیے بہت مفید ہیں۔

(۱۷۴) ان میں سے ایک بیہ ہے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہاجو پانی میں کھڑی تھی اگر تو اس پانی میں تھہرے تو تجھ پرطلاق اور نکلی تب طلاق تو ہم دیکھیں گے کہ اگر پانی جاری تھا اور اس شخص نے کوئی خاص نیت نہیں کی تھی تو اس پرطلاق واقع نہیں ہوگی چاہے وہ نکل آئے یا کھڑی رہے اور اگریانی کھڑ اٹھا تو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہا ہے فوراً کوئی دوسراز بردتی اٹھا کر باہر لے آئے۔

(۱۷۵) اگرایی صورت واقع ہو کہ عورت سیڑھی پر ہے اور اس سے شوہر نے کہا کہ اگر تو اس سیڑھی پر چڑھی یااس سے بنچا تری یا تو نے اپنے آپ کو بنچ گرایا یا کی نے بنچا تا را تو تجھ پر طلاق ہے تو اسکا حلہ بیہ ہے کہ وہ دومری سیڑھی پر نشقل ہوجائے (جواس سیڑھی کے برابر رکھ دی جائے)۔

(۲۷) اگر (گھر والوں نے) بہت کی مجھوریں کھا نیں اور پھر شوہر نے یہ کہد دیا کہ اگر تو نے میر سے سامنے اس تعداد کا ذکر نہ کیا جو میں نے کھالی ہے (تو تجھ پر طلاق) تو اس سے رہائی کی بیہ صورت ہے کہ جس قدر کھوریں کھانے کا زیادہ سے زیادہ احتمال ہوایک سے لے کر اس عدد تک سے دیکر اس عدد تک سے بی جائے گا)۔

(۱۷۷) اگر (شوہراور بیوی دونوں نے) تھجوری کھا تیں اور (دونوں کی گھلیاں ایک جگہ مخلوط پڑی ہیں) شوہر نے کہا اگر میری کھائی ہوئی تھجوروں کی گھلیوں کواپنی کھائی ہوئی تھجور کی گھلیوں کواپنی کھائی ہوئی تھجور کی گھلیوں سے الگ نہ کرد گے۔ گھلیوں سے الگ نہ کرد ہے۔ کہ ہرایک تھھلی کوالگ الگ کردے۔ (۱۷۸) اگر کسی نے بیوی سے کہا کہ تھھ پر طلاق ہے اگر تو تصدیق نہ کرد ہے گی۔ اس امر کی کہ تو نے میری چیز چوری کی یانہیں؟ تو اگر اس نے بیہ کہددیا کہ بیس نے چرایا جو پچھ چرایا تو طلاق نہ بڑے کی (اگر چہ چوری بھی ثابت نہ ہوگی)

(۱۷۹) اگر کسی کے تین بیویاں ہیں اور وہ ان کے لیے بازار سے دود و بیٹے خرید کر لایا ان پر ہر

ایک جھڑ نے گئی اس پر شوہر نے کہائم سب پر طلاق اگر اس مہینے ہیں تم میں سے ہرا یک ہیں ہیں

دن نہ اوڑھے نو اس کی بیصورت ہے کہا یک دو پشہ بڑی کو اور ایک درمیانی کو اوڑھنے کے لیے

دے دیا جائے اور دس دن کے بعد بڑی بیوی بید دو پشہ سب سے چھوٹی کو دے دے اور درمیانی عمر

والی ہے مسلسل ہیں دن پورے کرنے کے بعد بڑی بیوی اسے لے کر اوڑھ لے آخر ماہ تک ۔

والی ہے مسلسل ہیں دن پورے کرنے کے بعد بڑی بیوی اسے لے کر اوڑھ لے آخر ماہ تک ۔

والی ہے مسلسل ہیں دن پور کے کے بعد بڑی بیوی اسے کے کر اوڑھ لے آخر ماہ تک ۔

والی ہے مسلسل ہیں دن پور کو کے بعد بڑی بیوی اسے بڑی کو سے اس شوہر نے طلاق کا حلف کیا کہتم میں سے ہر

ایک کو دو کوس سوار ہوئے جانے ہوگا۔ تو ایسا کیا جائے کہ سب سے بڑی اور درمیانی کو سوار کر دیا

جائے ۔ پھر ایک کوس چل کر درمیان والی انتر جائے اور اس کے خچر پر بڑی ہیٹھ جائے اور چھوٹی موار ہوجائے ۔ درمیان والی کے خچر پر اور آخر مسافت تک ہیٹھی رہے اور درمیانی عمر والی بڑی کی کی حوار ہوجائے۔ درمیان والی کے خچر پر اور آخر مسافت تک ہیٹھی رہے اور درمیانی عمر والی بڑی کی کی جو رہ سے ختم تک ہیٹھی رہے اور درمیانی عمر والی بڑی کی کی جو رہ سے ختم تک ہیٹھی رہے اور درمیانی عمر والی بڑی کی کی جو رہ سے ختم تک ہیٹھی رہے۔ واللہ اعلی ۔

جکہ دو قرح کے تعظم تک بھی رہے۔والنداہم۔

(۱۸۱) هُنَيْنَکُ لَهُ :ايک شخص اپنے گھر ميں ہميں ہوتليں لا يا (جن ميں سے) دس جُرى ہوئى اور دس آ دھى آ دھى اور دس خالى شيس (اس کے تين بيوياں ہيں) چرکہاتم سب پرطلاق ہے آگر ميں ان کوتم پر ميں اس طرح برابر نه تقسيم کرسکوں کہ اس تقسيم پر نه تر از و سے کام لوں اور نه پيانے سے ۔اس کو چاہيے کہ وہ پانچ آ دھى آ دھى آوگليں لے کر دوسرى پانچ آ دھى آ دھى بوتلوں ميں مجر دے (اس طرح پانچ پورى بوتليں بن جا ئيں گی اور دس پورى بوتليں تو موجود ہى تھيں اب کُل دے رہو توليں بھرى ہوئى ہو جا ئيں گی اور پانچ خالى بوتلوں کا اضافہ دس خالى بوتلوں ميں ہوکر کُل پندرہ خالى بوتليں ہو جا ئيں گى اور پانچ خالى بوتلوں کا اضافہ دس خالى بوتلوں ميں ہوکر کُل پندرہ خالى بوتليں ہو جا ئيں گى ) اب ہرا يک بيوى کو پانچ بوتليں بھرى ہوئى اور پانچ خالى دے پندرہ خالى بوتلوں کا اور پانچ خالى دے

\_\_\_

(۱۸۲) ایک شخص نے اپنی بیوی کے پاس ایک برتن دیکھا۔ جس میں پانی بھرا ہوا تھا اس نے بیوی ہے کہا یہ مجھے پلا دے اس نے انکار کر دیا تو اس نے حلف بالطلاق کیا کہ نہ تو اس پانی کو پی علی ہے اور نہ گرا علی ہے اور نہ برتن میں باقی چھوڑ علی ہے اور نہ کوئی ایسی ہی صورت اختیار کر علی ہے (مثلاً یہ کہ کسی دوسرے کو پلا دے) تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ برتن میں کوئی ایسا کیڑا ڈالا جائے جو پانی بی جائے پھراس کو دھوپ میں سکھالیا جائے۔

(۱۸۴) کسی کے دو بیویاں ہیں ان میں ہے ایک بالا خانہ میں ہے اور دوسری نیچے گھر میں ہے شوہر نے سیڑھی چڑھنا شروع کیا تو دونوں بیویوں نے اپنے اپنی آنے پراصرار شروع کر دیا۔ اس شخص نے قسم کھائی کہنہ میں اوپر چڑھ کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ نیچے اتر کر تیرے پاس آؤں گا اور نہ اس جگہ اس ساعت میں تھہروں گا تو چاہے کہ نیچے کے گھروالی اوپر چڑھ آئے اور اوپر والی اتر کر اس کے پاس آجائے اب اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کے ساتھ

ع ہے چواجائے۔ (۱۸۵)اگراپی زوجہ سے حلف کیا کہ میں تیرے گھر میں بورینہیں لاؤ نگااور جھے ہے جماع بوریہ پر ہی کرونگا پھراس نے گھر میں جماع بھی کرلیا اور تسم بھی نہ ٹوٹی۔اسکی صورت سے ہے کہ بوریہ کا سامان گھر میں لے آئے اور کاریگر کو بلا کر گھر میں ہی بوریہ بنوالے اوراس پر جماع کرے۔ کالاف علمت کیا کہ میں اپنی زوجہ سے روز روش میں جماع کروں گا اور باوجود پانی رائد الم اللہ کا اور باوجود پانی پر استعال کی قدرت ہونے کے دن میں غسل بھی نہ کروں گا اور امام کے ساتھ جماعت کی نماز بڑھ بھی فوت نہ ہونے دوں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ فجر کی اور ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھ کے اور بعد عصر جماع کرے جب سورج غروب ہوجائے تو فوراً غسل کرے اور امام کے ساتھ

(١٨٧) ايك شخص في محائى كهيس في ايك ايس (روزه دار) شخص كود يكها جو (ايك مجد میں) دومقتر بول کا امام بن کرنماز ادا کررہا تھا (نماز کے دوران میں) اس نے اینے داھنی طرف توجہ کی توایک قوم کودیکھا جوآ پس میں باتیں کررہے تھے (ان کی باتیں بھی سنیں ) تواس پر اس کی بیوی حرام ہوگئی اور اس کاروز ہ باطل ہو گیا اور دونوں مقتدیوں کے کوڑے مارنے واجب مو گئے اور مجد کو ڈھا دینا پڑا۔ بدایا مخص تھا جس نے ایک ایسی عورت سے نکاح کرلیا جس کا شوہر عائب تھااوران دونوں مقتریوں نے شہادت دی تھی کدوہ مرگیااوراس نے ہمارے سامنے بیوصیت کی تھی کداس کے گھر کو مجد بنادیا جائے اور پی تحض مقیم اور روز ہے تھا۔ جب اس نے وا ہنی طرف النفات کیا تو دیکھا کہ وہ غائب شخص جواس کی بیوی کا شوہر تھا آ گیا اور بیلوگ تفتگو کر رے تھے کہ عمد کا جا ند ثابت ہوچکا ہے۔ اس لیے آج یوم عید ہاس کواس کی اطلاع نہیں تھی کہ شوال کا ہلال دیکھا جاچکا (اس لیے روزے سے تھا) اوراس نے اپنی ایک جانب میں پانی اور كيڑے يرنايا كى كانشان بھى دىكھ ليا تو عورت حرام ہوگئى خاوند كے آجانے سے اور روز ہ باطل ہوا یوم عید کے ثبوت سے اور نماز باطل ہوئی کپڑے پر ٹاپا کی کے مشاہرہ سے اور ان دونوں آ دمیوں کواس لیے کوڑے مارے جائیں گے کہ انہوں نے جھوٹی شہادت دی تھی اور مجد کا توڑنا اس ليضروري موكيا كه وصيت غلط موكئ اور ما لك كواس كا كفر ملے گا۔

(۱۸۸) ایک شخص کے پاس چھوارے انجیراور کشمش تھی جن کا مجموعی وزن ہیں رطل تھا۔اس نے قتم کھائی کہ اس نے چھوارے فی رطل نصف درہم اور انجیر فی رطل دو درہم اور کشمش فی رطل تین درہم کے بھاؤ سے فروخت کیے اس شخص کوگل کی قیت ہیں درہم وصول ہوئی تو (اس کی قتم مچی ہونے کی بیصورت ہے کہ) اس کے پاس چھوارے چودہ رطل اور انجیر پانچ رطل اور کشمش ایک رطل تھا۔ (۱۸۹) ابوجمد یکی بن المبارک یزیدی کے بارے پس مبرد سے مروی ہے کہ خلیفہ مامون الرشید نے ان سے کچھ بوچھا تو انہوں نے کہا: لاو جعلنی الله فلداك یا امیر المؤمنین ۔ یعن نہیں اور مجھے اللہ مجھے آپ کے قربان کرے اسے امیر المؤمنین ۔ تو مامون پھڑک اٹھا اور بولا کہ اللہ نے کیسی عقل رساتم کوعطا فرمائی کوئی'' واؤ'' کسی دوسر ہموقع پراس قدر احسن نہیں ہوگا جس قدراس موقع پرزیب وے رہا ہے اور ان کو انعام اور خلعت عطا کیا گیا (اگر لاکے بعد بغیر واؤ کے جعلنی الله' [النے ] ہوتا تو بالکل اُلے معنے ہوتے تھے )۔

(۱۹۰) ابوالعینا کے بارے میں محر بن کی نے بیان کیا کہ ہم سے ابوالعینا نے ذکر کیا کہ مجھ سے فلیفہ متوکل علی اللہ نے کہا کہ میں ہم کو اپنا مصاحب بنانا چا ہتا ہوں میں نے کہا کہ مجھ میں اس کی طافت نہیں اور میں بیاس بنا پڑہیں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس شرف کاعلم نہیں جوخلیفۃ المسلمین کی مجلس کی رکنیت سے مجھے حاصل ہوگا لیکن میں نے ایسا اس لیے عرض کیا کہ مجھ پرتو پردہ پڑا ہوا ہے (کہ میں اندھا ہونے کی وجہ سے دکھ نہیں سکتا) اور ایسے محض کے اشارات بحل ہوں گے اور ایماشاہی اس سے محتلف ہوگا ہوسکتا ہے کہ اس کا کلام غیظ وغضب کے موقع کے مناسب ہواور آپ اس وقت خندہ پیشانی ہوں یا اسکا کلام میظ وغضب کے موقع کے مناسب ہواور آپ اس وقت خندہ پیشانی ہوں یا اسکا کلام میز ورضا کے موقع کا ہواور آپ چیس بجیس ہول اور جب ان دونوں حالتوں میں مجھ کو امتیاز نہ ہوا تو ہلاک ہوسکتا ہوں متوکل نے کہا تم نے ٹھیک کہا گر (ہماری خوشی بہر حال یہی ہے تم اپنے او پر ہماری مصاحبت لازم ہی کرلو۔ میں نے عرض کیا (بسروچشم) ایسالز وم جسیا فرض اور واجب کا ہوتا ہے تو مجھ کودس ہزار در جم صلہ عطافر مایا گیا۔

(۱۹۱) اورا یک روایت میہ ہے کہ متوکل علی اللہ نے (اپٹی مجلس میں) کہا ہماری خواہش ہے کہ ہم ابوالعینا ءکوا پنا ندیم ہنا کمیں کاش میںنا بینا نہ ہوتا (اس کی وجہ ہے رکاوٹ ہوتی ہے) ابوالعینا نے س کر کہا اگر امیر المؤمنین مجھے رؤیت ہلال اور مہروں کے نقوش دیکھنے سے معاف رکھیں تو مجھ میں مصاحبت کی صلاحیت ہے۔

(۱۹۲) ابوالعینا کا ایک واقعہ ہم کومعلوم ہوا کہ انہوں نے عبداللہ ابن سلیمان سے اپنے وظیفہ مقررہ کی دیر سے ملنے کی شکایت کی انہوں نے کہا کیا ہم نے فلاں (صیغہ دار مال) کوآپ کے کام کے لیے لکھ نہیں دیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا اس شخص نے جھے ٹال مٹول کر کے کا نٹوں میں تھینج رکھا ہے انہوں نے کہاتم نے ہی تو اس کوا نتخاب کیا تھا۔ ابوالعینا نے کہا مجھ پراس کا بارنہیں ڈاا! جا سکتا۔ موی نے اپنی قوم میں سے ستر آ دمیوں کا انتخاب کیا تھا ان میں سے ایک بھی صاحب سعادت نہ لکلا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کوزلزلہ نے آ کیڑا اور رسول اللہ شکا تی نظر نے ابن الجی سرح کو کا تب منتخب کیا تھا وہ مرتد ہوکر کفار سے جاملا اور علی بھی نئے نے ابوموی اشعری کو منتخب کیا تھا۔ ابوموی نے علی بھی نئی بھی بھی بھی بھی بھی ہوگئی ہے۔

(۱۹۳) ایک وزیر نے کثرت کار کی شکایت کی تو ابوالعینا نے کہا خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ آپ فارغ ہوں۔

(۱۹۳) ابوالعینا ہے کہا گیا: بقی من یک قفی؟ (یعنی کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جس سے ملاقات کی جائے؟) مطلب بیتھا کہ ابوالعینا ہ نے اپنے زمانہ میں کوئی صاحب کمال نہیں چھوڑا تھا جس سے ملاقات نہ کی ہوتو ایک سائل نے بوچھا کہ کوئی ایسا شخص باقی تو نہیں رہ گیا اُس نے لفظ یک لفظ یک کھی یک لفظ یک کھی یک ایسا شخص باقی تو نہیں رہ گیا اُس نے لفظ یک لفظ یک فقص کر کے ) ابوالعینا نے جواب دیانعم فی البیو ۔ بعنی ہاں کویں میں ۔ آئے گا اور ای کا قصد کر کے ) ابوالعینا نے جواب دیانعم فی البیو ۔ بعنی ہاں کویں میں ۔ (۱۹۵) ابوالعینا ہے ہے بوجھا گیا کہ جماد بن زید بن درہم اور جماد بن سلمہ بن دینار میں کیا فرق ہے (یعنی دونوں میں کون افضل ہے ) تو ابوالعینا نے جواب دیا کہ دونوں کے مرتبہ میں وہی فرق ہے جوان دونوں کے دادا کے ناموں میں باعتبار قیمت سکہ فرق ہے (یعنی جوفرق درہم اور دینار میں ۔ )۔

(۱۹۲) ابوجعفر محد بن جریر الطبر ی کے بارے میں ابن المزوق بغدادی کے غلام نے بیان کیا کہ میرا آقا میری بہت عزت کرتا تھااس نے ایک کنیز خریدی اور اس سے میرا نکاح کردیا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہوگئ مگر اس کنیز کو مجھ سے اسی درجہ شدید بغض ہوگیا اور وہ مجھ سے جمیشہ بدکتی تھی اور اس حد تک معاملہ پہنچا کہ ایک دن اس نے مجھے تی سے جھڑکا میں نے غصہ سے یہ کہد دیا کہ بچھ پر تین طلاق اگر تو نے جیسے الفاظ سے مجھے تاطب کیا میں بھی ای قسم کے الفاظ سے تجھے خاطب کیا میں بھی ای قسم کے الفاظ سے تجھے کا طب نہ کروں میر نے گل نے تیرا مزاج بگاڑ دیا (وہ عورت بڑی چالاک اور ذہین تھی اس نے اپنی خلاصی کی راہ نکال لی) اس پر اس نے فوراً کہا تجھ پر جدا کرنے والی تین طلاق (اب اگروہ کہی خلاصی کی راہ نکال لی) اس پر اس نے فوراً کہا تجھ پر جدا کرنے والی تین طلاق (اب اگروہ کہی کہنا ہے کہ میں دنگ رہ گیا اور نہیں کہنا ہے تو اس صلف کی وجہ سے طلاق ہو جاتے گی اور نہیں کہنا ہے تو اس صلف کی وجہ سے طلاق ہو جاتے گی اور نہیں کہنا ہے کہ میں دنگ رہ گیا اور نہیں تجھ یکا کہ اسے کیا جواب دوں اس

اندیشہ سے کداگر میں نے اس کووہ کی کد دیا جواس نے کہا تو اس سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ تو میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ابوجعفر طبری کے پاس پہنچا اور ان کوسب قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کداس سے میدالفاظ کہدوے کہ تجھ پر تین طلاق اگر میں مجھے طلاق دیدوں تو ان ہی کلمات سے اس کو بھی خطاب ہو جائے گا اور تیری قتم پوری ہو جائے گی اور اس پر طلاق نہیں پڑے گی اور ایسی قسموں کو اب مت لوٹانا۔

(۱۹۷)علی بن عیسیٰ الربعی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کنارہ ُ دجلہ پر پیدل جارہے تھے کہ انہوں نے رضی اور مرتضیٰ کو کشتی میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان دونوں کے ساتھ عثان بن جی بھی تھے تو انہوں نے ان سے کہا دونوں شریفوں کا بیہ معاملہ تعجب خیز ہے کہ عثان تو ان کے درمیان بیٹھا ہوا ورعلی اُن سے دور کنارے پر پیدل جارہا ہو۔

(۱۹۸) ابوالوفا ابن عقیل کے بارے میں از ہر بن عبدالوہا بے منقول ہے کہ ایک شخص نے ابن عقیل ہے آ کر کہا کہ میں جب بھی نہر میں خواہ دوغو طے لگاؤں یا تین مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ پانی میرے سرے اوپر ہوگیا ہے اور میں پاک ہوگیا ہوں اب میں کیا کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے آپ ہے اپوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیسے فر مایا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ رسول اللہ فی تی نے فر مایا کہ تین ہے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ بچے ہے جب تک بالغ نہ ہوجائے اور سونے والے ہے جب تک جاگ نہ جائے اور مجنون سے جب تک ہوش میں نہ آ جائے اور جو شخص نہر میں غوط لگائے ایک مرتبہ یا دومرتبہ یا تین مرتبہ اور پھر بھی وہ بہن میں خیال کرے کہ اس کا عسل نہیں ہوا تو وہ مجنون ہی ہوسکتا ہے۔

(199) اہراہیم بن دینار کہتے ہیں کہ مجھ ہے ابن عقبل نے بیان کیا کہ مجھے اطلاع پنچی کہ سلطان محمد بن علی بغداد پنچنے والے ہیں۔ میں ملاقات کے لیے جبہ پہن کر نکلا اورا یک ٹیلہ پر جو اُن کے راستہ پر تھا بیٹھ گیا جب وہ پہن گر تھا ہیٹھ گیا جب وہ پہن گر تھا ہیٹھ گیا جب وہ پہن کر انرے اور میرے بارے میں مقربین ہے ہو چھا کہا گیا کہ یہ ابن عقبل ہیں تو سواری کو چھھے ہٹا کر انرے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے گئے کہ آپ ہے ملاقات کو میراول چا ہتا تھا اور طہارت کے بعض مسائل جھے دریافت کیے پھر اپنے خادم سے فرایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو ایک لیجنے میں نے کہا میراکی ضرورت نہیں کیونکہ امیرالیؤ منین نے مجھے کی کا حاجمتہ نہیں رہنے دیا اس لیے میں کسی مجھے بالکل ضرورت نہیں کیونکہ امیرالیؤ منین نے مجھے کی کا حاجمتہ نہیں رہنے دیا اس لیے میں کسی

کا عطیہ قبول نہیں کرتا۔ جب میں اپنے مکان پر واپس آ گیا تو ویکھتا ہوں کہ ایک خادم خلیفہ میرے پاس مال لے کرآیا خلیفہ کے پاس سے اور میرے اس فعل کا خلیفہ کی طرف ہے شکر ساوا اس کیا اور میں سلطان محمولی ہے انکار کے وقت جانتا تھا کہ وہاں وہ شخص موجود ہے جو جملہ حالات سے خلیفہ کو باخبر کرنے کی خدمت پر متعین ہے۔

( \* \* \* ) اور ہم کو ابن عقیل کا ایک مید قصد پنچا ہے کہ وہ ایک دن نماز جمعہ ہے رہ گئے تو لوگ ان کے پاس بہت منظر آئے تو کہا کہ میں نے صندوقوں کے پاس نماز پڑھی ہے اس طرح پھرایک مرتبہ جمعہ کی نماز سے رہ گئے تو جب لوگوں نے اس پر توحش کا اظہار کیا تو کہا کہ میں نے منارہ کے قریب نماز پڑھی اور ( حقیقت سے ہے کہ انہوں نے اپ گھر بی کا مناز پڑھی تھی ) صندوقوں سے مرادا ہے گھر بی کا منازہ تھا۔

(۱۰۱) بعض فقہاء کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ جب میں اپنے کپڑے اتار کر اور نہر میں داخل ہو کر شسل کروں تو قبلہ کی طرف توجہ کروں یا کسی دوسری طرف توجہ کروجوتم نے اتارے (اور کنارے پر رکھے کہ کوئی ان کولیکر نہ بھاگ جائے)

الم الم

## عابدون اورز امرون كى حكايات ذكاوت

(۲۰۲) حضرت جنید سے مروی ہے کہ میں نے (اپ شخ) سری مقطی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ طرطوں میں علت ذرب (دستوں کی بیاری) میں مبتلا ہو گیا تو قاری صاحبان میر سے پاس عیادت کے لیے آئے اورا یسے بیٹھ گئے کہ جانے کا تصور بی نہیں ۔ مجھے ان لوگوں کے بیٹھنے سے تکلیف ہور بی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کردعا کی کہ اے اللہ ہمیں عیادت کا ادب سکھاد یجئے۔

( ٢٠٠٣) يوسف بن الحسين نے بيان كيا كه مجھ سے كہا گيا كه ذوالنون الله تعالى كا اسم اعظم عظم اللہ علام عظم علی اللہ علی ا

ان عوض کیا کدا سار میں نے آپ کی خدمت کی میراحق خدمت آپ پرواجب ہاور مجھے کہا گیا کہ آپ اللہ کا اسم اعظم جانے ہیں اور آپ مجھے بیجان چکے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی اس کا اہل آپ نے نہ پایا ہو گا میں جا ہتا ہوں کہ وہ آپ مجھے تعلیم کر دیں۔ بیس کر ذ والنون غاموش ہو گئے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے ان کے سکوت سے بینتیجہ نکالا کہ وہ مجھے بنا دیں گے اس کے بعد چھ ماہ گذر گئے تو ایک دن میرے، پاس گھر میں ایک طباق لے کر آئے اوراس پرسر پوش تھا اور وہ ایک رو مال ہے بندھا ہوا تھا اور ذوالنون جیز ہ میں رہتے تھے كمنب للكريم جمار ب فلال دوست كوجانة بهوجوقسطاط ميس رجة بين ميس نے كہا ہال واقف ہوں فرمایا تو پیمیں ان کے پاس بھیجنا جا ہتا ہوں تم ان کودے آؤ۔ میں نے وہ رو مال سے بندھا ہوا طباق لے لیا اور میں اس کو لے کرطویل راستہ پر چلتا رہا اور سوچتارہا کہ ذوالنون جیسا شخص فلال مخص کے پاس مدید بھیج رہا ہے۔ دیکھناتو جا ہے کداس میں کیا ہے۔ میں صبر نہ کرے ایبال تك كديل پر بنج كياوبال بيشكررومال كھولا اور ڈھكنا اٹھايا تواس ميں ايك چو ہاتھا جوطباق ہے کود کر بھاگ گیا۔ میں اس واقعہ ہے شخت غصہ میں بھر گیا اور میں نے کہا کہ ذوالنون میرے ساتھ مخراپن کررہا ہے اور جھ جیسے تخف کے ہاتھ چوہا بھیجنا ہے اور ای غصہ کی حالت میں واپس آ گیا۔ جب ذوالنون نے مجھے دیکھا تو میرے چرے ہے۔ بھی بھی کھولیا پھر کہاا۔ احمق ہم نے تیرا تجربہ کیا تھا۔ ہم نے تیرے ہاتھ ایک چو ہا امانت دیا تھا تونے اس میں بھی ہمارے ساتھ خیانت کی تو تو کیاا یسے حال کے ہوتے ہوئے میں اللہ کا اسم اعظم تیری امانت میں دے دوں۔ میرے پاس سے چلا جامی آئندہ مجھے دیکھنا بھی نہیں جا ہتا۔

المانية

## عرب اورعلاء عربيت كے واقعات و حكايات

( ۲۰ ۴۷) ہم سے علی بن مغیرہ نے بیان کیا کہ جب نزار بن معد کی وفات کا وقت آیا تو اُس نے اپنے مال کواپنے بیٹوں پرتقسیم کردیااوروہ چارتھے۔مصراور ربیعہ اور ایا داور انماراور کہا بیٹو! بیسرخ خیمہ جو چمڑے کا بناہوا تھا اور جو مال اس سے مشابہت رکھتا ہے وہ مصر کا ہے۔ای لیے مصر کومضر

الحمراء كها جاتا تقااور بيسياه خيمه اورجو مال اس كے مشابہ ہے وہ ربيعہ كا بے تواس نے سياہ رنگ کے گھوڑے لے لیے اس لیے رہید کوربیعۃ الفرس کہا گیا اور بیخادمداور جو مال اس کے مشابہ ہے وہ ایاد کا ہے اور اس خادمہ کامخلوط رنگ تھا جس میں سیاہی اور سفیدی تھی تو ایاد نے ابلق گھوڑے لے لیے اور پیشیلی اور بیٹک انمار کی ہے جس میں بداپنی نشست رکھے گا تو انمار نے اپنے حصہ کی چیز لے لی اور بیٹوں سے میر بھی کہا اگر اشیاء موجود ہ کی تقسیم کے بارے میں تم میں اختلاف واقع ہوجائے توتم کو چاہیے کہ افعلی بن الافعلی جرہمی سے فیصلہ کر الو۔ (مذکورہ بالا قبضہ ابن الافعیٰ جرہمی کے فیصلہ کے بعدعمل میں آیا تھا ) جب نزار کا انتقال ہو گیا تو ان بھائیوں میں اختلاف واقع ہوا توانہوں نے افعیٰ کےسامنے اپنامعاملہ پیش کرنے کاارادہ کیا اورافعیٰ نجران کا بادشاه تھا۔ پیسب روانہ ہو گئے ۔ دورانِ سفر میں مصر کی نظرایک قطعهٔ زمین پر پڑی جس میں کسی جانور نے گھاس چری تھی تو کہا کہ جس اون نے یہاں گھاس چری ہے وہ کا نا ہے۔ربعہ نے کہا اوروہ ٹیز ھابھی ہے (لیعنی ایک کروٹ پر جھک کر چاتا ہے) اور ایاد نے کہا کہ اس کی دم کی ہوئی ہا درانمارنے کہا کہ وہ بد کا ہوا ہے۔ان لوگوں نے تھوڑا ہی راستہ قطع کیا تھا کہ اُن کوایک شخص ملاجس کی سواری کا اونٹ کھویا گیا تھا۔اس نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تومفرنے کہا کیاوہ کانا ہے۔اس نے کہاہاں۔ربعدنے کہا کیاوہ ٹیڑھا بھی ہے؟ اُس نے کہاہاں۔ایاد نے کہا کیا ابتر یعنی بغیردم کا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا کیا وہ بدکا ہوا ہے اس نے اس کی بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ واللہ بیرسب صفات میرے اونٹ کی ہیں مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے تو ان سب نے اس سے تم کھا کر کہا کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔وہ ان کولیٹ پڑااور کہنے لگا کہ میں تہمیں کیے بچاشمجھوں جب کہتم نے میرے اونٹ کی تمام علامات بیان کردیں اوران کے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ جب یہ نجران پہنچ گئے اور افعلی جرہمی کے یہاں جا کر اڑے تو اس اونٹ والے بڑھےنے باوشاہ کو پکار کرکہا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میر ااونٹ لگا کیونکہ انہوں نے مجھے اس کی تمام علامات بیان کی میں چر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔افعیٰ نے ان سے کہا کہ جبتم نے اس کودیکھانہ تھا تو اس کی صفات کیے بیان کیس یومفنرنے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ست کی گھاس چرتا چلا گیا اور دوسری طرف کی گھاس کونہیں چھیڑا میں نے اس سے سمجھا کہ وہ کانا تھا۔ربیعہ نے کہا کہ زمین پر میں نے اس کے یاؤں کے ایک نشان کو پورامکمل

نشان پایا اور دوسرانشان خراب اس سے میں سمجھا کہ وہ اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ ہے ایک پاؤں زمین پر سخت ڈالتا ہے اور اس کورگڑتا ہوا اٹھانے کی وجہ سے خراب کرویتا ہے اور ایادنے کہا کہ میں نے اس کی مینگنیوں کومجتمع اور اکٹھاد کی اس سے میں سمجھا کہ اس کی وُم کئی ہوئی ہے اور اگر وہ وُم والا ہوتا تو اُس کے وُم ہلانے ہے مینگنیاں متفرق ہوجا تیں اور انمارنے کہا کہ میں نے دیکھا کہزمین کااپیاحصہ جہال گھاس خوب گنجان ہے وہاں سے کچھ کھائی گئی پھر دوسری ایس جگہ ک گھاس کھائی گئی جواس سے خراب اور بدتر جگہ ہے جہاں کم گھاس ہے میں اس سے سمجھا کہ وہ بدكا ہوا ہے۔(ورنداچھی جگہ ہے كھا تار ہتا) افعیٰ نے ان لوگوں كابيان من كربڈھے ہے كہا كہ ان لوگوں سے تیرے اونٹ کا تعلق نہیں ہے کہیں اور جا کر تلاش کر پھران سے پوچھا کہتم کون ہوتو ان لوگوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیااس نے ان کومرحبا کہا پھر بولا کہ باوجوداس قدرفہم وذ کاء کے جس کو میں دیکھ چکا ہوں پھر بھی تم کومیرے نصلے کی کیے احتیاج ہوئی؟ پھران کے لیے کھانا اورشراب منگائی گئی جب وہ طعام وشراب سے فارغ ہوئے تومضرنے کہا کہ آج تک میں نے الی عمدہ شراب نہیں دیکھی اچھا ہوتا کہ یقبر پر لگے ہوئے انگور کی نہ ہوتی اور ربیعہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایبااعلیٰ گوشت نہیں دیکھا کاش کہ وہ جس بکری کا ہے وہ کتیا کے دورھ سے نہ یرورش کی جاتی اورایادنے کہا کہ میں نے آج تک ایساصاحب مروت وشرافت نہیں دیکھا کاش وہ ای باپ کا بیٹا ہوتا جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور انمار نے کہا میں نے آج بک ایسی روٹی نہیں دیکھی کیاا چھا ہوتا کہاس کو جا کضہ عورت نہ گوندھتی اورافعیٰ نے ایک شخص کوان پر متعین كرديا تفاجوان كى باتول بركان لكائے ركھاس شخص نے ان كى بورى كفتكواس كوسنادى بادشاه نے اس کے بعد ناظم شراب خانہ کوطلب کر کے اس سے پوچھا کہ جوشراب تم نے اب مہیا کی تھی وہ كس طرح حاصل كى كئى ہے؟ اس نے كہا كديياس الكورسے بنائى كئى ہے جوآپ كے والد صاحب کی قبر پرلگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت اس سے زیادہ تفیس شراب موجود نہ تھی اور باوشاہ نے بکری کے بارے میں چرواہے سے تحقیق کی تو اس نے اقرار کیا کہ ہم اس کو کتیا کا دودھ پلایا کرتے تھاور بکر یوں میں اس سے فربداورکوئی بحری نہ تھی اس لیے ای کوذ ی کیا گیا۔ پھرا ہے محل میں جا کربادشاہ نے اس کنیز ہے سوال کیا جس نے آٹا گوندھا تھا اس نے بتایا کہ وہ حائضہ ہے۔ پھراپی مال کے پاس پہنچااوراپے باپ کے بارے میں اس سے تفیش کی تو اس

نے بتا دیا کہ وہ ایسے بادشاہ کے ماتحت تھی جس کے اولا رنہیں ہوتی تھی اس لیے مجھے اس بات ہے بوی گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا سلسلہ مقطع ہوجائے گا۔ تو میں نے اپنے نفس پر ایک ایے مخص کوقدرت دے دی جو ہمارے یہاں مہمان ہوا تھااس نے جماع کیا جس نے اس سلطنت کا وارث پیدا ہوا اس تحقیق کے بعد بادشاہ ان کی ذکاوت پر جیران ہو گیااور پھران کے پیچھے اس مخص کولگایا جس نے ان کی باتیں سی تھیں کہان سے جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی وجہ دریافت کرے۔ چنانچیاں شخص نے مل کران سے گفتگو کی تو مضرنے کہا کہ بیشراب اس انگور سے بنائی گئی جوقبر پرلگا ہوا ہے مجھے ایسے معلوم ہوئی کے شراب کا خاصہ ہے کہ جب پی جاتی ہے تو (سرورلاتی ہے)اورغم زائل ہوجاتا ہےاوراس کااڑ میں نے اس کےخلاف پایا جب اس کو پیاتو دل رغم كاغلبهو كيا-ربيعه نے كہا كريہ بات كري كوشت الى بكرى كام جوكتيا كے دودھ سے یالی گئی ہے جھے کواس وجہ سے معلوم ہوئی کہ بھیٹر بکری اور دوسرے اقسام حیوانات کا گوشت نیجے اور چربی او پر ہوتی ہے بجر کتے کے کہ اس کا گوشت او پر اور چربی نیچے ہوتی ہے تو میں نے اس میں کتے کی پیغاصیت دیکھ کر مجھ لیا کہ بیالی بحری کا گوشت ہے جس کوکتیا کا دودھ پلایا گیاہے اوراس سے گوشت نے بیخاصیت حاصل کی اور ایاد نے کہا کہ بیات کہ بادشاہ اپنے اس باپ کا بیٹائمیں ہے جس کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے میں نے اس طرح معلوم کی کہ اس نے ہمارے لیے کھانا تیار کرایا مگرخود ہمارے ساتھ نہیں کھایا میں اس سے سمجھا کہ بیاس کی طبعی حالت اس کے باپ جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ ایمانہیں کیا کرتا تھا اور انمار نے کہا کہ یہ بات کہ روٹی حائضہ کے گوندھے ہوئے آئے کی ہے میں ایسے سمجھا کہ روٹی کو انگلیوں سے توڑنے ہے اس کے باریک ریزے ہوجاتے ہیں مگراس کے نہیں ہوتے تھے میں اس سے تجھا کہ اس کو حائضہ نے گوندھا تھا (اس لیے چڑ ملی ہوگئ) اس شخص نے افعیٰ کواس تمام گفتگوے مطلع کیا اُس نے کہار لوگ تو شیاطین ہیں (ان کوجلدر خصت کرنا جاہے) پھران کے پاس آیا اوران سے کہا کہ اپی روداد سناؤ تو انہوں نے جو کچھ ان کے باپ نے وصیت کی تھی بیان کی اور جو کچھ باہم اختلاف واقع ہوا وہ بھی بیان کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ جو مال سرخ خیمہ کے مشابہ ہے وہ مفز کا ہے ہے تو اس کے حصہ میں دیناراورسرخ رنگ کے اونٹ آئے ای لیے مصر کومضر الحمراء کہا گیا ہے۔ پھر کہااور جواموال ساہ قبہ کے مشابہ ہیں خواہ چویائے ہوں یااور پچھوہ مربعہ کا حصہ ہے تو

## CILLY SEE SOUTH SEE SOUTH SING SO

اس کوسیاہ رنگ کے گھوڑے دیئے گئے اس کیے اس کوربیعۃ الفرس کہا گیا اور جو مال اس خادمہ کے مشابہ ہوجس کے رنگ میں سفیدی اور سیا ہی ہے وہ ایاد کا ہے تو اس کے حصہ میں ابلق گھوڑے اور گائے بیل آئیاور انمار کے حق میں درہموں اور زمین کو تجویز کیا گیا اس کے بعد بیہ لوگ واپس آگئے۔

(۱۰۵) (مقولہ مؤلف) جاننا چاہیے کہ عرب بطور ضرب المشل صاحب ذکاوت کے لیے دَبًاء کا استعمال کرتے ہیں (دہاء کے معنی جودت رائے اور حذق کے ہیں) کہتے ہیں :ادھلی من قیس بن زھیر یعنی قیس بن زھیر سے زیادہ برئی ہمجھر کھتا ہے۔ یقیس بن زہیر بن عبس کا سردار تھا اور نہایت ذکی مانا جاتا تھا اس کا مقولہ ہے کہ چارا لیے ہیں جوجلد اُبل پڑتے ہیں۔ غلام مملوک جب خود مالک بن جائے اور کمینہ جب پیٹ بھرا ہوا بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور باندی جب وارث بن جائے اور برگل عورت جب اس کا نکاح ہوجائے۔

(۲۰۲) فعمی سے مروی ہے کہ عمر و بن معد یکرب ایک دن (مسلح اور سوار ہوکر) ایک قبیلہ میں پنچ (جس سے عداوت تھی) توانہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ ابندھا ہوا ہے اور نیز ہ زمین میں گڑا ہوا ہا اوراس کا مالک ایک گڑھے میں قضا حاجت میں مشغول ہے انہوں نے اس کو لاکارا کہ ا ہے ہتھیار سنجال میں مجھے قتل کروں گا۔اس نے یوچھا کہتو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عمروبن معدیکرب ہوں اس نے کہاا ہے ابوثورتو میرے ساتھ انصاف نہیں کررہا ہے (ب کہاں کی بہادری ہے) کہ تو گھوڑے کی پشت پرسوار ہے اور میں کؤیں کے اندر ہول (مردا تکی یہ ہے کہ) تو جھے سے میں عمد کرے کہ جھے تو اس وقت تک قبل نہیں کرے گاجب تک میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پرسوار نہ ہو جاؤں اورا پنے ہتھیار نہ سنجال لوں عمرو بن معدیکرب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیقول دے دیا کہ میں اس کواس وفت تک قتل نہیں کروں گاجب تک گھوڑے پرسوارنہ ہوجائے اوراپ ہتھیارنہ سنجال لے تو وہ اس جگہ سے نکا جس میں قضا حاجت کے ليے بیشا تھا اور اپنی موارکونیام میں کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ نہ میں گھوڑے پرسوار ہوں گا اور نہ تجھ سے قبال کروں گا۔ اگر تو عہد تو ڑنا جا ہتا ہے تو تو جان (اور تمام عمر عبد شکنی کے داغ کومنہ پرلگائے پھرنا)اس کے بعد مجھے ایک شخص کوچھوڑ نااور والی آنایزا۔ میں نے اس سے بواحلیہ بازنہیں ویکھا۔

(١٠٤) ابوحاتم اصمعي كبتے ميں كه بم ع بن عنركايك شخ في بيان كيا كه بوشيان في بن العنبر کے ایک شخص کوقید کرلیا۔اس نے ان ہے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کے پاس قاصد بھیجنا عاہتا ہوں تا کہ وہ میرا فدیدادا کر دیں۔انہوں نے کہابشر طیکہ قاصد سے جو گفتگو کرنا ہووہ ہارے مانے کرو۔ پھروہ قاصد کو لے آئے۔اس نے قاصدے کہا کہ میری قوم ہے جاکر کہنا كه: ان الشجر قد ا ورق ليني درخول برية آ كيدو ان النساء قد اشتكت يني اور عورتیں بیار ہو کئیں (بیدوہ ترجمہ ہے جو سننے والے ظاہر معنے کے اعتبارے سمجھیں گے ) پھراس قاصدے بوچھا کہ تو سمجھتا ہاس نے کہا ہاں سمجھتا ہوں۔اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے پوچھا كەبدكيا ب- تواس نے جواب ديا كەبدرات ب- كہنے لگا مجھے اطمينان ہو كيا كه تو مجھتا ہے (ول کی بات میتی کداب ساطمینان ہو گیا کہ بے وقوف ہے جو کلمات میں کہوں گاوہ میرے مقعد پرمطلع ہوئے بغیر ضرور پہنچادےگا)اب تو روانہ ہو جااور میرے متعلقین سے سے کہدووکہ "ميرے بھورے اونٹ كى پشت سے بوجھا تارلو (متبادر معنے سے ہیں كماس كوفروخت كركے میرے فدرید کی رقم کا انتظام کرو) اور میری سرخ رنگ اوٹٹی پرسوار ہوجاؤ اور حارثہ سے میرے معاملہ میں پوچھو۔قاصدیہ پیغام لے کرقوم کے پاس پہنچ گیا۔قوم نے حارث کو بلالیا (بدوہاں کا ایک ذہیں مخص تھا) اس کے سامنے قاصد نے پوری بات بیان کر دی حار شہنے قوم سے تنہائی میں بیان کیا کہ: "ان الشجو قد اورق" ےاس کی مرادیہ ہے کہ قوم ( بنوشیان ) مسلح مو چکی ہے (جب کہ کوئی مخص ملح ہوجائے تو کہاجاتا ہے اور ق الرجل اوراس کا بیکہنا کہ ان النساء قد اشتكت كا (يهال اشتكت كمعن بارموكيس كنبيس بي بلكه) يمطلب بكه انہوں نے جنگ کے لیے شکافراہم کر لیے ہیں (شکایانی کے چھوٹے مشکیزے کو کہتے ہیں)اور اس کےاس اشارے سے کہ بدرات ہے بیمراد ہے کہ بیتم پردات کی طرح یارات کو چھاجا کیں گے اور اس کا بیکہنا کہ: عوو اجملی اس کا مطلب میہ ہے کہتم سب صمان سے کوچ کر جاؤ (صمان اس گاؤں كانام ب) اوراس كايكهناكه: اركبوا ناقتى الحمواء:اس اسكى مرادیہ ہے کہتم جلدمیدان کی طرف نکل جاؤ (جہاں کی سرخ گھاس ہے) جب پیمطلب انہوں نے سمجھ لیا توسب اینے مکانوں سے نکل گئے پھر جب قوم نے حملہ کیا اورلوگ وہاں پہنچے تو وہاں ان کوایک بھی نہ ملا۔

(٢٠٨) مؤلف كتاب كتبة بين كه جحے ابن الاعرابي سے يد كايت بينجى كقبيله طے نے عرب كايك جوان كوقيد كرايا تفاتواس كے باپ اور چا پنجے تاكدفديدد كرأے لے جائيں توان لوگوں نے ان دونوں سے رقم بڑھانے کے لیے جھکڑ نا شروع کر دیاوہ ان کوجورقم دینا جا ہے تھے بیلوگ اس پرداضی نہ ہوئے تواس کے باپ نے (بیٹے کےسامنے)ان سے کہانہیں شم ہاس ذات کی جس نے فرقدین کو (دوستاروں کے نام جوا کھے رہتے ہیں) پیدا کیا جو شی اورشام جبل طے پرطلوع رہتے ہیں جو کچھ میں دینا چاہتا ہوں اس پر کچھ بھی نہ بڑھاؤں گا'' پھر دونوں واپس آ گئے اور پھر باپ نے چیاہے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے کانوں میں الی بات ڈال آیا ہوں کہ اس میں مجھ ہےتو نجات کی راہ نکال لے گا۔اس پرزیادہ وقت نہیں گذراتھا کہ وہ ان ہے آ ملااور ایک حصدا نکے اونٹوں کا بھی ہکالایا۔ باپ نے اسکویہ بات سمجھائی تھی کہ سفر میں فرقدین کا خیال ر کھنا کہ بیدونوں ستارے آج کل اس پرطلوع ہورہے ہیں اور اس سے غائب نہیں ہوتے۔ (٢٠٩) ابن الاعرابي في جميل بير حكايت سنائي جوان كوان كي مشائخ معلوم مو في تقى كه قبيله بی تمیم میں کا ایک شخص تھا جس کے ایک خوبصورت بٹی تھی اور پیٹنص غیر تمند تھا۔اس نے اپنے مكان ميں ايك كره بنوا ديا جو بني اور اس كے شوہر كے ليے خاص كر ديا تھا۔ بيشوہراس كے خاندان میں کا تھا یعنی اس لڑکی کے چھا کی اولا دمیں سے تھا۔اب بیاحال پیش آیا کہ قبیلہ کنانہ کے ایک نو جوان کا اس کمرہ کی جانب گذر ہوا اس کی نظر اس لڑکی پر اورلڑ کی کی نظر اس پر پڑی اور د ونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی شدیدمحبت پیدا ہوگئی اس نو جوان کا اس تک پہنچنا کی طرح ممکن نہیں تھا تو اس نے (اظہار محبت اور پیغام کے لیے) میصورت نکالی کہ ایک شعر بنایا اور قبیلہ کے ایک بیچے کوسکھایا اوراس کو بیسمجھایا کہ کھیلنے کے حیلہ ہے تو اس گھر میں چلا جا اوراس شعر کواس طرح برصت ربنا كدنه مركواه يراخفانا اورندكى سے مخاطب موكر برهنا اورندكى كى طرف اشاره کرنا تو لڑ کے کوجس طرح سمجھایا تھااس نے ای طرح کیا اور اس لڑکی کا شوہرایک دودن کے بعد ایک مزکاع زم کے ہوئے تھالڑ کے نے پیشعر پڑھناشروع کیا:

انحى الله من يلطى على الحب اهله و من يمنع النفسَ اللجُوج هواها (ترجمه) (خدار اكر الشخص على الحريص كواس كى الرجمه ) وخدار الركان المركان المركان المركان كى المركان المركان كى ا

خواہش ہےروک سکے)

ار کی نے جب بیشعر سنا تو سمجھ گئی اور بیشعر کہا ۔ الا انّما بین التُفرّقِ لیْلةٌ و تُطعٰی نفوسُ العَاشقینَ مُناها (ترجمه) خبرواررہ! جدائی کی صرف ایک رات باتی ہے ( کیونکہ شوہر سفر میں جانے والا ہے) اور عاشقوں کے نفوس کوان کی تمنا ئیں دی جائیں گی۔

مال نے سناتو وہ سب کھی مجھ گئی اور اُس نے بیشعر کہا:

الا انما تعنون ناقةً رحلِكم فمن كانَ ذانوق لَديه رعاها (ترجمه)ارع تم نے کوچ کرنے کے لیے ناقہ کی نیت کر رکھی ہے لیکن جوناقہ کا مالک ہے وہ اس کے پاس بی

اس کی ملہداشت کرتا ہے۔ باپ نے بھی سنااورسب کچھ بھی گیا۔اس نے بیشعر کہا:

فانّا سنرعاها و نوثِق قيدها و نطرد عنها الوحش حين أتاها (ترجمہ) ہم اس کوچ نیس کے اور اس کی مگہداشت کڑی کردیں گے اور جو وحثی اس کے قریب آئے گا اس کو بھادیں گے۔

شوہرنے کھی پیاشعاری لیےاورسب واقعہ مجھ گیاتواس نے پیشعر کہا: سمعتُ الذي قُلتم فها انا مُطلِقٌ فتاتيكم مهجورةً لبلاها! (ترجمه) جو پچھتم سب نے کہاوہ میں نے س لیا میں اس کوآ زاد کیے دیتا ہوں تا کہ وہ عورت چھوڑی ہو کی بن کر

این ابتلاء کے باعث تمہارے پاس آسکے۔

۔ چنانچیشو ہرنے طلاق دے دی اور اس نو جوان نے اس کے پاس اپنارشتہ بھیج دیا اور مہر پر راضی کرلیا پھراس سے نکاح ہوگیا۔

(۲۱۰) میں نے ہم ہے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ جب ہم بھرہ میں تھے تو شدید گری پڑی اور ہوا بند مقى توايك اعرابي سے كہا گيا كرتمهارى مواؤں كوكيا مواتواس نے كہارك كئ كويا كچھلوگوں كى باتیں کان لگا کرس رہی ہے۔

بایں کا فاق کو کر خ رہی ہے۔ (۲۱۱) ہم سے رکیج نے بیان کیا کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ ایک دیہاتی شخص نے ایک قوم کے سامنے کھڑے ہوکراپی حاجت کا اظہار کیا اور کہا خداتم پر رحم کرے میں مسافر ہوں اور سفر کی صعوبت میں گرفتار ہوں اللہ اس شخص پر رحمت کرے جس کو وسعت دی گئی اور اس نے کسی

حاجت مند كے ساتھ اچھا سلوك كيا تواس كوايك آ دى نے ايك درہم ديا تواس نے اس سے كہا خدا کھے اجرعطا کرے بغیراس کے کہ (پہلے ) کھیے کی تکلیف میں ڈالے۔ (٢١٢) ابن الاعرابي سے منقول ہے كدا كي عربي ديهاتى نے اپنے بھائى سے كہا كدكمياتم وودھ کی چھاچے بغیر کھنکارے ہوئے لی سکتا ہے؟ اس نے کہاہاں۔ دونوں نے اس شرط پرایک رقم طے كر لى جب اس نے پيا تو كلے ميں تكليف موئى تو أس نے ( كھنكھارنے كى تركيب نكالى اور) كها: كبش املح و نبت اقبح و انافيهااسجح (ان كلمات عمع مقصور تبيل معني ميهي مینڈ ھاجیت کبراہے اور گھاس خراب ہے اور میں اس میں زی اختیار کررہا ہوں۔ مقصود کھنکھار کا برل ح كوينانا ہے) بھائى نے كہا تو كھنكھارر ہا ہے تواس نے كہا: من تنحنح فلا افلح (جو کھنکھارے گاوہ نفع میں ندرہے گا۔ایسے الفاظ سے جواب دیا کہ پھر کھنکھار پیدا ہوگئی)۔ ( ۲۱۳ ) ابراہیم بن المنذ رالحزامی نے بیقصد سایا کدایک دیہاتی صحرائی عرب کے باشندوں میں سے ایک شہری کے یہاں آیا اس نے اس کواینے یہاں بطور مہمان تھبرایا۔اس کے پاس بہت مرغیاں تھیں اور اسکے گھر والوں میں ایک بیوی اور اس سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بی شہری میزبان بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بوی ہے کہا آج ناشتہ کے لیے مرغی بھون کر لے آنا۔ جب ناشتہ تیار ہوکر آگیا تو میں اور میری بیوی اور دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں اور وہ اعرابی سب ایک خوان پر بیٹھ گئے ہم نے وہ بھنی ہوئی مرغی اس کے سامنے کر دی اور کہا آپ ہارے درمیان اسے تقسیم کردیجے ہم نے اس سے بہنے اور مذاق کے لیے ایما کیا تھا۔اس نے كہاتقسيم كرنے كاكوئى احس طريق تو ميں نہيں جانتالكين اگرتم ميرى تقسيم پرراضى موتو ميں سب پرتقتیم کرنے کو نتیار ہوں ہم نے کہا ہم سب راضی ہیں۔اب اس نے مرغی کا سر پکڑ کر کا ٹا اور وہ مجھے دیا اور کہا راس (لیعنی سر) رئیس کے لیے پھر دونوں باز و کائے اور کہا دونوں باز و دونوں بیٹوں کے۔ پھر دونوں پنڈلیاں کا ٹیس اور کہا اور کہا ساقین دونوں بیٹیوں کی پھر پیچھے ہے دم کا حصہ کا ٹااور بولا کہ عجز (لیعنی چوٹز والاحصہ) عجوز (بڑھیا) کے لیے۔ پھر کہاز ور (لیعنی دھڑ کا پورا حصر) زائر (مہمان) کا۔اس طرح بوری مرغی پر قبضہ کیا۔ جب اگلادن آیا تو میں نے بوی ے کہا کہ آج یا نچ مرغیاں بھون لینا۔ پھر جب صح کا ناشتہ لایا گیا تو ہم نے کہا تقسیم سیجے تو کہنے لكاميراخيال يهب كرآب صاحبان كوميرى شام كتقسيم قابل اعتراض موكى جم في كهانهين ايسا

نہیں ہوا آپ تقسیم سیجے کہنے لگا جفت کا حساب رکھوں یا طاق کا؟ ہم نے کہا طاق کا۔ تو کہا بہتر تو سیموگا تو اور تیری ہیوی اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے ( یہ کہد کر ) ایک مرغی ہماری طرف پھینک دی پھر کہا اور تیرے دو بیٹے اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے ( یہ کہد کر ) دوسری مرغی ان کی طرف پھینک دی۔ پھر کہا اور تیری دو بیٹیاں اور ایک مرغی پورے تین ہو گئے ( یہ کہد کر ) تیسری مرغی ان کی طرف پھینک دی۔ پھر کہا میں اور دومرغیاں پورے تین ہو گئے اور خود دومرغیاں لے کر بیٹھ گیا۔ پھر ہمیں بید دکھے کہ کہا میں اور دومرغیاں پورے تین ہو گئے اور خود دومرغیاں لے کر بیٹھ گیا۔ پھر ہمیں بید دکھے کر کہ ہم اس کی دومرغیوں کو دکھے رہے ہیں بولا کہتم لوگ کیا دکھی رہے ہو؟ شاید ہمیں میری طاق والی تقسیم پیجئے۔ بیس کر پھر سب مرغیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھا لیا اور میں اور تین بولے تو اور تیرے دونوں بیٹے اور ایک مرغی چار ہو گئے ( یہ کہد کر ) میری طرف ایک مرغی پھینک دی اور میں اور تین دی اور میں اور تین مرغیاں اپنے آگے رکھ لیس پھر آپ نے اپنا مند آسان مرغیاں کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ تیر ابر ااحمان تونے ہی تو مجھے عطافر مائی۔

(۳۱۴) ابن الاعرابی مفقول ہے کہ ایک اعرابی سے سوال کیا گیاتم نے کس حال میں صبح گذاری تو اس نے کہا کہ اس حال میں کہ ہرشے کوایئے سے بھا گتا ہوااور نحوست کواپنی طرف

ہے آتا ہواد مکھا ہوں۔

(۲۱۵) مہدی بن سابق نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک اعرابی ایک شخص سے ملنے کے لیے آیا اس شخص کے سامنے ایک طباق میں انجیرر کھے ہوئے تھاس نے اس اعرابی کود کھ کران کو ایک حیات کے اس خوابی سے کہا کہ چا در سے ڈھانپ دیا اعرابی نے بھی دیکھ لیا تھا وہ سامنے بیٹھ گیا اس شخص نے اعرابی سے کہا کہ قرآن کی پھھ آیات عمدگی سے ساؤ گے؟ اس نے کہا ہاں سناسکتا ہوں۔ اس نے کہا تو سائے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا : وَالزَّیْتُونِ وَ طُورِ سِینْنِیْنَ وہ شخص بولا کہ "تین" کہاں گیا (لیعنی والیّن کیوں نہیں پڑھا) اس نے جواب دیا کہ (اس کی ضرورت نہھی کیونکہ تین تو جا در کے نیج (موجود ہی) ہے (تین انجیرکو کہتے ہیں)۔

(۲۱۲) عیسیٰ بن عمر نے بیان کیا کہ ایک اعرابی کو بحرین کا والی (گورنر) بنا دیا گیا۔اس نے ۔ وہاں کے سب یہودیوں کو جمع کر لیااور کہاتم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کونل کر کے سولی پر لٹکا دیا۔ بین کراس نے کہا پھرتو بیضروری بات ہے کہ تم نے اس کی دیت (خون بہا) ادا کی ہو گی؟ ان لوگوں نے جواب دیا 'دنہیں'' اعرابی نے کہا تو واللہ تم یہاں سے جانہیں سکتے جب تک اس کی دیت نہ دے دو گے ۔ تو جب تک ان سے دیت نہ وصول کر لی جانے نہ دیا۔

(۲۱۷) ابن قتیبہ نے بیان کیا کہ ابوالعاج حوالی بھرہ کا عامل (گورز) تھا اس کے ساشنے عیسائی شخص لایا گیا ابوالعاج نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بندار شہر بندار بتایا عامل نے کہا پھر تو تم تین ہواور ایک جزید دیتے ہونیس خدا کی قتم ایسانہیں ہوسکتا۔ اس سے تین جزید و کے دو اور ایک جزید دیتے وصول کیے۔

(۴۱۸) ان ہی سے مروی ہے کہ اس کو تبالد کا حاکم بنایا گیا تو یہ خبر پر پڑ ھااور بغیر خدا کی حمد و ثناء کے میں اس کے بید کہنا شروع کیا کہ امیر المؤمنین نے تمہارے اس شہر پر جھے حاکم بنا کر بھیجا ہے اور خدا کی قسم میں نہیں پہچانوں گا کہ ریہ موقع حق کا ہے یا نہیں۔ ریہ میرا کواڑ ہے میرے پاس ظالم آئے یا مظلوم میں تو دونوں ہی کواد ھیڑ ڈالوں گا۔ تو لوگ حقوق کے سلسلہ میں آپس میں ہی لین دین کر کے جھڑ ہے نبٹالیا کرتے تھے مگر کوئی مقدمہ اس کے پاس نہیں لاتے تھے۔

(۲۱۹) منقول ہے کہ ایک اعرابی نے عمر و بن عبید ہے آ کر کہا کہ میری اونٹنی چوری ہوگئ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ اس کو مجھے پھر دلوا دے انہوں نے دعا کی کہ''اے اللہ اس فقیر کی اونٹنی چوری ہوگئ اور آپ نے بیارا دہ نہیں کیا تھا کہ وہ چوری جائے اے اللہ اس کواس کے پاس واپس بھیج دیجئے''اعرابی نے کہا اے شخ بس اب میری ناقتہ گئی۔ اب میں اس سے ناامید ہو چکا ہوں شخ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب اللہ نے بیارادہ کیا تھا کہ چوری نہ جائے پھر بھی چوری ہوگئ تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اب وہ میری اونٹنی کو واپس کرنے کا ارادہ کرے گا۔ اب وہ واپس نہ آئے گی اور یہ کہہ کران کے پاس سے چل دیا۔

(۲۲۰) حاجب بن زرارہ نے بارگاہ کمریٰ میں حاضری کی اجازت چاہی تو حاجب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عرب قوم کا ایک (معمولی) شخص ہوں تو اجازت ل گئی۔ جب کمریٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو کسریٰ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تو نے ہی حاجب سے نیز ہیں کہا تھا

کہ میں ایک (معمولی) شخص قوم عرب کا ہوں۔اس نے کہا بیشک میں نے کہا تھا لیکن میں اس وقت باوشاہ کے دروازہ پر کھڑا تھااس حال میں ان ہی کی طرح عام آ دی تھا۔ لیکن جب باوشاہ كحضوريس بنج كياتو سردارين كمياكسرى نے كها''نوه'' (بيايك فارى كلمه بےجس كے معنے ہيں ''خوب'' کسریٰ جب کسی ہے خوش ہوکر''زہ'' کہتا تھا تو اس کو انعام دیا جاتا تھا) اس کا منہ موتیوں سے بھردیا جائے۔

(٢٢١) جاحظ كہتے ہيں كداكي فض نے ايك اعرابي سے كہا كدكياتم امرائيل كو بمزكرتے ہو (ہمز کے معنے اصطلاحاً تو ہمزہ کے اظہار کے ہیں مگر لغت میں اس کے معنی تختی کے ساتھ گرانے یا جھٹکا دینے کے ہیں اور اسرائیل حضرت لیقوب عابید کا نام ہے) اعرانی نے کہا اگر میں ایسا كرول كاتوبهت براآ دى ہول كا \_ پھراس نے يو چھا كتم فلطين كوجرد يتے ہو (جر كے اصطلاحي معنی زیر کے ہیں اور لغوی معنی ہیں کھینچنا ) اعرابی نے کہا پھرتو میں برا اطاقتور موں گا۔ (٢٢٢) جاحظ سے يہ بھی منقول ہے كدابوصاعد شاعر نے غنوی كوايك رقعد كلها جس ميں يہ

اشعار تحريكي-

رأيت في النوم اني مالك فرسًا ﴿ ولى نصيفٌ و في كفي دنانيرٌ (ترجمه) میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک گھوڑے کا مالک ہوں اور میرے پاس ایک شال ہے اور میرے ہاتھ میں بہت سے دینار ہیں۔

فقال قوم لهم علم و معرفة وأيت خيراً و للاحلام تفسير (ترجمه) تواصحاب علم ومعرفت نے کہا تیراخواب بہت اچھاہاورخوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔

اقصُصُ منامك في دار الامير تجد تحقيق ذاك و للقال التباشِير (ترجمه) تواپناخواب اميركى بارگاه ميس بيان كرتواس كى حقيقت تحدول جائے گى اور (يدخواب اچھى فال يے) اورفال سے اچھی بشارتیں وابستہ ہوتی ہیں۔

غنوی نے بیرقعد پڑھ کراس کی پشت پرتح ریکر دیا آضغاث آخلام وَمَا نَحْنُ بِعَاوِيْلِ الأخلام بعلممين (يقرآن مجيدكي آيت بجس كاترجميه بيديريشان خيالات بي اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی نہیں رکھتے )۔

(۲۲۳) ایک فخص نے ابوعثان مازنی کواپناایک شعر سنایا اور پوچھا کہ آپ کے نز دیک پیکیسا

(ACLIED CO CERTIFICATION OF COMPANY OF THE COMPANY

ہے؟ مازنی نے کہامیں سیجھتا ہوں کہ تونے ایک عمل کیا ہے (عمل اصطلاح اطباء میں پیٹ سے مواد خبیثہ کوحقنہ وغیرہ کے ذریعہ سے نکالنے کی تدابیر کو کہتے ہیں ) اپنے پیٹ سے اس کو نکالنے ' کے لیے اگر تواسے چھوڑ دیتا تو مرض شک میں مبتلا ہوجا تا۔

(۲۲۴) منقول ہے کہ ایک اعرائی کشتی میں سوار ہوا۔ پھراس کو پاخانے کی ضرورت ہوئی تو چلانے لگا۔ نماز۔ نماز۔ تو لوگوں نے کشتی کو کنارے کے قریب کردیا۔ تو نکلا اور قضائے حاجت کی پھروالی آ کر کہنے گے (اپنی کشتی) لے جاؤتم پر بھی اس کے بعد بیوونت آ نے گا۔

(۲۲۵) ایک اعرابی نے چندلوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے نام پوچھے ان میں سے ایک نے کہا میرا نام وثیق ہے (وثیق کے معنی ہیں باندھنے والا) دوسرے نے اپنا نام منجے بتایا (منجے کے معنی ہیں روکنے والا) تبسرے نے اپنا نام شعبے بتایا (منجے کے معنی ہیں روکنے والا) تبسرے نے اپنا نام ثابت بتایا۔ چوتھے نے کہا میرا نام شدید ہے۔ اعرابی من کر کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا تا لے تمہارے بی ناموں سے بہا کون شخص ہے جو جھے ایس ہے۔ اعرابی من عبد الملک نے ایک دن اپنے مصاحبوں سے کہا کون شخص ہے جو جھے ایسی گائی دے جس میں فخش لفظ نہ ہوں اس کے انعام میں بیٹ مقش چا دراس کو دی جائے گی۔ وہاں گائی دے جس میں فخش لفظ نہ ہوں اس کے انعام میں بیٹ مقش چا دراس کو دی جائے گی۔ وہاں ایک اعرابی موجود تھا اس نے کہا ''اسے ڈال دے او بھینگئ' ہشام نے (اس کو دیتے ہوئے کہا ایک ایک خواسے کے خداسے بھے۔''

( ٢٢٧) ابوالعينا عصاعد كے درواز بي برآ كر كھڑ بي ہوئے تو ان كو اطلاع دى كئى كه وہ نماز برخ هر بي بي ابوالعينا على الله وہ نماز برخ هر بي كہا گيا كه وہ نماز برخ هر بي كہا گيا كه وہ نماز برخ هر بي كہا گيا كه وہ نماز برخ بين الدت ہوتى بي ( بعن خ نمازى معلوم ہوتے ہيں ) ۔
ابوالعينا نے كہا ہرى چيز ميں لذت ہوتى بين ( بر ماہ كى تيرهويں ، چودهويں ، پندرهويں تاريخ ) كے دوسويں تاريخ ) كے

(۱۲۸) حسن سے پوچھا گیا کہ اتا م بیض (ہر ماہ کی تیرهویں؛ چودهویں؛ پندرهویں تاریخ) کے روز ہے مستحب ہونے کی کیا وجہ ہے انہوں نے فرمایا میں نہیں جانیا تو ایک اعرابی جواُن کے حلقہ میں بیٹھا تھا بولا''لیکن میں جانیا ہوں' آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ چاند گربمن ہمیشہ ان ہی میں سے کسی تاریخ میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ آسان پر جب کوئی امر حارث ہوتو ای زمانہ میں زمین میں اس کی خاص عبادت کی جائے۔

ایک اعرابی سلیمان بن عبدالملک کے دسترخوان پرشریک طعام ہواتو اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھانا شروع کر دیئے۔اس سے حاجب نے کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ۔اس نے کہا دوسروں برعیب لگانے والاخوداس میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات سلیمان کونا گوار گذری فر مایا کہ آئندہ اس شخص کو یہاں نہ آنے دیا جائے۔

(۲۲۹) ایک دوسرے اعرابی کوجھی سلیمان کے دسترخوان پرشرکت طعام کا موقع ملااس نے بھی آگے ہاتھ بڑھائے تو حاجب نے اس سے کہا کہ اپنے قریب سے کھاؤ۔ اس نے کہا جوہز وزار میں داخل کردیا گیا اس کو اختیار بھی دے دیا گیا سلیمان کو اس کا جواب پیندآ یا اور اس کی حاجتیں یوری کردیں۔

(۱۳۳۹) ابن المد برے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شکار کے تعاقب میں ہارون الرشید اور عیسیٰ جعفر بن منصور کا بیٹا اور فضل بن رہتے وزیرا پنے خدام کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ ان کی ایک فضیح زبان اعرائی ہے ملاقات ہوئی۔ عیسیٰ اس سے لیٹ پڑااس صدتک کہ اس کو یا ابن الزائنیہ کہہ دیا ہے ور نہ اس کا مائی معاوضہ ویٹا چاہیے۔ تجھے اس بات پران دونوں خوبصورت شخصوں کے فیصلہ پر رضامند ہونا چاہیے جو یہ ہمارے مابین نافذ کریں عیسیٰ نے کہا مجھے منظور ہے۔ دونوں نے اعرائی سے کہا کہا کہ قصول کے نے اعرائی سے کہا کہ اس گائی ہے ہو یہ ہمارے مابین نافذ کریں عیسیٰ نے کہا مجھے منظور ہے۔ دونوں کے اعرائی سے کہا کہا ہی قیصلہ ہے انہوں نے کہا ہوں کہا تو یہ اور (میں کہتا ہوں کہ) کہا کیا یہی فیصلہ ہے انہوں نے کہا ہو ایک درہم چھوا نگ کی مشخلہ ہوں ایک میں زناکار جیں (تم تینوں اس میں سے دودووا نگ قشیم کر لینا ایک درہم چھوا نگ کا ہوتا ہے ) اور جو میر انتہارے ذمہ واجب ہے وہ میں تہمیں بخشا ہوں۔ اس کے بعد یہ سب ہنی ہوتا ہے ) اور جو میر انتہارے ذمہ واجب ہے وہ میں تہمیں بخشا ہوں۔ اس کے بعد یہ سب ہنی اور اس کے اعد یہ سب ہنی اور اس کے اور ان کے تمام دن کا تفریکی مشغلہ اس اعرائی کی با تیں بن گئیں اور اس

(۳۳۱) ایک اعرابی نے ایک شخص سے بیر حدیث ٹی جوعبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ا انہوں نے کہا کہ جس شخص نے جج کی نیت کی اور کسی مجبوری کی وجہ ہے وہ جج نہ کر سکا تواس کو جج کا ثواب دیا جائے گا تو اعرابی نے کہا اس سال کوئی مزدوری اس سے زیادہ ستی اور منفعت بخش نہیں رہی۔

(۲۳۳) ایک اعرابی نے رمضان میں چودھویں رات کا جاند دیکھ کر کہا تو خودتو موٹا ہو گیا اور مجھے دبلا کر دیا (اس کی مجھے سزا ملی ہے کہ )خدانے مجھے دکھا دیا کہتوسل میں مبتلا ہو گیا (تیرے (ACIM) SEE SOUTH STATE OF THE SHIP OF THE

سینہ میں ای کے داغ ہیں )۔

(۲۳۳۳) ایک اعرابی نے عامل کو بددعادی کہ خداتھ پر پرصادات ڈال دے (اسکی مرادصادوالے حروف ہیں) یعنی صفع (تھیٹر) اور صرف ( ایعنی صرف الد ہر جمعنی گردش ایما م) اور صلب (سوی)۔
حروف ہیں) ایک اعرابی نے دعائی اے اللہ جس نے جھ پر صرف ایک مرتبہ ظلم کیا تو اسے جزاء خبر دے ( کہ دوبارہ نہ کیا) اور جس نے جھ پر دومر تبہ ظلم کیا تو جھے بھی جزادے اور اس کو بھی دے اور جو تین مرتبہ ظلم کرے تو صرف جھے بی جزاد یدے اسے نہ د ہیں ۔
دے اور جو تین مرتبہ ظلم کرے تو صرف جھے بی جزاد یدے اسے نہ د ہیں ۔
دے اور جو تین مرتبہ ظلم کرے تو صرف جھے بی جزاد یدے اسے نہ د ہیں کے درت نے دوباری کھی ۔
جواب دیا اسکا خطیب خطبہ دینے کیلئے کھڑا ہو چھا کہ تبہاری ہنڈیا کا جوش مراد لے ربی تھی ۔
جواب دیا اسکا خطیب خطبہ دینے کیلئے کھڑا ہو چھا کہ ترب بردھیا کے سامنے کھڑے ہوگر پوچھا کہ تو کس فیلہ کی ہیں جاتم فیلہ کی مرتبہ خلیفہ مہدی نے ایک عرب بردھیا کے سامنے کھڑے ہوگر پوچھا کہ تو کس فیلہ کی جاتب کے بادشاہوں فیلہ کی بنا پر دنیا کے بادشاہوں جیسا خص دوبر انہیں ہوا اس نے بلاتا ال جواب دیا وہی وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا کے بادشاہوں میں جھے جیسانہیں ہوا۔ مہدی کواس مورت کے ایسے فی البدیہ جواب سے جرت ہوئی ابن کوانعام میں جھے جیسانہیں ہوا۔ مہدی کواس مورت کے ایسے فی البدیہ جواب سے جرت ہوئی ابن کوانعام میں جھے جیسانہیں ہوا۔ مہدی کواس مورت کے ایسے فی البدیہ جواب سے جرت ہوئی ابن کوانعام

(۲۳۷) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک اعرابی عورت ہے جس سے پہلے سے شناسائی تھی میں نے اللہ نے اللہ نے سال کے جم ہوجانے سے اللہ نے اللہ نے جمعے مصائب سے مامون کردیا پھریشعر بڑھا:

و كنتُ اخاف الدهر ما كان باقياً فلمَّا تُولَّى مات خوف من الدهر (ترجمه)اوروه جب تك زنده تقامي زمانه في دراكرتي تقى اورجب اس نے پیٹے چيرى زمانه سے ميرا خوف عامار ما۔

( ٢٣٨) ابن الاعرابی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا''میں تنہارے سامنے علی والنظر اور معاویہ کا وساکن حرفوں کا جمع ہونا معاویہ کا وساکن حرفوں کا جمع ہونا کلام کاعیب ہے )۔



الع: ويزاز

السے حیاوں کا بیان جواہل ذکاوت نے اپنا کام نکا لئے کیلئے استعمال کے! (۲۳۹) محد بن سعد سے مروی ہے کہ ہر مزان آبل فارس میں سے تھاجب جلولا کا معاملہ ختم ہوا تویز دجرد (شہنشاہ فارس) حلوان سے اصفہان کی طرف نکلا پھر اصطحر پہنچا اور ہرمزان کوتستر کی طرف روانہ کیا۔ ہرمزان نے تستر کا انتظام کیا اور قلعہ بند ہوکر بیٹھ گیا اوران لوگوں کا ابو موی نے محاصرہ کررکھا تھابالآ خراہل قلعہ اس شرط پر باہرآ گئے کہ ان کے بارے میں حضرت عمر والنا کے سواکسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ اس لیے ابومویٰ نے ہرمزان اور اس کے ساتھی بارہ سرداروں کواسیر کر کے حضرت عمر والنفیا کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا۔ان لوگوں کے دیبا کے كيڑے تھاورسونے كے چكے باند ھےاور ہاتھوں ميں سونے كئنگن بہنے ہوئے تھے۔ان كو ی ہیئت کے ساتھ مدینہ لایا گیا تو لوگوں نے ان کود کھے کر تعجب کرنا شروع کر دیا۔ پھرلوگ ان کو لے کر حضرت عمر خالفتا کے مکان پر ہینچے تو وہ نہیں ملے۔ پھر آپ کولوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔اس پر ہرمزان نے فاری میں کہا کہ تمہارا بادشاہ کھویا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ حضرت عمر واللَّظَة ا جدیس ہیں مجدیس جاکرد یکھا کہ آپ سرے نیچ جادر کے ہوئے سورے ہیں۔ ہرمزان نے یو چھا کہ کیا تمہارے بادشاہ یہ ہیں۔لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ آپ ہی ہیں اس نے یو چھا کہ کیاان کا کوئی حاجب اورنگہبان نہیں ہےلوگوں نے کہاان کا نگہبان اللہ ہے۔ یہاں تک کدان کا وقت معین آ کینیے۔ ہرمزان نے کہا مبارک بادشاہ ہیں (حضرت عمر والنظ بیدار ہو چکے تھے آیا نے ان کود کھے کر) کہا جمد وستائش صرف اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو اوراس کے متبعین کواسلام کے مقابلہ پرذلیل کیا (پھرآپ نے ان کوٹبلیغ اسلام کی پھران کے انکار پڑتل کا فیصلہ کیا۔ ہرمزان نے کہا کیا آپ یانی پلا سکتے ہیں۔حضرت عمر ڈٹاٹھ نے فرمایا کہتم پرفٹل اور پیاس جمع نہیں کیے جائیں گے۔ پھراس کے لیے پانی منگایا۔ ہرمزان نے پانی کا برتن ہاتھ میں لےلیا ( گریعنے میں توقف کیا کہ ایس حالت میں کہ برہنے شمشیرسامنے ہے کیا اطمینان ہوسکتا

ہے کہ ید گھونٹ طلق سے ازنے کی نوبت آتی ہے یا نہیں۔ یدد کھ کر) حضرت عمر والنفؤ نے فر مایا فی لواورتم کوکوئی اندیشہ نہیں میں تم کول نہیں کروں گا جب تک تم ینہیں فی لو گے۔ یہ من کر ہر مزان نے برتن ہاتھ سے چینک دیا پھر عمر والنفؤ نے قبل کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ کیا تم جھ کو امن نہیں دے چکے ہو؟ حضرت عمر والنفؤ نے فر مایا کہ وہ کیسے؟ ہر مزان نے کہا آپ نے جھے ہے کہا کہ تم کو کی اندیش نہیں (جب تک پنہیں فی لو گے ل نہ کیے جاؤ گے اور اب اس چینکے ہوئے پانی کا پینا ممکن نہیں ہے لہذا قبل بھی واقع نہ ہوگا) یہ من کر زبیر اور انس اور ابوسعید نے اس کی تقد ایت کی ۔ حضرت عمر والنفی نے فر مایا اس کو خدا سمجھے اس نے اس طرح امن حاصل کر لیا کہ میں مطلع نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہر مزان نے اسلام قبول کر لیا۔

(۱۳۴۰) عبدالملک ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے تھے جھے کوئی دھوکہ نہیں دے سا بجزایک لڑے کے جو حرث بن کعب کے خاندان ہے تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے خاندان کی ایک عورت کا ذکر کیا اوراس وقت میرے پاس بنی حارث کا ایک نو جوان موجود تھا اس فاندان کی ایک عورت کا ذکر کیا اوراس وقت میرے پاس بنی حارث کا ایک نو جوان موجود تھا اس فے کہا کہ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو اس کے بوت لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے تو قف کیا کچھ روز کے بعد جھے اطلاع پنچی کہ ای جوان نے اس سے نکاح کرلیا۔ میں نے اس کے پاس ایک شخص کی معرفت یہ کہ کر جھیجا کہ کیا تو نے جھے پنہیں جنالیا تھا کہ تو نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اس کے بوت کی باپ کے باپ کو دیکھا تھا کہ وہ اس کو چوم رہا تھا اس کے بعد جب بھی جھے وہ جوان اور اس کا دھوکا یا د آتا تھا جھورنے ہوتا تھا۔

(۲۴۱) بٹیم سے مردی ہے کہ ایک مخص نے ایک قوم کے پاس اپنار شتہ بھیجا انہوں نے ذریعہ معاش دریافت کیا توان کے بعد معاش دریافت کیا توانہوں نے نکاح کردیا۔ اس کے بعد جب اس سے بوچھا تو معلوم ہوا کہ دوہ بلیاں فروخت کیا کرتا ہے۔ اس پر جھگڑا ہوا اور بیمقدمہ قاضی شرح کے سامنے پیش کیا گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دواب ( یعنی چو پایہ ) کا اطلاق بلیوں پر بھی ہوسکتا ہے اور نکاح کونا فذ قرار دیا۔

(۲۳۲) اصمعی راوی ہے کہ محمد بن حفیہ نے مخار کے زمانہ میں کوفہ آنے کا ارادہ کیا۔ جب مخار

(CIMENTAL SESSIONES SANCE CONTINUES OF CONTI

کواس کی اطلاع ہوئی تواس نے کہا کہ امام مہدی کی بیعلامت ہے کہ کوئی شخص بازار میں ان کے تکوار مارے گا توان پراثر نہ ہوگا۔ جب اس گفتگو کی اطلاع محمد بن حنفیہ کو ہوئی تو (مختار کی بدنیتی سمجھ گئے اوراپنے مقام پر ) تھہر گئے۔

( ۲۴۳ ) داؤد بن الرشيد كهتا ہے كه ميں نے بيثم بن عدى سے يو چھا كه كس چيز سے سعيد بن عبدالرطن كوبيا سخقاق حاصل ہوا كەمبدى نے اس كوقاضى بناديا تھااورا يسے شاندار منصب يربھا دیا۔ بیٹم نے کہا کہ مہدی سے عبدالرحمٰن کا جوڑ لگنے کا دلچسپ قصہ ہے اگرتم پہند کرو کے تو میں مفصل بیان کردوں گا۔ میں نے کہا واللہ مجھے شوق ہے سنا یے۔ بیٹم نے کہا تو سنو جب کہ خلافت مہدی کے پاس پہنچ گئی تو سعید بن عبدالرحمٰن ربیع حاجب کے پاس پہنچااور کہا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنا حیا بتنا ہوں۔ رہیج نے کہاتم کون ہواور تمہاری کیا ضرورت ہے؟ سعید نے کہا میں ایک شخص ہوں میں نے امیر المؤمنین کے متعلق ایک اچھا خواب دیکھا ہے جس کو میں ان ہے بیان کرنا جا ہتا ہوں۔رہیج نے کہاائے مخص بہت لوگ اپنی ذات کے بارے میں بہت ی با تیں خواب میں و مکھتے ہیں جو پوری نہیں اثر تیں۔ پھر کسی دوسرے کے حق میں کوئی بات دیکھی جائے تواس پر کیااعماد ہوسکتا ہے۔ جاؤ کوئی اور حیلہ کروجس میں اس سے زیادہ نفع ہو سعید نے کہا کہ اگرتم امیر المؤمنین کومیرے آنے کی اطلاع نہ دو گے تو میں کسی دوسر یے تحض ہے جوامیر المؤمنين سے ملا سكے سوال كرنے پر اور خليفہ سے بيہ بات ظاہر كرنے پر مجبور ہوں گا كہ ميں نے ملنے کی اجازت چاہی تھی مگرتم نے ان کواطلاع نہ دی۔ پھر رہیج مبدی کے پاس گیا اور کہااے امیرالمؤمنین اپنی ذات کے بارے میں آپ نے لوگوں کولالچی بنادیالوگ مختلف قتم کے حیلے بنا كرآپ كے ياس آتے ہيں۔مهدى نے كہابادشاموں كاايابى طريقدر ہاہے پركيابات ہے۔ ر بھے نے کہا کہ ایک شخص دروازے یرموجود ہے جودعویٰ کرتاہے کہ اس نے امیر المؤمنین کے حق میں ایک اچھا خواب دیکھا ہے اور امیر المؤمنین سے اس کو بیان کرنا جا ہتا ہے۔ اس سے مہدی نے کہاارے رہ خوا کی قتم میں بہت می خوامیں خودا پی ذات کے لیے دیکھا ہوں جو سیجے نہیں اترتیں چہ جائیکہ کوئی دوسرامیرے بارے میں دیکھنے کا دعویٰ کرے۔جس میں بیاحمال بھی موجود ہے کہ بیاس نے گو لیا ہو۔ رہیج نے کہا واللہ میں نے اس سے ایس بی گفتگو کی تھی مگر وہ نہیں مانتا۔مہدی نے کہاا چھا تو اس کو بلالو۔ تو سعید کا داخلہ ہو گیا اور پیسعید بن عبدالرحمٰن ایک بہت

و جیہاورخوبصورت چیرہ رکھتا تھااس کے اچھی لمبی داڑھی تھی اور تیز چلنے والی زبان تھی۔اس سے مہدی نے کہا کہ خداتم کو برکت دے بتاؤتم نے کیا خواب دیکھاہے ۔سعید بن عبدالرحمٰن نے کہا اے امیر المؤمنین میرے خواب میں ایک آنے والے نے آ کر مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین مہدی کواطلاع کر دو کہ وہ تمیں برس اطمینان کے خلافت پر متمکن رہیں گے اور اس (خواب کی صداقت) کی نشانی پر ہے کہ وہ ای رات میں پہنواب دیکھیں گے کہ گویا وہ یا قوت کے تکینے ہاتھ میں لیے ہوئے الٹ بلٹ رہے ہیں پھران کو ثمار کریں گے تو پورتے میں یا قوت یا نمیں گے گویا وہ یا قوت ان کو ہبہ کیے گئے ہیں۔مہدی نے کہاتم نے کیسا اچھا خواب دیکھا اور ہم کو تمہارے اس خواب کا ای آنے والی رات میں امتحان بھی ہوجائے گا جیسا کہتم نے خبر دی ہے۔ بجرا گرمعامله تمهارے کہنے کے مطابق واقع ہواتو ہم تم کو جو پچھتم چاہو گے عطا کریں گے اورا گر بات اس کے خلاف نکلی تو ہم تم ہے کوئی مواخذہ بھی نہ کریں گے کیونکہ ہم کوعلم ہے کہ خواب جھی ہو بہووا قع ہوجاتا ہے اور کبھی مختلف ہوجاتا ہے۔ سعید نے کہااے امیر المؤمنین میں اس وقت کیا کروں جب میں اپنے گھر والوں اور متعلقین سے ملوں گا اور ان کو اطلاع دوں گا کہ میں امیر المؤمنین کے حضور میں تھا اور خالی ہاتھ واپس ہوا (تو وہ سب کس قد مُمگین اور متحیر ہوں گے ) مہدی نے کہااب ہم کیا کریں سعید نے کہا کہ امیر المؤمنین ہماری ضرورت کی چیز پچھ تو ابھی عطا فرمادیں اور میں حلف بالطلاق کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے ( کہا میرالمؤمنین کوخواب میں تنیں یاقوت دیئے جائیں گے )وہ بالکل ٹھیک ہے تو مہدی نے حکم دیا کہاں کو دس ہزار درہم دیئے جائیں اور یہ بھی تھم دیا کہ کل کی حاضری کے لیے ان میں سے کوئی کفیل (ضامن) لیا جائے جب مال ان کو دیدیا گیا اور انہوں نے قبضہ میں کرلیا اور کہا گیا کہ تمہارا کفیل کون ہے؟ تو سعیدنے ایک خادم کوتا کا جومہدی کے سربانے کھڑا ہوا تھا۔جو بہت خوبصورت تھا اور عمدہ لباس میں تھا۔ کہنے لگے کہ بیمیری کفالت کرے گا۔مہدی نے اس سے یو چھا کہتم ان کے فیل بنتے ہوتواس کا چہرہ سرخ ہو گیا اوراس نے (انکارے) شرمندگی محسوں کرتے ہوئے کہا ہاں میں کفیل ہوتا ہوں سعید بن عبد الرحمٰن والی آگئے۔ جب وہ رات آگئ تو جیسا کہ سعید نے کہا تھا مبدی نے قطعی حرف بحرف ای طرح خواب دیکھا اور شبح ہوتے ہی سعید دروازے پر آ موجود ہوئے اور حاضری کی اجازت طلب کی جول گئی۔ جب مہدی کی نظر سعید پر پڑی تو مہدی نے کہا

پولوتمہاری خواب کامصداق کہاں ہے؟ سعید نے کہا کیا امیر المؤمنین نے خوابنہیں ویکھا اب مهدی نے جواب میں کچھالفاظ چبانا شروع کردیئے۔سعید نے کہا کہ میری بیوی پرطلاق ہے اگرامیرالمؤمنین نے خواب ندر یکھا ہو۔مہدی نے سعیدے کہا کیا ہوگیاتم حلف بالطلاق پراس قدر جری کیے ہو گئے ۔ سعیدنے کہااس لیے کہ میں تج پر حلف کرر ہا ہوں۔ پھر مہدی نے اقرار کر لیا کہ واللہ میں نے وہ سب صاف صاف دیکھا ہے۔ سعید نے خوثی سے اللہ اکبر کہااور بیکہ اب وعدہ وفا سیجئے مہدی نے کہا خوشی اورعزت کے ساتھ۔ پھرمہدی نے حکم دیا کہ ان کو تین ہزار دیناردیئے جائیں اوردس بکس ہرفتم کے کپڑوں کے دیئے جائیں اور تین خاص اصطبل کے اچھی فتم کے گھوڑے مع زیور دینے جائیں۔ سعید پیعطیات لے کروالی آرہے تھے کہ وہ خادم ان ے آ کرملا۔جس نے ان کی کفالت کی تھی اوران ہے کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسط دے کرسوال کرتا ہوں کہ جس خواب کاتم نے امیر المؤمنین ہے ذکر کیا تھا کیا وہ داقعی دیکھا تھا۔ سعید نے اس ہے کہا خدا کی صم بالکل نہیں۔ پھر خادم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے امیر المؤمنین نے جو پھھتم نے کہاتھااس کےمطابق خواب دیکھ لیا۔ سعیدنے کہا بیائے بڑے شعبدے کی بات ہے جس کے راز کوتم جیسے لوگوں پر کھولنا ٹھیک نہیں (بیراز بھی ن لو) اس کی بنایہ ہے کہ جب میں نے اپنے كلام كو يورى قوت سے امير كے گوش گذار كرديا تواس كے دل ميں اتر عميا اوراس كانفس اس بات میں مشغول ہو گیا اور اس کا قلب اس پرغور وفکر ہے لبریز ہو گیا اور قوت فکریہ پورے طوریر اس میں مشغول ہو گئی تو جب وہ سویا تو جس چیز میں اس کی قوے فکر پیمشغول تھی وہی چیز (نفس کے سامنے) سوتے وقت قوت متخیلہ نے سامنے کردی پھرخادم نے سوال کیا کہتم نے حلف بالطلاق كيا (ايك فني امريراس كى جرأت كيے ہوئى) سعيد نے كہااس سے تو ايك بى طلاق برق ) کیونکہ طلاق مغلظہ کا حلف نہیں کیا تھا) ابھی تو میرے پاس دوطلا ق کاحق باقی تھا (اس کے بعد بیوی کی مشتقل جدائی کاموقع آتا ہے) (اگرامیرالمؤمنین وہ خواب نہ دیکھتے اورایک طلاق واقع ہوجاتی ) تو میں بیوی کے مہروں پردس درہم اور اضافہ کر دیتا اور خلاصی حاصل کر لیتا جس کے ساتھ (اس قدر دولت) حاصل کر لی لیخی وس ہزار در ہم تین ہزار دینااور دس بکس مختلف اقسام كيثرول كے اور تين گھوڑے \_ خادم مبہوت ہوكر سعيد كامنہ تكنے لگا اور بہت متعجب ہوا تو سعيد نے کہا کہ میں نے خدا کی قتم بالکل مج کہاہے چونکہ تم نے میری کفالت کی تھی اس لیے میں نے اس

کی مکافات میں تم ہے بالکل سے بات کہدوی۔ میں درخواست کرتا ہوں کداس راز کو پوشیدہ رکھنا اس نے بھی ایبا بی کیا پھر مہدی نے سعید کواپنی مصاحبت کے لیے طلب کرلیا تو وہ اس کے ندیم اورمقرب ہو گئے اورمہدی کے شکر پر قاضی کا منصب بھی ان کومل گیا اورمہدی کی وفات تک میہ اس پرقائم رے۔مؤلف کتاب کہتے ہیں کہ ہم سے بیقصداس طرح روایت کیا گیا ہے اور مجھے اس کی صحت میں شک ہے۔ایک ایسے متاز قاضی سے اپیا قصہ منسوب کیا جائے یہ بہت ہی مستعبد ہے (ازمتر جم عفااللہ عنہ۔ شیخ کمال الدین دمیری مصنف حیوۃ الحوان نے یہ پورا قصہ آ خرتک امام ابن الجوزی کی ای کتاب نقل کرنے کے بعد لکھا ہے'' میں کہتا ہوں کہ امام احمد " ے ان ہی سعید بن عبدالرحمٰن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قر مایا کہ ان میں کوئی عیب نہ تھااور کی بن معین نے کہا کہ بی تقدیقے اور ہیم بن عدی نے (جس کی روایت سے بی قصنقل کیا گیاہے)ان پریہاتہام تراشاہے۔ کچیٰ بن معین کہتے ہیں ہیٹم ثقہ نہیں تھااور جھوٹ بولا کرتا تھا۔ على بن المدين كا قول ہے ميں بيثم كوكى درجه ميں ركھنے ہے خوش نہيں ہوں \_ ابوداؤ دعجلى كا قول ہے كدوه كذاب تفا-ابراجيم بن يعقوب جرجاني كأقول بح كدميثم ساقط الاعتبار بحاوراس في خود بی اپنایردہ فاش کردیا۔ابوز رعہ نے کہا کہ وہ (روایت کے باب میں ) کوئی چیز نہ تھا۔'' (۲۲۲) عاصم احول سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کا پیام دیالڑ کی والوں نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک تم طلاق نددے دو گے اس نے ان سے کہا کہ گواہ رہو میں تین طلاق دے چکا ہوں۔اب اس سے نکاح کر دیا اور وہ اپنی پہلی بیوی کی زوجیت پر بدستور قائم رہاس پرقوم نے طلاق کا دعویٰ کیا اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا ہم اس وقت تک نکاح نہ کریں گے جب تک تو تین طلاق نہیں وے دے گا۔ تونے کہا گواہ رہو میں تین طلاق دے چکا ہوں اس نے کہا کیا تم نہیں جانے کہ پہلے فلاں عورت جوفلاں کی بیٹی ہے میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کوطلاق دی تھی انہوں نے کہامعلوم ہے پھراس نے کہا کہ بیجی معلوم ہے کہ فلاں عورت جوفلاں کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی پھر میں نے اس کوطلاق دی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھراس نے کہا فلاں عورت جوفلاں کی بیٹی ہے وہ بھی میرے نکاح میں تھی اور میں نے اس کو بھی طلاق دی تھی انہوں نے یہ بھی تشکیم کیا اس نے کہا تو پھر میں تین طلاقیں دے چکا ہوں اور یمی میں نے

کہا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری گفتگو اس بیوی کوطلاق دینے کے بارہ میں ہورہی تھی۔ یہ تنازعہ شفق بن تو رہی تھی۔ یہ تنازعہ شفق بن تو انہوں شفق بن تو انہوں نے ایس میں عالیٰ کے بارے میں عثان سے سوال کیا تھا انہوں نے اس کی سے کہاں متبار مانا ہے۔
میت کو قابل اعتبار مانا ہے۔

(۲۲۵) عوف بن مسلم نحوی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن محمد صاحب السنداور ان کے اصحاب مشرکین کے شہروں میں پھرنے کے لیے نکلے۔ دشمن ان کے آئے پر مطلع ہو گیا تو یہ بھاگے (اس دوران میں) انہوں نے ایک پوڑھے کود یکھا جس کے ساتھ ایک غلام تھا اس سے عمر بن محمد نے کہا ہم کواپی قوم کا حال بتا و (کہ اس نے ہم کو گھیرنے کے لئے کس مقام پر گھات کھی ہے) اور (اگرتم نے بتا دیا تو) تم کوامن ہا سے نے کہا مجھے بیا ندیشہ ہے کہ اگر میں نے مہم بین بتا دیا تو یہ غلام کھی بادشاہ کے سامنے تھی نے لئے کہا مجھے بادشاہ کے سامنے تھی نے لئے جائے گا اور وہ مجھے (اس جرم میں) قبل کر حکم میں اس کے بعد اس نظام کو تل کے دیتا ہوں تا کہ (پھر مطمئن ہوکر) تہمیں آگاہ کر سکوں اس کے بعد اس نے غلام کی گردن مار دی۔ اب اس شخ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ مجھے بیا ندیشہ تا کہ اگر تہمیں بتا نے سے میں نے افکار کر دیا تو یہ غلام سب کچھ بتا دے گا اب میں اس سے مطمئن ہوگر گیا۔ خدا کی شم اگر وہ لوگ میرے پاؤں کے نیچ بھی ہوتے تو میں اس کو نہ اٹھا تا (اور قوم کے گیا۔ خدا کی شم اگر وہ لوگ میرے پاؤں کے نیچ بھی ہوتے تو میں اس کو نہ اٹھا تا (اور قوم کے راز کوافشانہ ہونے دیتا) تو انہوں نے اس کی گردن مار دی۔

(۲۳۷) حسن بن عمارہ سے مروی ہے کہ میں زہریؒ کے پاس آیا جب کدوہ درس حدیث ترک کرچکے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا تو آپ جھے حدیث سناسے اور یا میں آپ کو سناؤں فرمایا تم سناؤ میں نے کہا جھے سے حدیث بیان کی تھم بن عتبہ نے انہوں نے روایت کیا بچی بن الجزار سے انہوں نے کہا میں نے علی عایش سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ جاہلوں سے یہ مواخذہ نہیں کرے گا کہ وہ ظم کی اشاعت کرتے۔ اس کرے گا کہ وہ ظم کی اشاعت کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے جھے چالیس حدیثیں سنائیں۔

( ۲۴۷) حمیدی سے مروی ہے کہ ہم سفیان بن عینیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے انہوں نے ہم سفیان بن عینیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے انہوں نے ہم سے زمزم والی حدیث بیان کی کہ وہ جس حاجت کی نیت سے پیا جائے گا۔اللہ تعالی اس کو پورا کر دے گا یہ بن کرایک شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس آیا اور سفیان سے کہنے لگا کہ اے

ابو گھر کیا وہ حدیث جوز مزم کے بارے میں ہم ہے روایت کی گئی تیجے نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا کہ تیجے ہے اس نے کہا کہ میں اس نیت ہے کہ آپ مجھے ایک سواحادیث سنا دیں زمزم کا ایک ڈول فی کر آیا ہوں ۔سفیان نے کہا بیٹھواور پھراس کوایک سواحادیث سنائیں۔

( ۲۴۸ ) ابن الی زرے مروی ہے کہ جب حجاج کی آمد ہوتی تھی تو سفیان بن عینیہ باب بنی ہاشم پرایک بلندمقام پرآ کربیٹھ جایا کرتے تھے تا کہلوگوں کودیکھتے رہیں۔ایک دن وہاں آپ کے پاس طلبہ حدیث میں سے ایک مخض آبیشااور بولا کداے محد کوئی حدیث سناؤ (اگرچہ یہ بے موقع سوال تھا کہ آپ کا وہاں بیٹھنا درس حدیث کے لیے نہ تھا مگر پھر بھی بتقاضاءاخلاق آپ نے اس کو بہت می حدیثیں سنادیں ( مگروہ بھی ایک چمیر شخص تھا) پھراس نے کہا کہ اور سنا ہے۔ آپ نے پھراوراحادیث سنائیں (جب آپ خاموش ہوئے) تو پھراُس (بےادب) نے کہا اور سنا یے تو آپ نے اوراحادیث سنائیں اور اس کے بعد اس کودھکادے دیا (جس سے مقصد یے تھا کہاب دور ہوجائے ) مگر وہ وادی کی طرف جا پڑا (بیا یک عیارانہ عیال تھی ) اور اس کے گرنے کا حال لوگوں میں ایک دوسرے کے ذریعہ ہے پھیل گیا اور بہت سے تجاج وہاں اکتھے ہو گئے اور کہنے گلے کہ مفیان بن عینیہ نے ایک حاجی کولل کر دیا۔ جب بیشور وشغب بہت بڑھ گیا توسفیان ڈر گئے اور از کرائ تخص کے پاس آئے اور اس کے سرکواپنی گود میں رکھ کر کہنے لگے کہ کیا ہوا تیرے کس جگہ چوٹ لگی مگروہ برابراپنے یاؤں دے دے کر مارر ہا تھا اور منہ ہے جھاگ تکال رہاتھا کہ سفیان بن عینیہ نے ایک آ دمی کو مار ڈالا۔ سفیان نے اس سے کہا کمبخت ( كيول مجھے بدنام كررہا ہے) كيا تونبين ديكھرہا ہے كدلوگ كيا كہدہ ہيں تواس نے آہت ہے کہا کہ میں نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے ایک سواحادیث زہری اور عمر و بن دینار کی نہ سنا دیں گے۔جبآپ نے سنادیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

(۲۴۹) محن بن علی التوخی اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ سنہ بیالیں میں جب جج کے لیے گیا تو میں نے معجد حرام میں بہت سا نفتر مال اور کیٹر ہے جھرے ہوئے دکھیے میں جب نے لوگوں نے بتایا کہ خراسان میں ایک نیک مرد بڑا دولت مند ہے۔ جس کوعلی الزراد کہتے ہیں اس نے پچھلے سال اسی طرح بہت سا مال اور کیٹر نے ایک ایٹ ایک ایک کیٹر نے ایک ایک ایک کیٹر نے ایک ایک معتمد کے ساتھ بھیجے تھے اور اس کو یہ تھم دیا تھا کہ قریش کو عبرت دلائے جس کو

ان میں سے حافظ قرآن یائے اس کوا تنامال اورائے کیڑے دے دیتو میخض جب پہلے سال یہاں آیا تھا تو پورے خاندان قریش میں اس کو کوئی حافظ قر آن نہ ملا بجز بنی ہاشم میں کے ایک شخص کے تو اس کو حصہ مقررہ دے دیا اور اس نے لوگوں کو سب بات ( تعنی قریش میں صرف ایک حافظ کا ملنا) بتائی اور باقی مال کوواپس لے جاکر مالک کودے دیا۔ پھر جب پیسال آیا پھروہ مال اور کیڑے اس نے یہاں دوبارہ بھیجے تو قریش کی تمام شاخوں میں سے ایک خلق عظیم ا موجود ہوئی جنہوں نے (پچھلے سال کے واقعہ ہے عبرت حاصل کر کے ) قر آن حفظ کرلیا تھا اوراس کی موجودگی میں ایک دوسرے سے حفظ میں مقابلہ بھی کررہے تھے اور کیڑے اور دراہم حاصل کر رہے تھے پہاں تک کہ وہ سب ختم ہو گئے اورا پسے لوگ باقی رہ گئے جن کونہیں ملا اوروہ اس سے مطالبہ کررہے تھے۔ میں نے من کرکہا کہ اس شخص نے قریش کے فضائل کو پھران کی طرف واپس لانے کے لیے کسی اچھی تربیری جس کی بہتر جز الشبحانہ وتعالی اس کوعطافر مائے گا۔ (۲۵۰) ہم سے ابراہیم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں اپنی چھو چھی کے یہاں گیا۔ میں نے پھو پھی زاد بھائیوں کے بارے میں یو چھا کہ دہ کہاں ہیں توانہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ بن داؤ د کے بیباں گئے ہیں۔انہوں نے وہاں خاصی در کردی پھراس کو برا کہتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس کو مکان پردیکھا تو وہاں نہ ملے اورلوگوں سے معلوم ہوا کہ اپنے باغیجہ میں گئے ہیں تو ہم وہاں پہنچے اور ان کوسلام کیا اور سوال کیا کہ ہم کوحدیث سنایئے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت معذور ہوں اس کام میں لگا ہوا ہوں۔ یہ باغیجہ ہے جس سے میرا معاش وابستہ ہاس کو یانی دینے کی ضرورت ہے اور ہمارے یاس کوئی یانی دینے والاموجو ذہیں ہم نے کہا ہم رہٹ کو تھما کراس کو یانی دیئے جاتے ہیں۔ کہنے لگے کدا گرنیت سیج (یعنی محض بوجہ اللہ ہو) موجود ہوتو ایا کراو۔ پھرہم نے رہٹ مھمانا شروع کیا یہاں تک کہ سارے باغ کوسراب کردیا۔ پھرہم نے ان سے کہا کہ اب حدیث ساد یجئے بولے میرے ول میں رکاوٹ ہے میں حدیث سانے کے کیا تھے نیے نہیں یا تااور میرے کام کے لیے تمہاری نیے تھے تھی تمہیں اس کا جرطے گا۔ (۲۵۱) علی بن محن ہے مروی ہے کدان کے والد کہتے ہیں کہ جمیل بغداد کے بہت سے اکابر ے معلوم ہوا کہ وہاں مل کے دوسری طرف دواند ھے سائل پھراکرتے ہیں ان میں سے ایک تو امیر المؤمنین علی ڈائٹنز کے نام کا واسط دے کر مانگا کرتا ہے اور دوسرا حضرت معاویی کے نام کا

واسطہ وے کر مانگا کرتا ہے اور بہت ہے لوگ ان کے گر دجمع ہوجاتے ہیں وہ اپنی بھیک کے عکر وں کوجمع کرتے رہتے ہیں۔ جب لوٹے ہیں تو ان عکر وں کو برابر بانٹ لیتے ہیں اور آسی حیلہ ہے لوگوں سے وصول کرتے رہتے ہیں۔

(۲۵۲) عبدالواحد بن محمد الموصلي كہتے ہيں كہ ہم ہے موصل كے ايك نوجوان نے بيان كيا كہ جب ناصرالدولہ نے ابو بكر بن را ابق موصلي كوتل كيا تو لوگوں نے اس كے گھر كو جو موصل ہيں تھا لوٹا ميں بھى لوٹا ميں بھى لوٹا ميں بھى لوٹ نے كے ليے گھر ميں پہنچا تو مجھے ايك تھيلى ہاتھ گئى جس ميں ايك ہزار دينار سے زيادہ تھے ميں نے اس كوا ٹھالتيا مگر اس بات سے خاكف تھا كہ اگر اسى طورح اسے ليے كر ذكلا اور مير سے پاس كى فوجى نے اسے دكھ ليا تو وہ اس كو مجھ سے چھين لے گا۔ اب ميں نے گھر ميں چكر لگا نا شروع كيا تو ميں مطبخ ميں بہنچ گيا۔ وہاں سے ميں نے ايك بڑاد گچوا ٹھاليا جس ميں سكياج تھا (يعنی شور ہا جو گوشت كے ساتھ سركہ شامل كركے پكايا جا تا تھا) ميں نے اس تھيلى كواس ميں ڈال ديا كہ وہاں سے ميں كمز ور ہوں اور بھوك نے مجھے اس پر مجبور كيا كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں كہ در ہوں اور بھوك نے مجھے اس پر مجبور كيا كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و گيجہ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و سے بيں بياں تك كھ ميں بيد و بي بيات تك ہوں بيا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و بيكھ ليے جا رہا ہوں يہاں تك كہ ميں بيد و بي بيا ہوں يہاں تك كھ

سلامتی کے ساتھا ہے گھر آگیا۔

فلال معجد میں ٹھیا جماؤں گا) اور تو مجھی میرے یاس ہے بھی نہ گذرنا اور روزانہ ایبا کرنا کہ میرے لیے دو تہائی رطل مشمش (ایک رطل آ دھ سیر کا ہوتا ہے) اور دو تہائی رطل بادام تازے لا کر اور کوٹ کر دونوں کوخوب گوندھ دینا اور دوپہر کے وقت اس کوایک کوری اینٹ پر رکھ دینا تا كەملى بېچان سكول - بياينٹ فلال بيت الخلامين جو جامع مسجد كے قريب ہے ركھ ديا كرناان اشیاء میں بھی اضافہ نہ کرنا اور بھی میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔اس نے کہا بہتر ہے۔اب اس نے بيه بهروپ بھرا كەايك اونى جبه يہنا جوساتھ لايا تھااوراونى پاجامە پېنااوررومال سرپر باندھااور مجد جامع کے ایسے ستون کے پاس جس کے قریب سے لوگوں کی آ مدور فٹ زیادہ رہتی تھی تمام دن تمام رات نماز بغیر وقفہ پڑھنا شروع کر دی بجز ایسے اوقات کے جن میں نمازممنوع ہے اور ان اوقات میں بھی جب بیٹھتا تھا تو تشبیج پڑھتار ہتا تھا در کسی ہے ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھا اوراپی جگه بیدار رہتا تھا۔عرصہ دراز تک اس کا میں معمول جاری رہالوگوں کی نظریں اس پراٹھنا شروع ہوئیں اورمشہور ہوگیا کہ بیصاحب بھی نمازمنقطع نہیں کرتے اور کھانا چکھتے بھی نہیں تمام اہل شہر اس کے معاملہ میں حیران ہو گئے بیر مکار محض بھی مجد سے باہزئیں نکلتا تھا بجواس کے کہ ہرروز ا یک دفعہ دو پہر کے وفت اس بیت الخلاء میں جا کر پیٹا ب کرتا تھا اور اس اینٹ کے پاس جا کر جس کووہ پہچانتا تھااس پروہ مشمش بادام والامعجون رکھا ہوتا تھااس کو چیٹ کر جاتا میں عجون اینٹ پر رکھا ہوا بہل کریا خاند دکھائی دیتا تھا جو شخص بھی یہاں آتا اور جاتا تھااس کواس کے یا خاند ہونے میں بھی شک نہیں ہوا۔ بیاس کو کھا کرتوانائی حاصل کر لیتا تھااوروا پس آ جاتا تھا جب عشاء کی نماز كاوقت موتايارات كي كسى حصد ميس جب موقع ويكتاياني بقدر ضرورت في لياكرتا تفااورابل حمص اس خوش فہمی میں رہے کہ پیشاہ صاحب نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ یانی پیتے ہیں اور ان کی شان ان کی نگاموں میں کافی بلند مو گئ لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے اور بات کرتے تھے تو یہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں کا ایک جموم اس کے گرور ہے لگا اور اس سے بات کرنے كى سب نے بى كوشش كى مگرىيە بول كرندديا تواس كى جلالت شان اور بردھ گئى يہاں تك كدلوگوں نے اس کی نشست گاہ کی زمین کو برکتیں حاصل کرنے کے لیے چھوٹا شروع کر دیا اس جگہ کی مٹی لیجانے لگے۔اس کے پاس بیاروں اور بچول کواٹھااٹھا کرلانے لگے۔ بیان پراپناہاتھ پھیردیا كرتا تھا۔ جب اس عيار نے اچھي طرح بھانڀ ليا كداس كامقام لوگوں كى نگا ہوں ميں كس درجه

بلند ہو چکا ہے اور اس بہروپ پر ایک سال گذر چکا تھا تو بیت الخلامیں اپنی بیوی کے ساتھ (دوسری کانفرنس کی اور) مل کراس کوسمجھایا کہ جمعہ کے دن جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو آ کر مجھے لیٹ پڑیئے اور میرے منہ پڑھیٹر مارنا اور کہنا کہ اے اللہ کے دشمن اے فاسق تو بغداد میں میرے میٹے گوقل کر کے بھاگ کریہاں آ گیا اورعبادت گذار بن گیا۔ تیری عبادت تیرے منہ یر ماری جائے گی اور تو مجھے چے چے کرچھوڑ ہے مت اور لوگوں سے اپنا ارادہ بین ظاہر کرنا کہ اپنے بیٹے کے قصاص میں تو مجھے تل کرانا جا ہتی ہے لوگ جمع ہو کرتیری طرف بڑھیں گے اور میں ان کو اس سے روکتار ہوں گا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا ئیں اور میں لوگوں کے سامنے اعتراف کروں گا کہ بیٹک میں نے اس کے بیٹے گوتل کیا تھااور تو بہ کر کے یہاں آ گیااللہ کی عبادت کررہا ہوں اور جو فعل شنیع بھے سے سرز د موااس پرندامت کے ساتھ اللہ سے توب کررہا موں تو لوگوں سے قصاص کا مطالبہ کرنا کہ مجھے اس مجرم کو جو تمہارے سامنے اقرار بھی کررہا ہے۔ تھینچ کرسلطان کے سامنے لے جانے دو۔اب وہ تیرے سامنے دیت (لیغیٰ خون بہا) پیش کریں گے مگر تو قبول مت کرنا يهان تک كه (بوصة بوصة ) دس ديت تک پنج جائيں يا جوتو مناسب موقع سمجھے كه اب وه لوگ مجھے بیانے کی رس میں اپنے عطیات بر ھانے سے رک گئے اور بدیقین کر لے کہ اب اس پر اضافه ممکن نہیں رہا پھر توان کے فدید کو قبول کر لینا اور مال جمع کر لینا اور لے کرای دن بغداد ہے نکل جانااور پہاں مت تھبرنا میں بھی موقع دیکھ کر بھاگ آؤں گااور تجھے ہے ل جاؤں گا (بیاسکیم طے ہوگئی )اب جب کہا گلادن جمعہ کا آ گیا تو حسب تجویز عورت پہنچ گئی اوراس کولیٹ پڑی اور جو پچھاسکو سمجھایا گیا تھاوہ سب پچھٹل میں لائی تو شہروالے کھڑے ہو گئے کہ وہ اسے قبل کرڈ الیس اور کہنے لگے کہا ہے خدا کے دغمن میخص تو ابدال میں سے ہے۔ بیاتو وہ ہستی ہے جس کی برکت ہے دنیا قائم ہے۔ بیقطب وقت ہے اس نے ان کواشارہ کیا کے تھم جاؤ اوراس عورت کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو لوگ کھبر گئے اس نے نماز مختصر کی اور سلام پھیر کر دیر تک زمین پرلوٹا پھر کہا اے لوگو جب سے میں آیا ہوں تم نے مجھی کوئی لقمہ میری زبان سے سنا ہے؟ تو اِس کا کلام سننے کے لیے ایک دوسرے بشارت دیے گئے تو ایک شور بلند ہو گیا کنہیں (ہم نے بھی آپ کی زبان سے كوئى بات نبيسى ) پھر بولاك ميں تمہارے يہاں اس گناہ سے توبركر كے آيا ہوں جس كايہ عورت ذکر کررہی ہے اور ریہ بچ ہے کہ میں بری حالت میں گرفتار اور خسارے میں مبتلا شخص تھا۔

بیشک بھے ہے اس کے بیٹے کافتل سرز د ہوا اور اس گناہ سے توبہ کر کے یہاں آ گیا اور اپنی عمر عبادت میں گذارر ماہوں اور میں برابراینے نفس کواس پر آمادہ کرتا رہا ہوں کہ پھروالیس جا کر ا پنے کواس عورت کے سپر دکر دوں تا کہ یہ جھے اپنے بیٹے کے قصاص میں قبل کردے کیونکہ مجھے یہ کھٹکا لگار ہاہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہواور میں اللہ سے برابر دعا کرتا رہا موں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے اور اس عورت کو مجھ پر مسلط کر دے۔ یہاں تک کہ میری دعا قبول ہوگئ كدىيە ميرے پاس آ كئي اور مجھ پراس نے قصاص لينے كے ليے قابو پاليا ہے تواب تم اے موقع دو کدید جھے قتل کردے اور میں تنہیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں تو ایک شور کچ گیا اور ردنے یٹنے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور وہ عالم شہر کی طرف جانے لگا تا کہ وہ اس کے بیٹے کے قصاص میں اے قبل کردے۔اب سربرآ وردہ لوگوں نے قوم ہے کہا کہتم بہک گئے ہوکداس مصیبت ے چھٹکارے کی راہبیں نکالتے ایے بندہ صالح کواپے شہر میں محفوظ رکھنے کی تدبیر نہیں کرتے متہیں جاہے کہ اس عورت کے ساتھ نری ہے بات کرواوراس سے درخواست کروکہ وہ دیت قبول کر لے جس کوہم سب ل کرا داکر دیں۔ پھرلوگوں نے عورت پر تھیرا ڈالا اوراس ہے دیت کا سوال کیا تو اُس نے انکار کر دیا لوگوں نے کہا دودیت لے لے۔اس نے جواب دیا کہ میرے یٹے کے ایک بال کے مقابلہ میں ایک ہزار دیت دو لوگ اس پراصرار کے ساتھ بڑھتے بڑھتے دی دیت تک بھنے گئے اس نے کہا کہتم میرے سامنے مال جمع کر کے رکھ دواگرای کو دیکھ کرمیرا قلبی رجحان اس کے قبول کرنے کی طرف ہو گیا تو قبول کرلوں گی ورنہ میں تو قاتل کو قل کرا کر رموں گی۔ تولوگوں نے ایک لاکھ درہم جمع کر کے اس ہے کہا کہ یہ لے لے اس نے کہانہیں جی میرے نفس میں یبی اثرے کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کوقتل ہی کراؤں اب لوگوں نے اس کے سامنے اپنے کپڑے اپنی حادریں اور اپنی انگوٹھیاں پھینکنا شروع کر دیں اور عورتوں نے اپنے زیور سینکے اتنے سامان کے بعداس نے بیٹے کے خون سے دستبر دار ہو جانے کا اظہار کیا اور ب سب سامان لے کرچلتی ہوئی اس شخص نے اس کے بعد جامع معجد میں چندون قیام کیا یہاں تک کہ اس نے اندازہ کرلیا کہ اب وہ بہت دورنکل چکی ہے۔ پھرایک رات میں وہ بھی بھاگ نکلا بہت ڈھونڈ اگیا گراس کا کچھ بھی پیتان نہ ملا۔ یہاں تک کدایک طویل مدت کے بعدلوگوں کو یت چلا کہوہ تو روپیہ بٹورنے کے لیے محض ایک عیاری اور فریب تھا۔

(۳۵۵) منقول ہے کہ کوفہ میں ایک عورت تھی جس کے شوہر پر تنگی معاش واقع ہوگی اس نے شوہر سے کہاا چھا ہوتا اگرتم گھر سے نگلتے اور شہروں میں سفر کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتے تو شخص شام پہنچ گیا اس نے تئین سودرہم کمائے اور ان سے ایک اچھی خوبصورت او ٹمٹی خریدی مگروہ بدخو اور ہی ٹی گیا جس نے اس کو پریشان کر دیا اور غصہ سے بھر دیا اور (ساتھ ہی ) بیوی کی طرف بھی اس کا غصہ رجوع ہوگیا کہ اس نے سفر پر مجبور کیا تھا (نہ سفر کرتا نہ یہ مصیبت گلے پڑتی ) تو اس نے حلف بالطلاق کیا کہ میں جس دن کوفہ میں جاؤں گا اس کوایک درہم میں نیج ڈالوں گا پھر (جب غصہ دفع ہوگیا تو) نادم ہوا اور (کوفہ بھنی کر کر او ٹمٹی کی عصہ دفع ہوگیا تو) نادم ہوا اور (کوفہ بھنی کر کر او ٹمٹی کی کر کر او ٹمٹی کی گردن میں اور دونوں ایک ساتھ فروخت ہوں گی 'اس نے ایمابی کیا تو ایک اعرابی آ کرنا قہ ایک درہم میں اور دونوں ایک ساتھ فروخت ہوں گی 'اس نے ایمابی کیا تو ایک اعرابی آ کرنا قہ کوسب طرف سے دیکھا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا تو کیسی حسین ہے کہتی اچھی ہے اگر تیرے گلے میں بلی پڑی ہوتی۔

(۲۵۲) ہم کوابود کا مدکا قصہ معلوم ہوا کہ وہ ایک مرتبہ مہدی کے پاس پہنچا اوران کوایک قصیدہ سایا۔ مہدی نے اس سے کہا کہ جو حاجت ہو بیان کرو۔ ابود کا مدنے کہا اے امیر المؤمنین مجھے ایک کتا عطافر ماد ہجئے ۔ مہدی کوغصہ آگیا اور بولے کہ میں کہتا ہوں کدا پی حاجت بیان کرتو کہتا ہوں کہ جھے کتا دید ہجئے ابود کا مدنے کہا اے امیر المؤمنین حاجت میری ہے یا آپ کی مہدی نے کہا تیری ہے ابود کا مدنے کہا اس تو میری بھی درخواست ہے کہ مجھے شکاری کتا عطافر مادیا جائے مہدی نے تھم دی دیا کہا ہے مہدی نے تھم دے دیا کہا ہے کتا وے دیا جائے ابود کا مدنے پھر کہا اے امیر المؤمنین جب میں مبدی نے تھم دیا کہ اس کو ایک گھوڑا بھی مبدی نے تھم دیا کہ اس کو ایک گھوڑا بھی دے دیا جائے (جب گھوڑا بھی آگیا تو) پھر کہنے لگا ہے امیر المؤمنین اس کا بھی تو انظام کرد ہے کہ دیا جائے گا تو مہدی نے ایک غلام عطاکر دیا۔ تو پھر کہنے لگا ہے امیر المؤمنین اس کا بھی تو انظام کرد ہے کہ دیا کہا کہ اس کو کون پوا کہ دیا۔ اس کی خوا کہ کہنے کا او مہدی نے ایک غلام عطاکر دیا۔ تو پھر کہنے لگا ہے امیر المؤمنین اس کا بھی تو انظام کرد ہے کہ دیا۔ کہا کہ اس کے مطاکر دیا۔ تو پھر پولا کہ اے امیر المؤمنین میری گردن پر تو ایک عیال کا بوجھ آپڑا ہے مکان کی منظوری بھی دیدی گئی مہدی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے ایک ہزار جریب قطعہ زمین عامر (آباد مرسز) اور ایک ہزار

جریب غامرعطا کیا۔ ابودلامہ نے کہاحضور! عامرکومیں سمجھتا ہوں مگر غامر کیا ہے۔ مہدی نے کہا الی خراب زمین جس میں کچھ نہ ہو۔ ابودلامہ نے کہا تو میں امیرالمؤمنین کوایک لا کھ جریب جنگل کی دیتا ہوں لیکن میں تو امیر المؤمنین سے دو ہزار جریب عامر مانگنا ہوں مہدی نے بوچھا جنگل کی دیتا ہوں لیکن میں تو امیر المؤمنین سے دو ہزار جریب عامر مانگنا ہوں مہدی نے بوچھا کہاں سے ابودلامہ نے کہا اسے مال دوسری جگد منتقل کر دواور ایک جریب اس کو دے دو۔ ابودلامہ نے کہا اے امیرالمؤمنین جب وہاں سے مال منتقل ہوگیا تو وہ غامر بن جائے گی اس پرمہدی ہننے لگے اور اس کو عطیات سے خوش کر دیا۔

کر تو اسلام کیوں نہیں لا تا اس نے کہا اس کی بیوجہ ہے کہ جمھے شراب بہت پہند ہے اور میں اس کو کہا اب خواس سے اور میں اس کو کہا اب تو ہم بھھ پر حد جاری کر دیں گے اور اگر اسلام کہا اب تو مسلمان ہو چکا ہے اگر تو نے شراب پی تو ہم بھھ پر حد جاری کر دیں گے اور اگر اسلام سے تھی کر دیں گے اور اگر اسلام سے بھراتو بھے قتل کر دیں گے۔

(۲۵۸) ضمر ہ شود بے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے اس سے (۲۵۸) ضمر ہ شود ب سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے اس سے (باندی سے) پوشیدہ طور پر ہم بستری کی پھر (جب خود غسل کرنا اور اس کنیز کو نہلانا چاہا) اپنی بیوی سے کہا کہ دھنرت مریم اس رات میں غسل کیا کرتی تھیں تو سب غسل کرلوتو (اس حیلہ سے) خود بھی غسل کرلیا۔

(۲۵۹) جاحظ نے بیان کیا کہ آیک شخص داڑھ کے در دکو جھاڑنے کے سلسلہ میں لوگوں کو دھو کہ
دیا کرتا تھا تا کہ ابن سے چھا میٹھ لے اور جس کو جھاڑا کرتا تھا اس سے یہ کہد دیا کرتا تھا کہ خبر دار
آج کی رات تمہارے دل میں بندر کا خطرہ بھی نہ آنے پائے۔اب وہ بیارتمام رات درد میں
گذارتا اور صبح کواس کے پاس آتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ عالبًا تمہیں بندر کا دھیان آگیا ہوگا وہ کہتا کہ
باں آیا تھا تو یہ کہد دیتا تھا کہ اس وجہ سے تو جھاڑنے نفع نہیں دیا۔

ہم منقول ہے کہ عقبہ از دی کوا کی لڑک کے پاس لے جایا گیا جس پراس رات میں جن کا اثر ظاہر ہوا جس میں اس کے متعلقین نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے شوہر کواس کے پاس بھیج دیں جب عقبہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ پڑی ہوئی ہے تو اس کے متعلقین سے کہا کہ آپ (سب علیمدہ جوجا ئیں اور) مجھے تنہائی کا موقع دیں تو وہ ہٹ گئے انہوں نے اس سے کہا کہ جودل کی بات ہو وہ بچھ ہے بالکل بچ بچ بیان کردے اور تیری مشکل کو طل کردینا میرے ذمہ ہوگا اس نے کہا کہ جب میں اپنے متعلقین کے یہاں تھی تو میرا ایک شخص سے تعلق تھا اور اب ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ شوہر کومیرے پاس بھی اور حقیقت سے ہے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ اب مجھے رسوائی کا سخت خوف ہے تو کیا تہمارے پاس کوئی حیلہ ہے جور سوائی ہے بہا لے ۔عقبہ نے کہا ہاں پھر اس کے متعلقین (شوہر وغیرہ) سے ملے اور کہا کہ جن نے نکل جانے کو مان لیا ہے۔ ابتم پند کر لوک متعلقین (شوہر وغیرہ) سے ملے اور کہا کہ جن نے نکل جانے کو مان لیا ہے۔ ابتم پند کر لوک اس کے بدن کے کس عضو سے اس کو نکلوانا چاہتے ہوا ور سیجھ لوکہ جس عضو سے اس جن کو باہر کیا جائے گا وہ لازی طور پر بیکار ہوجائے گا۔ اگر آ تکھوں سے نکلا تو بیا ندھی ہوجائے گی اور اگر منہ سے نکلا تو گئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئی ہوجائے گی اور اگر فرج سے نکلا تو لئی ہوجائے تی اور اگر فرج سے نکلا تو لئی ہوجائے تی اور اگر فرج سے نکلا تو لئی ہوجائے تو عقبہ نے ( کی چھ جھاڑ پھونک کا دکھا وا کر کے ) اس کو بھین دلا دیا کہ اس نے ایسا کر دیا۔ پھر عورت شوہر کے یاس چلی گئی۔ اس کو لیقین دلا دیا کہ اس نے ایسا کر دیا۔ پھر عورت شوہر کے یاس چلی گئی۔

(۲۹۱) ایک شخص نے احف بن قیس کے تھیٹر ماراانہوں نے اس سے بوچھا کہ تونے کیوں مارا

اس نے کہا کہ مجھ سے اس پرایک رقم طے کی گئی ہے کہ میں سردار بن تمیم کے مُنہ پرتھیٹر ماردوں۔

احف نے کہا تونے کچھ بھی نہ کیا۔ تجھے حارثہ بن قدامہ کے منہ پر مارنا چاہیے تھا۔ کیونکہ سردار بنی

متیم وہ ہے۔ وہ شخص چل دیا اور حارثہ کے منہ پر جا کرتھیٹر ماردیا۔ حارثہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا

ادرا حف نے یہی سوچا تھا۔

 CION CHE SHOW SHE SHOW THE WILL WITH THE CONTROL OF THE CONTROL OF

ليے دوائيں تجويز كرتے رہے اور كافى روپے كما ليے (اور كئى دن ايے كرتا رہا) پھر آ كر يوى ہے کہا کہ میں روز اندایک گولی بنالیتا ہوں (اور ہر بیار کو دبی دیتا ہوں) دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس نے کہا بیکام چھوڑ دے علیم جی نے کہاا بیانہیں ہوسکتا (اس گفتگوے) دوسرے دن ایبا ہوا کرایک باندی کا گذر حکیم جی ( کے مطب) کی طرف ہوااس نے و کھے کراپنی مالکہ سے کہاجو تخت بیارتھی میراجی حابتا ہے کہ نیا طبیب تمہاراعلاج کرے اس نے کہا اس کو بلالے چٹانچہ آپ تشریف لے آئے اور حال بیتھا کہ اس بیار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا صرف کمزوری باتی تھی (مگروہ پینہ تجھی تھی ) عکیم جی نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کرلاؤوہ لائی گئی اور مریضہ نے خوب کھائی تو ضعف جاتار بإاوروه اثه بيثهي (پھرتو خوب واه واه ہوئي) شده شده پینج بر بادشاه تک پہنچ گئی اس نے اس کو بلا کرجس مرض میں وہ مبتلا تھااس کا اظہار کیا۔ا تفاقیہ طور پراس نے ایک الیمی دوا کہہ دی جواس کوموافق آگئے۔اس کے بعد سلطان کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت پینجی جواس جولا ہے کو پہیانتی تھی انہوں نے سلطان سے کہا کہ میخص ایک جولا ہا ہے یہ پچھنہیں جانتا۔ سلطان نے کہااں شخص کے ہاتھ ہے مجھے صحت ہوئی اور فلال عورت کوای کے علاج سے صحت ہوئی (پیمیراتج بہے اس کے خلاف) میں تمہاری بات سلیم نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تجربہ کرانے کے لیےاس کے سامنے چند مسائل رکھتے ہیں۔ باوشاہ نے کہااییا کرلواور انہوں نے کچھ سوال ت جویز کر کے اس سے کیے اس نے کہا کداگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ تو تم جواب کونہیں سمجھ سکو کے کیونکہ جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو طبیب ہو لیکن (اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کرلو) کیا تمہارے یہاں بڑا شفاخانہ نہیں ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہے پھراس نے کہا کیااس میں ایسے بیار نہیں ہیں جومدت سے پڑے ہوئے ہوں لوگوں نے کہا ہیں۔اس نے کہا بس میں ان کا علاج کیے دیتا ہوں تم دیکھو گے کہ سب كے سب عافيت كے ساتھ كھنشہ بحر ميں اٹھ كر كھڑے ہوں گے۔كيا ميرى قابليت كے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بوی ہو عتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں۔ پھر پیشفاخانے کے دروازے پر پہنچا اورلوگوں ہے کہاتم سب یہاں بیٹھو۔میرے ساتھ اندرکوئی نیر آئے اور تنہا داخل ہوا۔اس کے ساتھ صرف افسر شفاخانہ تھا۔ اس نے افسر سے کہا کہ جو پچھٹمل میں کروں گا اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تجھے پھانسی دلا دوں گا اورا گرتو خاموش رہاتو مالا مال کردوں گا۔

اس نے کہا میں نہیں بولوں گا۔اس کو حلف بالطلاق دلایا بھراس سے پوچھا کیا تیرے پاس اس شفاخانہ میں تیل موجود ہے اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ لے آ اور وہ بہت ساتیل لے آیا۔ اس نے وہ ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کوآ واز دی ان میں ہے ایک مریض ہے کہا کہ تیری بیاری صرف ای ہے دفع ہو عمق ے کہ اس دیک میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا۔ اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔اس مریض نے کہا مجھے تو شفا ہو چکی تھی بس معمولی سا در دتھا سرمیں۔ ھیم جی نے کہا پھر شفاخانہ میں تو کیوں پڑار ہا۔ جب اچھا ہو چکا ہے۔اس نے کہا بس یوں ہی کوئی خاص وجہ نہیں عکیم جی نے کہا تو چلا جااورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو چکا۔وہ و ہاں سے نُکل کر بھا گا اور لوگوں سے کہ گیا کہ میں شفایا بہوگیا ان عکیم صاحب کی آ مدسے پھر دومرے مریض کا نمبرآیا اس ہے بھی وہی ارشاد ہوا کہ تیری بیاری صرف ای طرح دفع ہو عمق ہے كواس ديك ميں بيٹے جائے۔اس نے كہاالله الله اجى ميں تو تندرست ہو چكا ہوں حكيم جى نے کہااں میں بیٹھنا ضروری ہےاس نے کہامیں تو آج ہی شام کورخصت ہونے کا ارادہ کررہا تھا۔اب عکیم جی نے فرمایا اگر مختجے شفا ہو چکی ہے تو چلا جااورلوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں وہ بھی نکل کر بھا گا (جان بی لا کھوں یائے) اورلوگوں سے کہتا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہو چک ہے یہی حال سب کا ہوا یہاں تک کرسب علیم صاحب کا شکریدادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے (بناداں آنچناں روزی رساند کے دانا اندراں جیراں بماند)۔ (٢٦٣) ايك عورت كاايك آشاتھا۔اس في مكھائى كەجب تك توكوئى الياحيانييس كرے گا کہ میں تیرے شوہر کے روبر و تھے ہے جماع کروں میں تھے ہے بات نہ کروں گا۔اس نے ایسا حلیہ کرنے کا وعدہ کرلیا۔ اس کا ایک دن مقرر ہو گیا اور ان کے گھر میں ایک بہت لمبا کھجور کا درخت تھا۔اس مورت نے اپنے شو ہر ہے کہا میرا دل جا ہتا ہے کہ اس مجوریر چڑھ کر مجوریں اپنے ہاتھ سے تو ڈکر کھاؤں۔اس نے کہاا بیا کرلے جب وہ بالکل چوٹی پر چڑھائی تو اپنے شوہر كى طرف د مكھ كر بولى كه مائيس بيرتو غيرغورت كے ساتھ كيا كر رہا ہے برداافسوس ہے تجھے شرم نہيں آتی کہ میری موجودگی میں تو اس سے جماع میں مشغول ہے اور گالیاں دیتی اور چیخی رہی اور وہ فتم کھا تار ہا کہ میں تو یہاں اکیلا ہوں یہاں کوئی دوسراموجود بھی نہیں۔ پھرائز کراس سے جھگڑتی ربی اور وہ حلف بالطلاق کرتار ہاکہ وہ بالکل اکیلاتھا۔ پھراس نے عورت سے کہاتو بیٹے میں اوپر چڑھ کرد کھتا ہوں۔ جب وہ درخت کی چوٹی پر بھنج گیا۔اس نے اپ آشنا کو بلالیااس نے اس سے منہ کالا کرنا شروع کردیا۔شوہر نے اوپر سے جب نیچے بید معاملہ دیکھا تواس نے بیوی سے کہا میں تیرے قربان اپ دل میں اس بات کا کچھ دنج مت رکھ جوتو نے میرے بارے میں میان کی تھی جو بھی اس درخت پر چڑھے گا وہ ایسا ہی دیکھے گا جیسا کہ تو نے ویکھا تھا (اور اب میں بھی تختے اسی طرح دیکھ رہا ہوں)۔

(۲۹۴۳) ابوعبیده معمر بن الثنی نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن فرز وق ایک خوش رنگ منقش چادر اور سے ہوئے ایک عورت کے پاس سے (جوابیخ مکان کے قریب کھڑی تھی ) گذرا بھراس کو دکھنے لگا (کہ کیسی خوبصورت ہے) اس کی باندی نے کہا کہ بیچا درکسی اچھی ہے۔فرز وق نے کہا اگر تیری مالکہ جھے بوسہ دینے کی اجازت دے دیاتوا سے بیچا ور دے دول باندی نے کہا اگر تیری مالکہ ہے کہا کہ اس اعرابی کو بوسہ دینے میں کیا نقصان ہے جس کو یہاں کوئی بیچا تنا بھی نہیں۔ مالکہ سے کہا کہ اس اعرابی کو بوسہ دینے میں کیا نقصان ہے جس کو یہاں کوئی بیچا تنا بھی نہیں۔ اس عورت نے اجازت دے دی تو فروز ق نے اس کا بوسہ لیا اور اس کو چا تھ پر رکھا تو اس نے گلاس سے پانی ما نگا ہو ایک شیشہ کے گلاس میں پانی لائی جب اس لڑی نے ہاتھ پر رکھا تو اس نے گلاس میں ان انگا ہو ایوں نے کہا اے ابوفر اس کیا کوئی حاجت ہے؟ فرز وق نے کہا نہیں لیکن میں نے اس کے بعد فرز وق در واز سے پر بیٹھے بی رہے تا آ نکہ صاحب گھر سے تھوڑ اپانی پینے کے لیے منگایا تھا جو کا نی کے کے گلاس میں لایا گیا وہ میرے ہاتھ ہے گر کر گوٹ گیا تو اس گھر والوں نے اس کے بدلہ میں میری چا در پر قبضہ کرلیا۔ اس شخص نے گھر جا کر بوٹ گیا تو اس گھر والوں نے اس کے بدلہ میں میری چا در پر قبضہ کرلیا۔ اس شخص نے گھر جا کر بیوی کوشن سے کہا اور کہا کہ فرز وق کواس کی چا دروا پس کردو۔

المائة

## السيحيلول كاذكرجن كاانجام مقصود كےخلاف ثكلا

(۲۷۵) ابراہیم سے منقول ہے کہ جب امیر معاویہ اوڑھے ہو گئے توان کو بے خوالی کی شکایت ہوگئی اور جب ان کی آئکلگتی تھی تو ناقو سوں کی آوازیں جگادیا کرتی تھیں۔ایک دن جب سجے کے وفت حفزت معاویدًی مجلس میں لوگ جمع ہو گئے تو معاوید نے کہاا ہے جماعت عربتم میں کوئی ایبا (بہادر) ہے کہ میں اس کو جو تھم دوں وہ اس کی تھیل کرے اور میں اس کو بقتر رتین دیت مال پہلے دے دوں گا اور بقدر دودیت مال اس وقت دیاجائے گاجب واپس آجائے گا تو قبیلہ غسان کا ایک نو جوان کھڑا ہو گیا اور بولا کہ اے امیر المؤمنین میں تیار ہوں۔معاویۃ نے کہا پیکام ہے کہتم میرا پی خط بادشاہ روم کے پاس لے جاؤ۔ جب تم اس کے فرش پر پہنچ جاؤ تو اذان دے دو اس نے یو چھا کہ پھر کیا کرنا ہے؟ معاویہ نے کہا بس اور پھینیں۔اس نے کہا کہ اتی تھوڑی محت کا آپ نے بڑامعاوضہ دیا۔ میخض خط لے کرروانہ ہوگیا۔ جب قیصرروم کے فرش پر پہنچا تو اس نے اذان دیدی۔امراء درباراس حرکت پر حیران رہ گئے اورانہوں نے تلواریں سونت لیس تو فوراً بادشاہ روم دوڑ کراس غسانی کے پاس آ گیا اور اس کواپنی آ ڑ میں لے لیا اور ان لوگوں کو حفزت عیسیٰ کا واسطه اوراپے حقوق کا واسطه وے کرفتل ہے باز رکھاحتی که وہ لوگ رک گئے پھر اس کوایے ساتھ تخت تک لے گیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا اور اس کوبا ئیں طرف بٹھایا۔ پھر کہاا ہے امراء در بارحقیقت بیرے کہ معاویہ بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھا پے میں بیخوالی کی بیاری ہو جاتی ہے۔اس کونا قوس کی آوازوں سے تکلیف پینجی تواس نے بیرچاہا کہ پیخض اذان کی بناپر یہاں تمہارے ہاتھوں سے قبل کردیا جائے تو (اس کو بہانہ بنا کر) جواس کے شہر میں ناقوس چھو تکنے والے میں ان کووہ فتل کرڈ الے اور خدا کی قتم اس کی اُمید کے خلاف ہم اس کواس کے پاس (میج سلامت)واپس جیجیں گے باوشاہ روم نے اس مخف کو جوڑ ااورسواری دے کرواپس کر دیا۔ جب بی خض لوث کرمعاویا کے پاس پہنچاتو معاویا نے اس سے کہا کیا تو جھ تک آ گیا تھے سلامت اس نے کہا جی ہاں ( میچے سلامت آ گیا) مگر آپ کی عنایات سے نہیں اور کہا جاتا ہے کہ (برزمانہ میں )مسلمانوں میں جیسا خلیفہ ہوتار ہاس کے بالمقابل روم میں ویسابی باوشاہ ہوتار ہاہے۔اگر يهال مختاط مواتو و ہاں بھی ویسا ہی مختاط اگریہاں عاجز مواتو و ہاں بھی عاجز چنانچے حضرت عمر طالفہ کے عہد میں جو با دشاہ تھا( وہ بھی عمر پڑھٹو کی طرح بڑامد برتھا) اسی نے ان میں وفاتر کانظم قائم کیا اور ڈشمنوں سے حفاظت کے سامان کیے اور جو بادشاہ معاویی کے زمانہ میں تھاوہ احتیاط وعمل میں معاویہ کے مشابہ تھا۔

(٢٧٧) ايك فوج كے ملازم نے اپنا قصہ بيان كيا كه ميں ملك شام كے سفر كے ليے روانہ ہوا

اس کی ایکے بستی میں جانا چاہتا تھا۔ میں راستہ میں تھااور چندکوں طے کر چکا تھااور تھک گیا تھا میں ایک جانور پرسوارتهااوراس پر ہی میرا زادِراہ اور روپیرتھااور شام قریب آنچکی تھی۔ دفعتہ میری نظرایک بڑے قلعہ پر پڑی اوراس میں ایک راہب کودیکھا جوصومعہ میں تھا۔ وہ میری طرف آیا اور میرا استقبال کیا اور جھ سے اپنے پاس رات گذارنے کی خواہش کی اور بیا کہ میں اس کی ضيافت قبول كروں ميں اس پر تيار ہو گيا۔ جب ميں اس كليسا ميں پہنچا تو اپنے سوا مجھے كوئی اورنظر نہیں آیا۔اس نے میری سواری کو پکڑ کر باندھا اور اس کے آگے جو ڈالے اور میرے سامان کو ایک کمرے میں رکھا اور گرم پانی لے کرآیا۔ بیز مانہ بخت سردی کا تھا اور برف گر رہی تھی اور میرے سامنے بہت ی آگ روش کر دی اور بہت اچھا کھانالا کر کھلایا۔ جب رات کا ایک حصہ گذر گیا اور میں نے سونے کا ارادہ کیا تو میں نے اس سے سونے کی جگداور بیت الخلاء کا راست معلوم کیا تواس نے مجھے راستہ بتایا۔ بیت الخلاء بالا خانہ پرتھاجب میں قضا حاجت کے لیےاو پر گیا اور بیت الخلا کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت برا بوریہ ہے۔ پھر جب میرے دونوں پاؤں اس پرر کھے گئے تو میں نیجے آگرا (کلیسا سے باہر)میدان میں پڑا تھا۔وہ بوریہ چھت سے باہر کے حصد پر اٹکایا ہوا تھا اور اس رات میں بہت برف گرر ہا تھا۔ میں بہت چلا یا مگراس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا۔ میرابدن زخمی تھا مگراعضا سالم نقے میں برف سے جینے کے لیے ایک محراب کی نیچے کھڑا ہو گیا جواس قلعہ کے دروازہ میں تھی دفعتہ ایک ا تنابرا پھرآ کر پڑا کہ اگروہ میرے سر پرلگنا تو اس کو پیس دیتا میں وہاں ہے بھا گنا اور چلاتا ہوا نکا تو اس نے مجھے گالیاں دیں تو میں سمجھا کہ یہ سب اس کی شرارت ہے جومیرے سامان کولو شخ كے ليے كى ہے جب ميں فكاتو جھ پر برف كرتار باجس سے مير سے كيڑ سے بھيگ كئے اور ميں نے اپنی حالت پرنظر کی کہ بیمیرابدن اکڑا جارہا ہے سردی اور برف سے تو میں نے بیر کیب موچی کہ کہ تقریباً تمیں رطل (پندرہ سیر) کا پھر تلاش کر کے اپنے کندھے پر رکھا اور صحرامیں بھاگ کرایک لمبا چکر لگایا تنا کہ تھک گیااور بدن گرم ہوگیا تو اس کو کندھے ہے ڈال کر آ رام كرنے بيٹھ كيا۔ پھر جب سكون ہو كيا اور مجھے سروى نے دبايا تو پھر ميں نے وہى پھر سنجالا اور ای طرح بھا گناشروع کردیا (رات بھریٹل جاری رہا) طلوع آ فتاب سے پہلے جب کہ میں اس قلعہ کی پشت پرتھا تو میں نے اس کلیسا کا دروازہ کھلنے کی آ وازشی اور دفعتہ راہب پرنظریر ک

كدوه فكلااوراس موقع برآيا-جهال مين گراتھا-جباس نے مجھے ندديكھا تواس نے كہا''اے میری قوم اُس نے کیا کیا''اور میں اس کے کلمات من رہا تھااور میرا خیال ہے کہ اس منحوں نے سی سوچا کہ وہ قریب کی بستی میں بیدد میصنے کے لیے جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔اب اس نے چانا شروع کیا تو میں دیر کے دروازے تک اس کے پیچھے چھپتا ہوا پہنچ گیا اور قلعہ میں داخل ہو گیا اوروہ اس دیر کے گرد مجھے ڈھونڈنے کے لیے آ گے بڑھ گیا اور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میری کمر میں ایک خنجر تھا جس کی اس را ہب کوخبر نہ تھی جب اس کو گھوم پھر کرمیر اکو کی نشان نہ ملاتو وه لوٹ کرآ گیااوراندر داخل ہوااور درواز ہبند کیااس وقت جب کہ مجھے بیاندیشہ ہوا کہ یہ مجھے دیکھائی چاہتاہے میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو خنجر سے زخمی کر کے بچھاڑ دیا اور ذیج کر ڈالا اورقلعه کا دروازه بند کرلیااور بالا خانه پرچڑھ کرآ گروش کی جووہاں سلگی ہوئی موجود تھی اورا پنے او پرے وہ کیڑے اتار کر پھینکے اور اپنے اسباب کو کھول کر اس میں ہے کپڑے نکال کر پہنے اور راہب کی حاور لے کراس میں موگیا مجھے (رات کی تکلیف سے ) افاقد عصر سے پہلے نہ ہو سکا۔ اب میں بیدار ہوااور قلعہ میں گھو ما یہاں تک میں کھانے کی چیزوں تک چینج گیا وہاں کھانا کھا کر سکون حاصل کیا اور مجھ کواس قلعہ کے کمروں کی تالیاں بھی ہاتھ لگ گئی تھیں اب میں نے ایک ایک کمرے کو کھول کر دیکھا تو وہاں عظیم اموال جمع تھے سونا اور چاندی اور بیش قیمت اشیاءاور کیڑے اور قتم قتم کے آلات اور لوگوں کے کجاوے اور ان کا اسباب اور سامان بہت ہی کچھ تھا۔ کیونکہ اس راہب کی عادی تھی کہ وہ ہرائ شخص کے ساتھ جوادھرے تنہا گذرتا تھاوہی معاملہ کرتا تھاجواس نے میرے ساتھ کیا تھااس کے اموال پر قابض ہوجا تا تھامیری مجھ میں نہیں آتا تھا کہ مال کو کیے لے جاؤں ۔ میں نے بیز کیب کی کہ کیڑے راہب کے پہن کر پچھروز تک جب کہ گذرنے والے اس مقام ہے گذرتے تھے دورے اپنے کو دکھا تار ہاتا کہ لوگ مجھے وہی راہب ستجھیں اور جب کچھ قریب ہوتے ان کی طرف پشت کرلیا کرتا اس طرح پیمعاملم ففی رہا پھر چند روز کے بعد میں نے وہ کیڑے اتارڈا لے اور میں نے اس دیر کے سامان میں ہے دو گونیں نکال کران کو مال سے بھرلیا اور ان کواپ خچر پر لا دکرایک قریب کی بستی میں لے گیا جہاں میں نے ایک مکان کرامیہ پر لےلیا تھااور برابروہاں ہےا بھی قیمتی چیزوں کو منتقل کرتار ہاجن کے جسم ٹھوس ہیں اور پھرالیمی اشیاء کونتقل کیا جن کا بلکا جسم تھا اور قیت زیادہ تھی میں نے وہاں صرف وہی

اشیاء چھوڑیں جوزیادہ وزنی تھیں۔ پھرایک روز بہت سے فچراور گدھے اور مزدور کرایہ پر لیے اورجس قدر بھی قدرت ہو یکی وہ سب اشیاء لاولا دکر ایک بڑے قافلہ کے ساتھ چل پڑا اور بیہ ز بردست اموال فنیمت لے کرا ہے وطن میں آ گیا۔ مجھ کو و بال سے دس ہزار درہم نقذ اور بہت ہے دینارا درقیمتی سامان دستیاب ہوا تھا۔ میں نے اس سامان کوزمین میں گاڑ کرر کھ چھوڑ اسی کو میرے حال کی قطعی خبرنہ ہو تکی ( شخ کمال الدین دمیری نے اس قصہ کوفقل کر کے تکھاہے کہ 'اس حکایت کوحافظ این شاکرنے بھی اپنے تاریخ میں ابومحمد البطال کی روایت ہے ذکر کیا ہے اور قصہ ك بعض اجزاء ميل كهيل كهيل اس يقور اسااختلاف بهي كيا ب- "مترجم) (٢٧٤) على بن الحسين اين والد يروايت كرتے بيل كه بم ي نيشا بور كالشكروالوں كى ایک جماعت نے بیرواقع لقل کیا جن میں چند کا جب اور تاجر وغیرہ بھی ہیں کس تین سو چالیس ہے کچھاو پر ہوا ہوگا ان کے ساتھ ایک نو جوان نفر انی کا تب تھا جو آبی الطیب القلائسی کا بیٹا تھاوہ ایک مرتبہ کی ضرورت ہے دیہات کی طرف گیااس کو گرووں نے پکڑ کرستانا شروع کر دیااور اس مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذات کوان ہے خریدے (لینی مطلوبہ رقم دیتور ہا کیا جاسکتا ہے) اس نے ایسانہ کیااورا پے متعلقین کو کھا کہ میرے پاس جارور ہم (سماماشہ) افیون بھیج دواور یاد ر کھو کہ میں اس کو پیوں گا اور پھر مجھے سکتہ لاحق ہوجائے گا اور پیٹر دلوگ مجھے مردہ سجھنے میں شک نہ کریں گے اور مجھے تمہارے پاس بھیج ویں گے جب تمہارے پاس میں پہنچا دیا جاؤں تو مجھے تم جمام میں داخل کردینااور میرے جسم کوخوب پشناتا کہ بدن گرم ہوجائے اور ایارج کے ساتھ مند میں مسواک کرنا تو میں ہوش میں آ جاؤں گا اور وہ نو جوان نا تج بہ کارتھا اس نے کسی ہے س رکھا تھا کہ جوزیا دہ افیون کھا جائے گا اس کوسکتہ پڑے گا۔ پھر جب حمام میں داخل کیا جائے گا اورجسم یہ چوٹیس لگائی جائیں گی اورایارج ہے صواک کی جائے گی تو اچھا ہو جائے گا اوراس کو مقدار خوراک کاعلم نہیں تھاغرض وہ چار درہم افیون کھا گیا اور کر دوں نے دیکھ کریفین کرلیا کہ وہ مرگیا توانبوں نے اس کو کی چیز میں بند کر کے اس کے متعلقین کے پاس بھیج دیا۔ جب پیخض ان کے پاس پہنچادیا گیا توانہوں نے اس کوجمام میں داخل کردیااوراس کے جسم کو بہت بیٹیااور مسواک بھی کی مگراس میں کوئی حرکت پیرانہیں ہوئی اور جمام میں کئی دنوں تک اس کورکھا گیا۔اطباء نے بھی اس کود مکھا توانہوں نے کہا کہ بیمر چکا ہےانہوں نے پوچھا کہاس نے کتنی افیون کھائی تھی ان کو

چار درہم وزن بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ (جمام کی حرارت سے کیا فائدہ ہوسکتا ہے) اگراس کو جہنم میں بھی بھون دیاجائے گاتو بیا چھانہیں ہوسکتا۔ ییٹمل اس شخص پرموٹر ہوسکتا ہے جو چار دائق (۳/۳ درہم) یا ایک درہم تقریباً کھالے بیتو یقیناً مرچکا ہے۔ مگراس کے اقربا کا اطمینان نہ ہوا اور انہوں نے اس کو جمام میں رکھا یہاں تک کہ جسم میں بواور تغیر پیدا ہونے نگا اس وقت اسے دفن کیااور جو تدبیراس نے کی تھی وہ اُلٹی پڑگئی۔

(۲۷۸) محن کہتے ہیں کداس کی مثال ایک پرانی روایت ہے وہ یہ کہ بلال بن ابی بروہ بن ابی مویٰ اشعری حجاج کی قید میں تھے وہاں ان کوستایا جا تا تھا اور یہ معمول تھا کہ جو مخص قید خانہ میں مرجا تا تھا۔ تجاج کے پاس اس کی رپورٹ جاتی تھی وہ اس کے نکالنے کا تکم دے دیا کرتا تھا اور پیہ کہ ور شکولاش سپر دکر دی جائے۔ایک مرتبہ بلال نے دار وغہ جیل ہے کہا میں تم کودی ہزار درہم دیتا ہوں تم میرانام مردوں کی فہرست میں لکھ دوجب وہ تھم دے گا کہ لاش متعلقین کے سپر دکر دی جائے تو میں کسی بعید مقام کو بھاگ جاؤں گا۔ بجاج کومیرا کچھے حال نہ معلوم ہو سکے گااورا گر چا ہوتو تم بھی میرے ساتھ بھاگ نکلومتہیں ہمیشہ کے لیے مالدار کر دینا میرے ذمہ ہے تو دار وغہ نے مال لے ایواوران کا نام مردہ ظاہر کر کے پیش کردیا۔ جاج نے کہا کداس جیے تخص کواس کے اہل کے حوالہ کرنااس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک میں اس کو دیکھے نہلوں اس کو لاؤ۔ اب وہ بلال کے پاس آیااوران ہے کہا کہ تیار ہوجاؤ انہوں نے کہا کیا خبر ہے تواس نے حجاج کا حکم اور پوری بات بیان کر دی اب اگر میں نے تمہاری لاش نہ دکھائی تو وہ مجھے تل کر ڈالے گاوہ ضرور سمجھ جائے گا کہ میں نے حیلہ کیا تھاا بتہ ہیں گلا گھونٹ کر مارنا ضروری ہو گیا۔ بلال نے روکراس ہے بہت کچھ کہا سنا کہ وہ ایسانہ کرے مگر کوئی صورت نہ بنی تو انہوں نے وصیت کی اور نماز پڑھی پھران کوداروغہ جیل نے پکڑ کر گلا گھونٹ دیا پھران کو نکال کر تجاج کے سامنے لے گیا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ وہ مرچکے تو کہہ دیا کہ اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے چنانچہ وہ لوگ لے گئے۔انہوں نے دس ہزار درہم میں اپنے لیقتل خریدا تھااور جوحیلہ کیا تھاوہ الٹاپڑ گیا۔ (٢١٩) ابن جرير وغيره نے ذكر كيا ہے كه مصور نے عبدالله بن على كو پوشيده طور بررات كوعيسىٰ بن مویٰ کے حوالہ کیااور کہاا ہے عینی اس مخض نے جھے نعمت (خلافت) کوزائل کرنا عامااور تم ہے بھی جب کہتم مہدی کے بعد میرے ولی عہد ہواور خلافت تنہارے یاس بھی پہنچنے والی ہ

اس کو لے جاؤاس کی گردن ماردینااورخبردار کمزوراورضعیف مت بن جانا۔ پھرلکھ کر دریافت بھی كياجس چيز كامين في تم كو حكم ديا تهاتم في كيا كيا ـ توعيس في جواب ديا جو حكم آب في ديا تها اس كونا فذكر ديا كيا-اب منصور كوعبدالله بن على حقل مين كوئي شك باقى نهيس ر بااور حقيقت بيقى کے عینی کواس کا خفیہ نگار باخبر کر چکا تھا کہ منصور آپ کواور عبداللہ کو دونوں کو آل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے تم کواس کے قبل کا تھم تو مخفی طور پر دیا ہے اور تم پرخون کا دعویٰ تھلم کھلا ہوگا اور تم کو اس میں چھنا لے گا عیسیٰ نے یو چھا پھر تمہاری کیا رائے ہے اس نے رائے دی کے عبداللہ کو اینے مکان میں پوشیدہ رکھو۔ جب منصورتم سے علانیطلب کرے پھرتم بھی علانیاس کو پیش کر وینا۔اب منصور نے (پیلفین کر لینے کے بعد کہ میسیٰ عبداللہ کوئل کر چکا ہے )ایک شخص کوخفیہ طور يستمجها يا كدوه عبدالله كے چيا كى اولا دكوعبدالله بن على كے ليےسوال كرنے پر آمادہ كرے اوران كويداميدولائے كدوہ پوراكيا جائے گا (اوراس كور ہاكر كے تمہارے ميروكرويا جائے گا) چنانچ (اس کے سمجھانے پر)ان لوگوں نے (آ کر)منصور سے گفتگو کی اور بیسوال اٹھایا۔منصور نے کہا ہمارے پاس عیسیٰ ابن مویٰ کولا ؤ۔وہ آ گئے تو کہاا ہے میسیٰ میں نے عبداللہ بن علی کوتمہارے سپر د کیا تھا اوران لوگوں نے اس کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی اس کومیرے پاس لاؤ۔ عیسیٰ نے کہاا ے امیر المؤمنین کیا آپ نے مجھے اس کے قبل کا حکم دیا تھا؟ منصور نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے میں نے قل کا تھم نہیں دیا۔اس کے بعدان مدعیوں سے کہا کہ بیتمہارے سامنے تمہارے رشتددار کے قبل کا اقرار کر چکا ہے اور اس بات کا مدعی ہے کہ میں نے اس کو قبل کرنے کا تھم دیا تھا اور جھوٹ بولتا ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کو ہمارے سرد کیجے ہم اس کو وہیں رکھیں گے۔ منصور نے کہامتہیں اختیار دیا جاتا ہے تو وہ عیسیٰ کومیدان میں لے گئے اور بہت ہے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر ایک شخص نے ان میں ہے اپنی تلوار برہند کر کے عیسیٰ کی طرف بڑھا تا کہ اس کے مارے۔اس سے عیسیٰ نے کہا کیا تو مجھ قل کرنا جا ہتا ہے۔اس نے کہا ہاں والڈعیسیٰ نے کہا مجھے امیر المؤمنین کے پاس واپس لے چلو ۔ لوگ منصور کے پاس لے آئے عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کے تل سے میر نے تل کا ارادہ کیا تھا ( اور میں نے اس فریب کو بیجھنے کے بعد اس کو محفوظ رکھا تھا) اور یہ تمہارا چیازندہ سیج سالم موجود ہے اور عبداللہ بن ابی کو بلوا کرسامنے کھڑا کر دیا) (اس طرح مفور كاحياس كے ليے رسوائى بن كيا)\_

( • ٢٧ ) حارتى نے بيان كيا كەخلىفە مقتدر بالله كے زمانه ميں چند شوخ طلبه حديث كے ساتھ نوعمری کے زمانہ میں میرالبغداد جانا ہوا۔ ہم نے ایک خادم کو دیکھا جوخصی (خوجہ) تھا وہ سرراہ ایک دکان لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے دوا نمیں اور سرمہ پینے کے کھرل اور آلاتِ جراحی رکھے ہوئے تھے اور سر پرایک پرانا شامیانہ تنا ہوا تھا جبیا ان بازاری حکیموں کا دستور ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بیرکیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا بدایک خادم ہے جوطبابت کا پیشہ کرتا ہے لوگوں کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے اور پیے کما تا ہے اور بغداد کے عجا ئبات میں ے ایک پیجھی ہے۔ میں نے کہا میں اس سے گفتگو کرنا جا ہتا ہوں تا کہ اس کی سمجھ کا اندازہ کر سکوں۔ان میں ہے ایک نے کہا کہ اس کی فہم تو میں بھی نہیں جانتا مگر ہمارادل بھی حیاہتا ہے کہتم اس سے چھیٹر چھاڑ کرو۔ میں نے کہا چلو میں اس کو چھیٹروں گا۔وہ اس کے پاس پہنچااورا پنی ایسی حالت بنالی کہ گویاغش کھار ہاہے اور مرنے کے قریب ہے اور سخت بیار ہے اور کی دفعہ چلایا اے استاد!اے استاد! خادم حکیم نے اس کوڈانٹ کرکہا کچھ بول توسی خدا تجھے شفانہ دے تجھ پر کیا مصیبت پڑ گئی کونسا طاعون تیرے سر پر آپڑااس نے کہاا ستاد میں اپنی آنتوں میں اندھیراد کھتا ہوں اور میرے بالوں کے سروں پر مروڑ پیدا ہو گیا اور جو پکھ میں آج کھا تا ہوں وہ دوسرے دن مردار کی طرح (جوں کا توں) نکل جاتا ہے میرے حال کے مطابق نسخہ تجویز کرد ہجئے۔خادم نے جواب تیار کرالیا تھا بولا'' تیرے بالول کے مروڑ کا پیملاج ہے کہ اپنا سراور داڑھی منڈ وادے مروڑ بھی جاتار ہے گااور آنتوں کے اندھیرے کا پیعلاج ہے کہا ہے تجرے کے دروازے پر قندیل لنکا دے (جرے سے مرادشکم ہے دروازہ مبرز میں سے تمام اندر کا حصہ ) چیک اٹھے گا جیسے چھتہ کی گلی (ایسے دوم کا نوں کی دیواروں پرجن کا فاصلہ کم ہوجیت ڈال دی جائے جس کے پنچے گذرگاہ مووہ چھتے کہلاتا ہے) اور پیشکایت کہ جو کچھتو آج کھاتا ہے وہ ا گلے ون مردار کی طرح نکل جاتا ہے تو بس تو اپنے اخراجات ہے چھوٹ گیاجو پیٹ میں سے (پاخانہ) نکلے پھرای کو کھا لیا کرو۔'' ہماری گفتگو کے وقت عام لوگ جمع ہو گئے تھے انہوں نے شور فل اور ہمارا نداق اڑا نا شروع کر دیا اور جو مخراین ہم نے اس کے ساتھ کرنا جایا تھاوہ ہم پر ہی ملیٹ پڑا۔ اب ہمارا منتهائ عمل صرف يبي ہوسكاكہ بم بھاك اٹھيں۔ چنانچہ بمكو بھا گنابى يرا۔

(۱۷۱) حسین بن عثان وغیرہ سے منقول ہے کہ عضدالدولہ نے شاہ روم کے یہاں برسم

رسالت قاضى ابوبكر با قلاني كو بهيجاجب قاضى صاحب دارالسلطنت مين بننج كئة توبا دشاه كوأن كي آ مدے مطلع کیا گیااور قاضی صاحب کے علم کے مرتبہ ہے بھی آگاہ کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے ملاقات کی صورت برغور کیااوراس کو بیاندازہ ہوگیا کہ حاضری کے وقت جیسا کہ عام طور پر رعیت کا دستورہے کہ بادشاہ کے سامنے زمین کو چومتے ہیں قاضی ابوبکراس کفر کواختیار نہیں کریں گے تو اس نے سوچ کر بیصورت نکالی کہ وہ جس تخت پر بیٹھے اس کوالی جگہ بچھایا جائے جہاں پر داخلہ ایک اتنے چھوٹے دروازے ہے ہوکراس ہے گذرنا بغیررکوع لینی زیادہ جھکنے کے ممکن نہ ہوتا کہ قاضی رکوع کی صورت میں اندر داخل ہوں اور اسی حالت کو زمین بوی کے قائمقام مجھ لیا جائے جب قاضی صاحب وہاں پہنچاتو اس حیلہ کو سمجھ گئے تو انہوں نے اپنی پشت پھیر کرسر جھکا یا اور دروازے میں بیچھے کوسر کتے ہوئے داخل ہوئے کہ بادشاہ کی طرف پشت رہی پھرا پناسراٹھایا اور گھوم کر بادشاہ کی طرف پھر گئے تو بادشاہ کوان کی دانشمندی کاعلم ہوااوران سے مرعوب ہوا۔ (۲۷۲) مروی ہے کے قبیلہ مزنیہ نے ثابت کوجو (اسلام کے مشہور شاعر) حسان انصاری کاباپ تھا قید کرلیا اور فدریہ کے بارے میں کہا کہ ہم بکروں کے سوااور کی جنس کوشلیم نہ کریں گے ثابت کی قوم بھی اس ضدے جوش میں بھرگئی اور انہوں نے کہا کہ ہم بکر نے بیں ویں گے۔ ثابت نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ جو کچھ میر ما تگ رہے ہیں وہی ان کودے دو۔ جب وہ بکرے لے کرآ گئے تو ثابت نے کہا کہ ان کے بھائیوں کوان کے حوالے کر دواور مزنیہ والوں ہے کہا کہ اپنے بھائیوں کو پکڑو۔اس وقت سے مزنیہ کا نام مزنیۃ النیس پڑ گیا (تمیں بکرے کو کہتے ہیں) پر لفظ ان کی چڑاور مذاق بن گیا۔

ایک شاعر جس کا نام مہیارتھا کمبی قطع داڑھی والا تھا اور مطرز شاعر کے چگی داڑھی تھی ہے دونوں انجٹھے ابوالحن جبری کے پاس سے گذرے۔اس نے پیشعرکہا:

اِضُوطُ عَلَى الكوسج وَالالطى وَزدَهما أَنْ عضبا سلحا! (ترجمه) چَكَى دارهي داراش مول و تعوز اساياخانه گراد \_ و اور اراده كيا كمضمون كي تحميل كے ليے آ كے بھى پچھ كچے كه مطرزيد بول پڑا كه تيراكيا حال موگا كه تو على بن ابي على كو جو قادر باالله كا حاجب ہے اور على بن على كے بعد حسن بن احمد كو بھى جو قادر كا مصاحب ہے ايسے بر كلمات سے يا دكرتا ہے اور على بن على الحي يعنى لمي داڑھى والا تھا اور حسن کو بچ لیعن چگی داڑھی دالاتھا پھرتو جہرئ گھبراگیا اوراس کو بیڈ رہوگیا کہ بیاطلاع ان تک پہنچادیں گے تواس نے مہیار دیلمی کو بی قطعہ بکھا جس میں خوشامدیں کررہاہے:

ابا الحسن اصفح ان مثلی من جنی و مثلك من اعفی من العدو او عفا (ترجمه) اے ابوالحن معاف يجئ كيونكه جھ جھوٹے خطاكار ہوتے ہيں اور تم جيول كى شان بيب كدوه دغن سے بحى عفود درگذر كرتے ہيں۔

ائن طُوّحَت ہی هفرةٌ قلت جفوة وَ حملت سمعی من عتابِكَ ما جفا (ترجمہ) اگر جھے ہلاك كرنے والى بات مير برے مندے تكل كئي تو اس سے اعراض كرليا جائے اور مير سے كان نے آپ كے عمّاب كا آنا بوجھ اٹھا يا كہ جے پچھاڑ ہى ديا۔

(۲۷۳) جھے ہے ابو بکر خطاط نے بیان کیا کہ ایک فقید مخص تھا جس کا خط بہت بھدا تھا دوسرے فقہاای پربذطی کاعیب لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی خط تمہارے خطے نیادہ بھدا نهیں ہوسکتا وہ ایجے اس اعتراض پر جھلا یا کرتا تھا۔ ایک دن بازار میں اسکی ایک مجلد کتاب پرنظر یر ی جوفر وخت ہورہی تھی۔اس کا خطاس کے خط ہے بھی بدتر تھا۔ تواس نے کشادہ دلی ہے اسکی قیت دی اوراس کوایک دیناراورایک قیراط مین خریدلیااوراس کتاب کو لے کرآیا تا که فقها برایی ججت قائم کرے جب وہ اس کو پڑھیں۔ جب بیان کے پاس آیا تو پھرانہوں نے اس کی بڈھلی کا ذ کرشروع کردیااس نے کہا (تمہارایہ کہنا غلط ہے کہ میرے خط سے زیادہ براکوئی خطنہیں ہوسکتا) مجھایا خطال گیا ہے جو میرے خط ہے بھی بھدا ہے اور میں نے اس کے فریدنے پر بہت بڑی قیت صرف کی ہے تا کہ تمہارے اعتراضات سے چھٹکارا ملے اوروہ کتاب ان کے آ گے رکھ دی۔ انہوں نے اس کے صفحات النے شروع کردیئے۔ جب آخر پرنظر پڑی تو اس پران ہی حضرت کا نام کھا ہوا تھا انہوں نے اس کتاب کو بھی جوانی میں کھا تھا۔ان کو دکھایا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ ( ۲۵ مس ) ابو بحر نے بیان کیا کہ بصرہ میں ایک گانے والی تھی جس کی فیس پانچ دینار تھے اور خوبصورتی اور گانے میں بہت بڑھی ہوئی تھی مگراس میں بیعیب تھا کہوہ دیہاتی تھی قاف کو کاف سے بدل دیا کرتی تھی۔ایک مرتبہ بھرے کے إمراء میں سے ایک کے یہاں بلائی گئی اور گانا شروع كيا:و ما لى لا ابكى واندب ناقتى (اوريس كيول ندرووك اوراين ناقه يرنوحه كول نہ کروں) اُس نے اندب فاکتی کہا ( ناکت رنکت رئیت سے ہے جس کے لحاظ سے سمعنے ہوں گے کہا پنے گرا دینے والے اور نقصان پہنچانے والے پر کیوں نوحہ نہ کروں) امیرنے کہا ہم نے پانچ دینارٹھیک وزن کے تجھے دیئے کیکن تواب بھی ہم پرنو حہ کررہی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمارے پاس تھمرے۔پھراس کو واپس کردیا اور وہ مغنیہ شرمندہ ہوئی۔واللہ اعلم۔

المنابة

لئے لوگ ان کوروایۃ الاعثی کہتے تھے۔

## ایسے لوگوں کا حال جوکوئی حیلہ کرے آفت سے نے گئے

(۳۷۵) ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر جانفیز نے ایک شخص کو کسی کارخاص پر مامور کیا جوقریش میں سے تھا اس کے متعلق آپ کو بیا طلاع کینجی کداس نے بیشعر کہا:

اسقنی شربةً الذ علیها واسق باالله مثله اینَ هشام (ترجمه) بچھے ایم شراب پیادے جس سے میں لذت حاصل کروں اور خدا کی شم و کی بی ابن بشام کو بھی بیا۔

(چونکہ لفظ شُربة سے متبادر معنے شراب کے ہی ہوتے ہیں اس لیے شکایت کرنے والے نے آپ سے اس کی شکایت اس بیت نے آپ سے اس کی شکایت اس بیت کی بنا پر کی گئی ہے تو اُس نے اس کے بعد دوسرا بیت اور ملا لیا (حضرت عمر خاتی نے اس کوطلب کی بنا پر کی گئی ہے تو اُس نے اس کے بعد دوسرا بیت اور ملا لیا (حضرت عمر خاتی نے اس کوطلب کیا) جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے بیشعر نہیں کہا اسقنی شر بدة سے اس نے عرض کیا ہاں اے امیر المؤمنین (اس کے بعد بیہے)۔

عسلاً بارداً ابماء سحابِ انى لا أحِبُّ شرب المداهر (ترجمه) يعنى ايما شخندُ المبدوبادل كے پانى ميں طایا گیا ہوكيونك ميں شراب كونا يندكرتا موں۔

آپ نے بین کرفر مایا کیا خدا کی شم کھا کر کہتے ہو۔ اس نے کہا ہاں! فر مایا کدایے کام پرواپس جاؤ۔

(۲۷۲) عبید راویۃ الأثنی سے مروی ہے کہ نعمان بن منذر سرز مین جرہ میں آیا اور جرہ کی زمین بہت سرسز بھی عرب اس کو خد اللعذراء (محبوبہ کارخسار) کہا کرتے تھاس میں ورمنداور برنجاسف اور شب بوی اور زعفر آن اور شقائق العمان یعنی لالد کے پودے اور اقحو ان (جو بابونہ کی ایک شم ہے) کھڑے ہوئے تھے جب لالہ کی طرف گذراتو وہ اس کو بہت پہند آیا اور تھم دیا کی رادیاں شخص کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے اشعار بکشرت یا دہوتے تھے چونکہ ان کو کئی کے اشعار بکشرت یا دہوتے تھے چونکہ ان کو کئی کے اشعار بکشرت یا دہوتے تھے چونکہ ان کو کئی کے اشعار بکشرت یا دہوتے تھے چونکہ ان کو کئی کے اشعار بکشرت یا دیتے اس

کداگر کسی نے اس میں سے کچھ بھی اکھاڑا تو اس کے باز واکھیڑ دیئے جائیں کہتے ہیں ای لیے لاله کانام شقائق النعمان مشہور ہو گیا۔اس نے حکم دیا کہ وہ ایک دن اس علاقہ کی سیر کرے گاوہ حیرہ کی سیر کرتا ہوا نجف کے ایک جانب ایک نشیبی زمین کی طرف پہنچ گیا اس کی نظرایک بوڑھے یر پڑی جوا پنا جونہ ی رہا تھا تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بیا ہے حتم وخدم ہے آ گے بڑھ آیا تھا اس نے بوڑھے ہے سوال کیا اے شیخ تو تمس قبیلہ کا ہے؟ تو اس نے کہا بکر ابن وائل کا نعمان نے کہا یہاں تیراکام کیا ہے۔اس نے کہانعمان نے تمام چرواہوں کو بھگادیا۔سب نے داہنے بائیں کی راہ اختیار کی اور میں نے اس شیبی علاقہ کو خالی پایا۔ اوشٹیاں بیا گئیں ' بکریوں نے بجے وے دیئے اور کھی بہنے لگا۔اس نے کہا کیا تو نعمان نے بیس ڈرتا۔اس نے کہا میں اس نہیں ڈرتا واللہ بسااوقات میں نے اپنایہ ہاتھ اس کی ماں کی ناف اور پیڑو کے درمیان پھیرا ہے وہ لین نعمان تو کو یا (اس وقت ) زمین میں گھنے والے خرکوش کی طرح تھا۔ نعمان نے کہابڈ ھے! تو (اورالی بکواس) اس نے کہاہاں اب نعمان کا چبرہ غصہ ہے بیجان میں آ گیا ای حال میں اس کا مقدمة الجيش سامنة آگيانهول نے كہابادشاه سلامت رہے ہم پريشان تصنعمان نے سرك اویرے جا دراٹھائی تو نشانات شاہی نمایاں ہو گئے۔ پھرنعمان نے کہااو بڑھے تو نے کیسے وہ بکواس کی تھی تو اس نے کہا میں لعنت میں مبتلا ہوں تہمیں میری اس بات کا اندیشہ ہر گرنہیں کرنا چاہیے خدا کی قتم تمام عرب جانتا ہے کہ اس کی حدود کے مابین مجھ سے زیادہ کوئی جھوٹ بولنے والانهيس ہےتو نعمان ہنس کر گذر گیا۔

( ٢٧٤) جاج نے تھم بن ابوب کو جربن حبيب سے مانگا۔اس کو انديشہ ہوا کہ اگر حوالہ کر ديا گيا تو يہ تھم کو تکليف پہنچائے گا۔ جرنے کہا کہ ميں تھم کوايے حال ميں چھوڑ کر آيا ہوں کہ اس کا سربل رہا ہے اس کے حلق ميں پانی ڈالا جارہاہے واللہ اگر اس کو تخت پرڈال کر لا يا گيا تو تمہاری ذات اس کی وجہ سے (لوگوں کی نگا ہوں ميں) عاربن جائے گی (بيحيلہ کارگر ہوگيا) اور ان سے کہد يا گيا کہ والیس نجائے۔

( ٢٤٨) محمد بن قتيه نے عبداللہ بن مسعودٌ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے بنی امرائیل اور ( توریت میں ان کی تحریف اور تغیر کا تذکرہ کرتے ہوئے ان ) کے ایک عالم کا ذکر کیا کہ بنی امرائیل نے تحریف اور تبدیل کر کے جب وہ نسخہ تیار کرلیا جس کواللہ عزوجل کا کلام

ظاہر کرنا شروع کیا تھا تو اس عالم نے ایک ورق لیا جس پرخدا کا اصل کلام کھا ہوا تھا اور اس کو ایک سینگ میں رکھ کراپنے گلے میں اٹکا لیا پھراس پر کپڑے پہن لیے (جب پی گھڑی ہوئی كتاب كر) لوگوں نے ان سے يو چھا كدكيا تواس پرايمان ركھتا ہے توانہوں نے اپنے ہاتھ ے اپنے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کتاب پرایمان رکھتا ہوں ان کی مراد میتھی کداس کتاب پر جوسینگ میں رکھی ہوئی ہے جب اس کی موت آگئ تو لوگوں نے اس کی قبر کو كھولاتھاتو وہ سينگ اورورق ملا۔اس وقت كہنے كگے كہ سياس پرايمان لا نامرادليا كرتا تھا۔ ( ٢ ٤٩ ) اصمعى نے اپنے باپ سے روایت كى كرعبد الملك بن مروان كے سامنے ايك ايسا شخص لا یا گیا جوبعض ایسے لوگوں کا ساتھی تھا جنہوں نے عبدالملک سے بعناوت کی تھی تو اس نے حکم دیا کہاں کی گردن ماردی جائے۔اس شخص نے کہااے امیر المؤمنین آپ کی طرف ہے مجھے یہ جزا ملنی جا ہے اس نے کہاواللہ میں فلال محض کے ساتھ صرف آپ کی خیرخواہی کی وجہ ہے ہوا تھااور بیاس بنا پر کہ میں ایک منحوں آ دمی ہوں میں نے اب تک جس کسی کا بھی ساتھ دیا وہ مغلوب ہوا اور دشمن کے مقابلہ ہے بھا گا اور جو دعویٰ میں کرر ہا ہوں اس کی صحت آپ پر واضح بھی ہوگئی میں آپ کے حق میں ان ایک لاکھ آ دمیوں سے زیادہ اچھا تھا جو آپ کے ساتھ تھے عبد الملک بنس ير ااوراس كوچھوڑ ديا۔

او پر حرام کرلیا ہے دنیا کی لڑکیوں کو اور ان کے مختلف حالات کی شناخت کو اس خاص لذت کے طریقوں کو جوان سے شہوت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں اے امیر المؤمنین ان میں بعض طویل قد وقامت کی عورتیں ہوتی ہیں جواپے جسم کوٹھیک رکھنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ پچھالیمی سفيدرنگ والى موتى بين جو بناؤ سنگاركوبهت پسندكرتى بين اور پچھىمورتىن گندى رنگ كى موتى بين جن کے لیوں پرسیابی ہوتی ہے بعض عورتیں زرورگ کی موٹے سرین والی ہوتی ہے اور وہ عورتیں جو مدینہ کی پیدائش ہیں اور جو طا کف اور یمامہ کی ہیں جو بہت شیریں زبان اور نہایت حاضر جواب ہوتی ہیں اور نہ آپ بادشا ہوں کی بیٹیوں کے حالات سے واقف اور اس سے کہ زیبائش ولطافت کے لیےان کی کیا ضرور بات میں (بس آپ تو صرف ایک کے ہورہے )اور خالد نے خوب زبان چلائی اورعورتوں کی قسموں اوران کی صفات پرلمبی تقریر کی اورا بوالعباس کو ان کی طرف خوب رغبت دلائی۔ جب فارغ ہو گیا تو ابوالعباس نے کہا کہ مبخت اس سے زیادہ خوبصورت کلام اب تک میرے کا نول نے نہیں ساتھا۔ وہ سب باتیں پھرییان کرمیرا سننے کودل چاہتا ہے تو خالد نے اپنے کلام کو پہلے ہے بھی زیادہ مرضع اور دلکش بنا کرلوٹا دیا۔ پھر چلا گیا اور ابوالعباس بیٹھا ہواسو چمار ہا۔اب اس کے پاس اُمّ سلمہ آئینچی اور ابوالعباس بیطف کے ہو مح تھا کہام سلمہ کے ہوتے ہوئے کسی عورت ہے تعلق ندر کھے گا اور اس کو پورا کر دیا جب ام سلمہ نے اس کوسوچتے ہوئے پایا تو اس نے کہا کداے امیر المؤمنین میں آپ ہے کہتی ہوں کہ کیا کوئی ناگوار بات پیدا ہوگئ یا کوئی ایس خرآئی ہے جس سے آپ تشویش میں بڑے ہوئے ہیں ابوالعباس نے کہانہیں جب وہ برابر پوچھتی ہی رہی تو ابوالعباس نے خالد کی گفتگو بیان کردی ام سلمہ نے کہا پھر آپ نے اس مادر بخطا کو کیا جواب دیا ابوالعباس نے کہا وہ صرف میری خیرخواہی كى ايك بات كرر باتھا اورتم اے گالياں ديتى مود و د بال سے اٹھ كر (غصر سے بحرى موئى) اين غلاموں کے پاس پیخی اوران کو تھم دیا کہ خالد کو ماریں۔خالد کہتے میں کہ میں (ابوالعباس کے) محل ہے بہت خوش نکلا تھااس گفتگو کے اچھے تاثرات کی بنا پر جوامیرالمؤمنین ہے ہوئی تھی اور مجھےانعام ملنے میں کوئی شک نہیں تھا تو اس دوران میں کہ میں (اپنے گھوڑے پر) ببیٹھا ہی تھا کہ کچھلوگ مجھے پوچھتے ہوئے آئے اب تو انعام کا مجھے یقین ہو گیا میں نے ان سے کہا کہ وہ میں ہوں کدایک ان میں سے لاتھی لیے ہوئے میری طرف بڑھامیں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی

(اس نے تعاقب کیا)اور جھے سے ل گیا۔اس کی المقی گھوڑے کے پٹھے پر پڑی اور میں نے گھوڑا اور کدا دیا پھر میں ان کے ہاتھ نہیں آیا اور میں اپنے گھر میں چند دنوں تک چھیار ہا اور میں نے قیاس کرلیا کہ بیلوگ ام سلمہ کے بھیج ہوئے تھے۔ایک دن دفعتہ کچھاورلوگوں نے مجھے آ گھیرا اور کہاا ہے امیر المؤمنین کے پاس چلومیرے دل میں قصور پیدا ہو گیا کہ بیموت کا پیغام ہے میں نے کہااناللہ واناالیہ راجعون میں نے کسی شخ کاخون اپنے خون کی طرح ضائع ہوتانہیں دیکھا میں امیر المؤمنین کے کل کی طرف جانے کے لیے سوار ہو گیا اور وہاں پہنچ کرا یسے حال میں امیر المؤمنین ہے ملاقات ہوئی کہ وہ تنہا تھے اور نشست گاہ پرمیری نظر گئی تو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ باریک پردوں سے محدود ہور ہاتھا اور پردہ کے پیچھے میں نے کچھ تھسکھا ہے بھی محسوں کی۔ ابوالعباس نے کہاارےتم نے امیر المؤمنین کے سامنے جوصفات (عورتوں کی) بیان کی تھیں۔ ان کو پھر بیان کرومیں نے کہا بہت اچھاا ہے امیر المؤمنین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب نے "لفظ 'ضرت تین' ( سوتنیں ) " ضرر' ( نقصان ) سے بنایا ہے اور کوئی مخص ایبانہیں جس کے پاس ا یک ہے زیادہ عورتیں ہوں گی تحریہ کہ دہ نقصان اٹھائے اور مکدر ررہے گا۔ابوالعباس نیکہا گفتگو میں یہ بات تونہیں تھی۔ میں نے کہاضرور آئی تھی اے امیر المؤمنین اور میں نے آپ ہے کہا تھا كەنتىن عورتوں كاپيھال ہے كدوه ہانڈى كے جوش كى طرح ابلتى بى رہتى ہيں (اور مرد كے ليے ایک مصیبت بن جاتی میں ) ابوالعباس نے کہامیں رسول الله طالی فی ابت ( کے فضائل ) سے محروم ہوجاؤں اگر میں نے تجھ سے بیہ بات تی ہویا اس کا اس وفت ایسا کوئی ذکر بھی آیا ہو۔ میں نے کہااور میں نے آپ سے کہا تھاا ہے امیر المؤمنین کہ چار بیویاں تو ایک شوہر کے لیے (حیار) شر کا مجموعہ ہیں اس کوجلد بوڑ ھااور بیکار بنا چھوڑیں گی ابوالعباس نے کہانہیں خدا کی قتم میں نے تجھ ہے یہ بات بھی نہیں نی ۔ میں نے کہاواللہ ضرور نی۔ ابوالعباس نے کہا کیا تو مجھے جھٹلا رہا ہے میں نے کہا کیا آپ مجھے قتل کرنا جا ہے ہیں ہاں واللہ اے امیر المؤمنین کنواری باندیاں تو مرد ہوتی ہیں بس اتنافرق ہے کدان میں کوئی قصی نہیں ہوتا (اور مردوں میں قصی ہوتے ہیں ) خالد کہتا ہے کہ میں نے پردے کے پیچھے سے مننے کی آوازمحسوں کی۔ پھر میں نے کہاواللہ میں نے آپ سے کہاتھا کہ آپ کے پاس (گلتان) قریش کی ایک (خوبصورت) کلی ہے (اس کے ہوتے ہوئے) آپ دوسری عورتوں اور کنیزوں پر نظر ڈال رہے ہیں۔خالد کہتے ہیں کہ اس پر

پردہ کے پیچھے سے جھ سے کہا گیااے چھاخدا کی شم تونے بچ کہا تونے اس سے یہی گفتگو کی تھی مگر اس نے تیری بات کو بدل دیا اور ان ہونی باتیں تیری طرف سے کہدویں ۔ ابوالعباس نے کہا كمبخت تخجے خداغارت كرے كيا ہو گيا تحجے (ايك بات بھى تج نہ بولا) پس ميں وہاں ہے فوراً کھیک گیا۔ پھرمیرے پاس ام سلمہ نے دس ہزار درہم اورا یک گھوڑ ااورعمدہ کپڑوں کا بکس بھیجا۔ (۲۸۱) ایوب بن عبابہ کہتے ہیں کہ مجھے بی اوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے بیان کیا کہ جب اس کے پاس مال کا جس قدر حصد آتا تھاوہ آگیا اور اس کے پاس صرف ایک بیوی ام مجن تھی اور وہ سیاہ رنگ تھی تو دل میں گورے رنگ کی عورت کا اشتیاق ہوا تو ایک ایسی عورت سے تکاح کیا جوشریف الطبع گورے رنگ کی تھی اس پرام تجن غضب ناک ہوگئی اورشو ہر کے بارہ میں اس پرغیرت غالب آگئی توشو ہرنے اس ہے کہاا ہے ام تجن بخدااب میں اس درجہ میں نہیں ہوں کہتم کومیرے بارے میں غیرت پیدا ہو کیونکہ میں خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور نہتم پرغیرت کی جاسکتی ہے کیونکہ تم بھی خاصی بردھیا ہو چکی ہواور تم سے زیادہ کسی کا جھے پر حق ہے تہمیں اس امر کا خیال دل سے ہٹا دینا چاہیے اور اس بنا پر جھے ہے رنجیدہ نہ ہونا چاہیے وہ خوش ہوگئی اور اس کا دل شہر گیا۔ پھر چندروز کے بعداس نے کہا کہ کیاتم مناسب جھتی ہوکہ میں اس نئی بیوی کو بھی تمہارے ساتھ ہی رکھوں کیونکہ مل کر بیٹھنا زیادہ اچھا ہے اور انتظام امور میں خوبی کا باعث ہوتا ہےاورعیب جولوگوں کواس سے طعنہ زنی کا موقع نہیں رہتاام کجن نے کہا مناسب ہے ایسا کر لیجئے اوراس نے اس کوایک دینار دیا اور پیرکہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ تمہاری بڑائی اس پر قائم رہے اوروہ ندمحسوں کرے کہتم تنگدل ہوکداس لیے تم اس کے لیے کوئی خاص چیز اس دینار ہے خرید کر بنالینا۔ جب وہ کل تمہارے پاس آئے پھروہ نئی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کل تنہیں ام مجن کے ساتھ رکھوں اور تمہاری بہت عزت کرے گی اور مجھے یہ بات گراں معلوم ہوتی ہے کہ ام مجن تم ہے برجی ہوئی ثابت ہوتو یہ دینارلواوراس ہے اس کے لیے کوئی ہدیے لے جانا جبتم صبح کو وہاں جاؤ تا کہتمہاری طرف سے اس کو بی خیال نہ ہو سکے کہتم تنگ دل ہواورام کجن ہےاس دیناردینے کا کوئی ذکر نہ کرنا۔ پھراپنے ایک خیرخواہ دوست ہے ملااوراس ہے کہا کہ کل ہے میں اپنی ٹی بیوی کوام نجن کے پاس ہی رکھنا جا ہتا ہوں تو تم کل شیح میرے پاس آ کرسلام علیک کرنا میں تہمیں ناشتہ کے لیے بٹھاؤں گاجبتم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو تم بھے سوال کرنا کہ تم کو دونوں ہو یوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے میں اس سوال
پر کچھ چونکوں گا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب سے انکار کر دوں گا تو تم بھے ہم دے دینا۔
جب اگلا دن ہوا تو نئی ہوی آ کرام نجن سے کمی اور وہ دوست بھی آ نظے تو اس نے اس کو شھالیا۔
جب دونوں ناشتہ سے فارغ ہو چک تو وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا اے ابونجن
میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دونوں ہویوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے
البونجن نے کہا سجان اللہ! مجھ ہے آپ ایمی بات ایسے وقت یو چھر ہے ہیں کہ وہ دونوں س بھی
رہی ہیں۔ ایسی بات بھی کسی نے نہیں پوچھی۔ اس نے کہا میں تمہیں ہم ویتا ہوں کہ بہ ضرور مجھے
بتانا ہوگی نہ تم کو معذور کہوں گا اور نہ کوئی دوسری بات قبول کروں گا۔ بجز اس کے ۔ ابونجن نے کہا
جب تم اس صدیر آگئے تو س لو کہ مجھے دونوں میں سے دیناروالی سے زیادہ محبت ہے واللہ میں آئ
بات سے آگے اور پچھ نہ کہوں گا۔ وینار تو دونوں میں سے ہرایک کو دیا گیا تھا جوخوش ہو کر بنس
بات سے آگے اور پچھ نہ کہوں گا۔ وینار تو دونوں میں سے ہرایک کو دیا گیا تھا جوخوش ہو کر بنس

رس ن اور ہوں ہو ہوں ہے۔ واضی ابوالحسین بن عتبہ نے بیان کیا کہ میرے بچا کی بیٹی صاحب شروت تھی اور میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا میں نے نکاح کے لیے اس لیے ترجیح نہیں دی تھی کہ وہ خوبصورت ہوگی بلکہ مجھے حرف اس کے مال سے امداد حاصل کرناتھی اور ایک نکاح میں پوشیدہ طور پر کررکھا تھاجب وہ اس کوتاڑ گئی تو وہ مجھے چھوڑ گئی اور نگاہ بچھر لی اور بچھکواس نے اس پر تگ کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی دوسری بیوی کوطلاق دے دول پھر وہ میرے بہاں واپس آسکی ہے۔ میرے ساتھ بیما ملہ پچھلہ اپنی دوسری بیوی کوطلاق دے دول پھر وہ میرے بہاں واپس آسکی ہو میرے ساتھ تھوڑ اس خوبصورت لڑکی ہے نکاح کیا تھا جو میرے ساتھ تھوڑ اس خوبصورت لڑکی ہے نکاح کیا تھا ہو میرے ساتھ تھوڑ اس خوبصورت لڑکی ہے نکاح کیا تھا ہی عومیری طبیعت کے بالکل موافق تھی میرے ساتھ نباہ کرنے والی تھی ابھی وہ میرے ساتھ تھوڑ اس خوبصورت لڑکی ہے مفارقت ہی عوصہ گذار نے پائی تھی کہ اس کے خلاف میرے بچا کی بیٹی نے کوشش شروع کر دی اور اس اختیار کرلوں (اب میں نے ایک تدبیر کی) میں نے اس (چھوٹی بیوی) ہے کہا کہ ''پڑ وسنوں نے اعلی درجہ کا ایک ایک کیٹر استعار لے کرا پنا پورا جوڑ اکرلواور اس کوخوب دھا کیں دواور سے اس کے ساسے بہت گڑ گڑ او سیماں تک کہ وہ پھیل وہ اے پھر جب وہ تم سے تمہارا حال ہو جھے تو بھی کہ میں سے کہا کہ 'گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گہاں تک کہ وہ پھیل جائے پھر جب وہ تم سے تمہارا حال ہو جھے تو

تم يد كهنا كه ميرے بچا كے بيٹے نے جھ سے نكاح كيا اور ہروقت ميرے سر پرايك سوكن لاكر بٹھا تار ہتا ہے اور میرار دپیان پرخرچ کرتار ہتا ہے۔ میں پیچاہتی ہوں کہ آپ قاضی صاحب ہے میری امداد کی سفارش کردیں اور میرا انصاف ان ہے کرائیں میں اس کے خلاف قاضی صاحب کے ہاں دعویٰ کرنا جاہتی ہوں تو وہ ضرور تجھے میرے پاس لے کرآئے گی'' چنانچہ سے سب کھی کیاجب وہ اس کے پاس جا کرمسلسل روتی رہی تو اس کواس پر رحم آ گیا اور اس نے کہا خود قاضی تیرے شوہر ہے بھی بدر ہے وہ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے اور اٹھ کر میرے یا س پیچی جب کہ میں اپنی خاص نشست گاہ میں تھا اور غصہ میں بھری ہوئی اور اس لڑکی کا ہاتھا ہے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی کہنے تھی اس بدنھیب کا حال بھی میرے ہی جیسا ہاس کی بات من اوراس کا انصاف کرمیں نے کہا دونوں اندر آ جاؤ تو دونوں داخل ہو گئیں۔ میں نے لڑکی ے کہا تیرا کیا معاملہ ہے تو اس نے وہی طے شدہ داستان بیان کر دی میں نے اس سے کہا کیا تیرے چھاکے بیٹے نے جھے اقرار کیا ہے کہاس نے تیرے اور دوسری بیوی کر لی اس نے کہا نہیں واللہ اور وہ کیسے اقر ارکرسکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر عتی۔ میں نے کہا کیا تو نے خوداس عورت کودیکھا ہے اور تواس کے مکان اور اس کی صورت سے واقف ہے اس نے کہانہیں واللہ۔ میں نے کہا اےعورت خدا ہے ڈراور جو کچھالی باتیں تیرے کا نوں میں پڑیں ان کوقبول نہ کیا کر کیونکہ جاسد بہت ہوتے ہیں اورعورتوں کوخراب کرنے کےخواہش مند بکشرت ہیں اور حیلہ بازی اور دوسرول کو جھوٹا بنانا (بہت پھیل چکاہے) و کھے بیمیری بیوی ہے اس سے کسی نے کہددیا کہ میں نے اس پرایک اور بیوی کرلی ہے حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگراس دروازے سے باہرمیری کوئی بیوی ہوتو اس پر بلاشرط تین طلاق (پیے نتے ہی)میرے چھا کی بیٹی اتھی اوراس نے میرے سرکو بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ قاضی صاحب تہہارے او پر تہت لگائی گئی تھی (اس ترکیب ہے) میری وہ دوسری بیوی طلاق سے فی گئی کیونکہ دونوں میرے سامنے موجود تھیں۔

( ٣٨٠٤) اصمعی ہے مروی ہے کہ ایک شخص کو جو کسی قصور پر سزادیئے جانے کے قابل تھا منصور کے سامنے پیش کیا گیا اس نے کہا اے امیر المؤمنین انتقام (لیمنی بدلا لیمنا) ''عدل' ہے اور خطاؤں سے درگذر کرنا ''فضل' ہے ( لیمنی بیداو نیجے درجہ کی صفت ہے ) اور ہم اللہ سے پناہ

چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین دونوں میں ہے بلند درجہ کی بات کو چیوڑ کراپی ذات کے لیے پت مقام کی صفت کوتر جیح دیں منصور نے اس کومعاف کر دیا۔

(۲۸۴) ابوالحن مدائن سے مروی ہے کہ احمد بن سمیط نے پانچ سوآ دمیوں کو قید کر کے مختار کے سامنے پیش کیااس نے ان میں ہے دوسو چالیس کوتل کیا اور بعض کوقید کیا اور بعض کواحسان رکھ کر ر ہا کر دیا۔ قید یوں میں سراقہ بن مرداس البارقی بھی تھا پھراس تے قبل کا تھم دیا سراقہ نے کہانہیں والله توجحے قبل مت كر جب تك ميں خود تيرے ساتھ مل كرا ہے گھر كى این این نه ژ ها دول مخارنے کہا تھے کیے معلوم ہو گیااس نے کہااخبار صادقہ ہے جو پیشگوئی کرنے والی کتابوں میں درج ہیں تو مختار نے عبداللہ بن کامل اور الی عمرہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارے اسرار کو کو ن تحقیق كرے گااور حكم ديا كه اس تخليد ميں گفتگوكريں تنبائي ميں سراقد نے كباكہ بم كوائي قوم نے قيد کیا ہے جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کہادہ یمی لوگ (ہمارے ساتھی) ہیں جوخدا کے سابی ہیں سراقہ نے کہانہیں واللہ! ہمیں ایک قوم نے قید کیا تھا جن کے سروں پر سرخ عمامے تھے وہ ا بلق گھوڑوں پر سوار تھے اور آسان اور زمین کے درمیان اڑ رہے تھے مختار نے کہا بیاللہ کے فرشتے تھے اے سراقہ بیرواقعہ لوگوں کو بتادے (سراقہ کہتا ہے کہ) پھر میں نے مینار پر پڑھ کر لوگوں کو پیقصہ سنایا اوران ہے تھم کھا کر بیان کیا اس کے بعد میں رہا کردیا گیا۔ (٢٨٥) ابن عياض كہتے ہيں كہ جنگ حره كے دن عباس بن مهل بن سعد الساعدى كے ليمسلم بن عقبہ سے امن کی درخواست کی گئی تومسلم نے اس کوامن دینے سے لایا گیا۔عباس نے کہااللہ امیر کوسلامت رکھے واللہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سے بہت بڑی تھال آپ کے والد ماجد کی ہے وہ اس طرح حرہ تشریف لایا کرتے تھے کہ ان پرایک منقش قیمتی جاور ہوتی تھی اور آ کرحرہ کی نشت گاہ میں بیٹھتے تھے پھر ہڑی تھال اپنے سامنے اور حاضرین کے سامنے رکھتے تھے۔مسلم نے کہا تونے سے کہاای طرح ہوتا تھا تھے کوامن دیاجاتا ہے پھر کی نے عباس سے پوچھا کہ کیا درحقیقت مسلم کاباپ ایسا ہی تھا جسیاتم نے بیان کیا تھا۔عباس نے کہانہیں خدا کی تتم میں نے تو حرہ میں اس کوالی بری حالت میں دیکھا ہے کہ جب وہ موجود ہوتا تھا تو صرف ای کی نسبت سے اندیشہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گھوڑوں کی رکاب یا اور کوئی سامان نہ چرا لیجائے اور کسی کی نسبت

نہیں (لینی اس کی سب سے بدر حالت تھی)۔

(٢٨١) اصمعي كابيان بكدايك مرتبدرشد في مجص بلا بحيجاجب من ببنياتو من في ايك لڑی کو بیٹے ہوئے دیکھارشیدنے کہا کہ بیلڑی کون ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا تو کہا بیمواسہ ہے امیر المؤمنین کی بٹی ۔ تو میں نے اس کواور امیر المؤمنین کو دعائیں دیں رشید نے کہاہاں اس كركوبوسددوسيس في خيال كياكراكريس في ايماكرلياتو پھراس پرغيرت كاغلبهو كااورب پھر جھے قبل کر ڈالے گا اور اگر میں کہنانہیں مانتا تو عدول تھمی کی بنا پر نہ چھوڑے گا تو میں نے اپنی آستین کواس لڑکی کے سر پر رکھا اور پھراس آستین کو بوسد دیا۔ ہارون نے کہا واللہ اے استعما اگر تواس وفت خطا كرجا تا توجھے ہے قتل ہوجا تا حكم ديا كهاس كودس ہزار درہم دیئے جائیں۔ (٢٨٧) ابن البهول ہے مروی ہے كہ ابوحذیفہ واصل بن عطار ایک قافلہ کے ساتھ سفر کے ارادہ سے نکلے اس اثنامیں ان کاراستہ خارجیوں کے ایک لشکرنے روک لیا۔ واصل نے اہل قافلہ ہے کہاان ہے کوئی بات نہ کرے اور ان سے گفتگو کے لیے صرف مجھے ہی چھوڑ دو۔ پھر واصل ان کے پاس بہنچ۔ جبان عقریب ہوئے تو خوارج نے حملہ کرنا جاہا تو انہوں نے کہا کہتم نے کیسے اس (حملہ) کوحلال مجھ لیا حالانکہ تم کو یہ خبر بھی نہیں کہ ہم کون میں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم مشرکین کی قوم میں کے ہیں ہم تمہارے یاس متجیر بن کر کلام اللہ سننے آئے میں۔ بین کروہ حملہ کرنے ہے فوراُرک گئے اور ایک شخص نے ان میں سے اہل قافلہ کے سامنے قراءت قرآن شروع کردی جب قراءت ہے وہ رکا تو واصل نے کہا ہم نے کلام اللہ من لیا اب ہم کو ہمارے ٹھکانے پر پہنچاؤ تا کہ ہم اس پرغور کریں اور اس پر کہ دین میں کیسے واخل مول (اس کے لیغوراور تدبر ضروری ہے) تواس شکرنے کہا: بیواجب ہے چلو۔ (و ان احد من المشركين استجارك فاجرة حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منهُ) تم بم چل ویے اور واللہ خوارج ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے کی کوس تک آئے یہاں تک کہ ہم شہر کے قریب پہنچ گئے جہاں ان کاغلبہ نہ تھا بھروا لیس ہو گئے۔

(۲۸۸) ابواسطی جمی کہنا ہے کہ جب ججاج (ملک میں) پھرنا تھا تو اس نے اپنے غلام ہے کہا کہ آؤ ہم بھیس بدل لیں اور اندازہ کریں کہ لوگوں کا ہماری نسبت کیا خیال ہے تو دونوں نے بھیس بدل لیا اورنگل گئے۔ان کا گذر ابولہب کے غلام مطلب پر ہمواانہوں نے اس ہے کہاا ہے شخص کچھ ججاج کا حال جانتا ہے اس نے کہا تجاج پر خدا کی لعنت انہوں نے کہا کہ وہ یہاں ہے کب نکلے گااس نے جواب دیا خدااس کی روح کواس کے بدن سے نکال لے جھے کیا خبر ہجاتے نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے اس نے کہانہیں۔ حجاج نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ مطلب نے کہا کیا تو مجھے پیچانتا ہے۔ حجاج نے کہانہیں اس نے کہا میں مطلب ہوں۔ ابولہب کا غلام۔ سب جانتے ہیں میں ہرمہینہ میں تین دن پاگل رہتا ہوں آج ان میں کا پہلا دن ہے۔ تو اس کو جھوڑ دیا اور گذر گیا۔

(۲۸۹) ابوالحن بن ہلال الصابی ہے یہ حکایت مروی ہے کہ ایک دن تجاج اپنظر سے جدا ہوگیا وہ ایک باغ والے کے پاس پہنچا جوانی جائیداد (درختوں) کو پانی دے رہا تھا۔ جائے نے اس ہے کہا تجاج کی حکومت میں تمہارا کیا حال ہے۔ اس نے کہا خدا اس پرلعنت بھیجے نیک لوگوں کا قاتل اور کینہ ور ہے اللہ اس سے جلدی بدلہ لے۔ اس نے کہا کہ کیا جھے پیچا نتا ہے اس نے کہا کہ میں بی حجاج ہوں تو اس نے دیکھا کہ اس کا خون ختک ہونے لگا۔ پھراس نے اپنا ویڈ اسنجالا جو اس کے ساتھ تھا اور کہنے لگا تو مجھے پیچا نتا ہے ججاج نے انکار کیا بولا کہ میں ابواثور مجنوں ہوں اور آج میرے جنون کے دورے کا دن ہے اور منہ سے جھاگ نکا لئے لگا اور بلبلا نے لگا اور جوش کا اظہار کرنے لگا اور اس نے ڈیڈ ااپ سر پر مارنے کا ارادہ کیا۔ تجاج ہے ہے حکات دکھ کے کہنس پڑا اور چلا گیا۔

(۴۹۰) بناگیا ہے کہ تجائی ایک دن اپنے نظر ہے الگ ہوگیا اور ایک اعرابی ہے ملا اور کہا کہ
اے معزز عرب تجائی کیسا ہے اس نے کہا ظالم ہے عاصب ہے۔ تجائی نے کہا بھرتم عبدالملک
(ظیفہ) کے پاس اس کی شکایت کیوں نہیں لے گئے۔ اس نے جواب دیا کہ فدا اس پر لعنت
کرے وہ اس ہے بھی بڑا ظالم اور عاصب ہے استے میں اس کالشکر آپنچا تو تجائی نے تھم دیا کہ
اس بدوی کو بھی سوار کرلو۔ انہوں نے کرلیا اس نے ان شکر والوں سے پوچھا یہ کون ہے انہوں
نے کہا جاج ہیں کر بدوی نے تجاج کے پیچھے گھوڑا دوڑا ایا اور آواز دی کہا ہے جاج اس نے کہا
کہ مند دیجے ۔ اس پر تجاج ہنس پڑا اور اس کو چھوڑ دیا۔
کہ مند دیجے ۔ اس پر تجاج ہنس پڑا اور اس کو چھوڑ دیا۔

(۲۹۱) حجاج ایک اعرابی نے جنگل میں ملا اس نے اپنے بارے میں اور اپنے عاملوں اور کارندوں کے بارے میں سوال کیا اس نے ہر بات کا نا گوار جواب دیا اس سے حجاج نے کہا خدا

BCINI) & ESS OF SECULO CONTROL OF SECURITIES OF SECULO CONTROL OF SECULO CONTROL OF SECURITIES OF SECURITIES

مجھے قتل کر دے اگر میں مجھے قتل نہ کروں (اعرابی اب سمجھا کہ یہ خود حجاج ہی ہے) کہنے لگا پھر استرسال یعنی دوی کے ساتھ بے تکلف بائیں کرنے کاحق کہاں گیا۔ جاج نے کہاوہ حق موزوں ہے تیرے لیے ۔ تونے کیے اچھے طریقہ پرخلاصی کی راہ نکالی اوراس کوچھوڑ دیا۔ (۲۹۲) ابوالحسین بن السمارک لوگول کے سامنے شہر کی مجد جامع میں تقریر کیا کرتے تھے اور علوم متعارف میں سے الا ماشاء اللہ بہتر طور پر کچھ حاصل نہ کیا تھا محض طبعی باتیں مذہب صوفیہ پر کیا کرتے تھے۔ان کوایک رفعہ کھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں فقہاء کرام اس صورت میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوااوراس نے فلاں فلاں وارث چھوڑ ہے تو انہوں نے اس کو کھولا اورغورے پڑھاجب اس کود یکھا کے فرائض کا سوال ہے تو اس کو ہاتھ سے چھینک دیا اور کہا میں اس قوم کے مذہب پر کلام کرتا ہوں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی ملک میں پچھنہیں ہوتا۔ حاضرین کوان کی تیزی عقل سے جرت ہوئی (کرکس خوبصورتی سے اپن بے علمی کو چھپایا)۔ (۲۹۳) بیان کیا گیا کہ مزید ایک والی مدینہ کے یہاں (ایک وقت معین پرروزانہ) آیا کرتا تھا۔ایک دن در سے پہنچا والی نے یوچھا کہ آج اتنی در کیوں کی توجواب دیا کہ مجھےعرصہ سے ایک این عمای عورت سے محبت بھی آج کی رات میں مقصد میں کا میاب ہوسکا اور اس پر میں نے قابو پالیا۔ بین کر والی غضب ناک ہوگیا اور کہنے لگا کہ واللہ تیرے اقرارے ہم بچھ کوخرور ماخوذ کریں گے۔ جب مزید نے دیکھا کہ والی کی گفتگو شجیدہ ہے (اور بیضرور ماخوذ کرے گا) تو کہنے لگا کہ میری بوری بات تو س کیجئے۔ والی نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب منج ہوئی تو میں تعبیر دینے والے کی جبتی میں نکلا جو میرے خواب کی ٹھیک تعبیر دے سکے اب تک میں کامیاب نہ ہوسکا والی نے یو چھا کیاوہ باتیں تونے خواب میں دیکھی تھیں اس نے کہاہاں تو اس کا غصرجا تازیا۔ (۲۹۴) ابوالفضل الربعي نے اپنے باپ نقل کیا کہ ایک دن مامون الرشید نے جب کہ وہ غضب ناک تھاابودلف ہے کہا تو وہی ہے جس کے بارے میں کی شاعرنے بیکہاہے: انما الدنيا ابودِلْفِ عند معزاة و محتضره فاذا اولّٰى ابودِلْفٍ ولَّت الدنيا على أتره (ترجمه) ابودلف دنیای ہے خواہ سفر کرے یا قامت کرے توجب ابودلف پیٹے چیر کرچلا جائے تو دنیا ہی اس کے نشان قدم پر چلی جاتی ہے۔

ابودلف نے کہا اے امیر المؤمنین بیرجھوٹی شہادت اور ایک دھوکے باز کا قول ہے جو چا پاور گا تول ہے جو چا پاورا گرہے اور صرف بیسہ کا طالب اور اس سے زیادہ سچا میر ابھا نجا ہے:
دعینی اجوب الارض فی طلب الغنی فلا الکرخ الدنیا و لا الناس قاسم (ترجمه) مجھے چھوڑ دے کہ میں تلاش کے لیے زمین کو چھان ماروں کیونکہ دنیا کوئی تالاب (میں مجرا موایا فی) نہیں اور گلوق تقیم کرنے والی نہیں۔

يين كرمامون بنس پرااوراس كاغصه فهنڈا ہو كيا۔

(۲۹۵) منقول نے کہ عزہ اور بثینہ ایک جگہ بیٹی ہوئی باتیں کررہی تھیں کہ سامنے ہے کثیراً تا ہواد کھائی دیا (جوعزہ کا عاشق تھا) تو بثینہ نے عزہ سے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھ پرعیاں کر دوں کہ کثیر تیری محبت میں چاہیں ہے۔ عزہ نے کہا ضرور ابثینہ نے کہا پھر تو خیمہ میں چلی جا۔وہ چلی گئی۔اتنے میں کثیر قریب آگیا اور بثینہ کے سامنے تھی کراس سے سلام علیک کی۔ بثینہ نے اس سے کہا کہ عزہ نے جھے میں اتنی طافت باقی نہیں چھوڑی کہ کوئی اور تجھ سے لطف اندوز ہو سکے کثیر نے کہا واللہ اگر عزہ میری باندی ہوتی تو میں اس کو تجھے ہیہ کردیتا بثینہ نے کہا اگر تو سچا ہے تو اس نے کہنا شروع کیا:

رمتنی علی عمد بنینة بعدما تولی شبابی وارجحن شبابها (ترجمه) مجھ پر تیرچلایا تصدأ شینه نید نے بعدا کے کرمیرا شباب رخصت ہوگیا آور میں اسکے شباب کو پند کرر باہوں۔ بعینین تجلا و بن لور قوقتهما لنّوءِ الثریا لاستهل سحابها (ترجمه) ایک آگھوں سے جو بڑی بڑی ہیں کہ اگران میں آ نیو جرلائے منزل ٹریا کے ساختو وہ بھی اپنا اللہ بار کرسائے گئے۔

سیاشعارس کرعزہ نے جلدی سے پردہ ہٹادیا اوراس نے کہاا ہے بیہود ہے میں نے تیرے دونوں شعری لیے کثیر نے کہا ہے۔ کشر نے کہا تیسر ابھی توس لے اس نے کہاوہ کیا ہے تو کشر نے کہا :
ولکنما نزمین نفسًا سقیمةً لعزَّةً منها صفوها و لبابها (ترجمہ) اور کین تو این سے بھی اور کیا رہے اور عزہ ہے ہی اس کی تذری اور قوت وابت ہے (بیہ شعری کرعزہ کا جوش شند اہو گیا اور ) اس کے عذر کو پہندیدہ خیال کیا۔
(۲۹۲) ابو ہلال عسکری نے ذکر کیا کہ ایک شخص کو ایک ایسی عورت سے محبت تھی جس کا شوہر

غائب تھااور دہ اس کے پاس اطمینان ہے آیا کرتا تھا (ایک رات) اچا نک شوہر آپہنچا اور اس نے اس شخص کوسوتے ہوئے دیکھا اور عورت جمھے کر اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے بیشخص فوراً تلوار پر لیکا پھر اس کے پڑوں میں ایک شخص معاویہ بن ستار رہتا تھا اس نے اس کو آواز دے کر کہا اے معاویہ کیا میرا کا مختم ہوگیا (مقصود بین ظاہر کرنا تھا کہ اب گھر تنہا نہیں رہا گھر والا آگیا ہے) شوہر نے جمھے لیا کہ اس کام پر (یعنی یہاں لیٹنے پر) لگایا گیا تھا اور معاویہ نے یہ جمھے لیا کہ وہ یوں بی نیند میں بڑ بڑا رہا ہے اس نے جواب دے دیا ہاں اور تو سر بلند (کامیاب) ہوگیا شوہر نے مطمئن ہوکراسے چھوڑ دیا۔

(۲۹۷) ابوالحن بن الصابی نے بیان کیا کہ ایک مغنیہ نے مہدی کے سامنے گانا شروع کیا: مانقموا من بنی اُمیّة الا انّهم یسفهون اِذُ غضبوا (ترجمہ) بنی امیّہ سے اوگوں کواس لیے پر خاش ہوگئ کہ وہ جوش کی حالت میں ہوش کھو بیٹنے ہیں۔

مغنیہ سے کہا گیا کہ تو نے قلطی کی۔اس نے جواب دیا کہ میری قلطی ہی مجھے بیشعریا دولایا کرتی ہےتو میں نے اس کی اصلاح اس سے کی جوتم نے سنا ہے۔

المان المان

الیسے نا در ملفوظات جن کا ظاہری مفہوم مُر ادی مفہوم کے خلاف محسوس ہو

(۲۹۸) سعید بن المسیّب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ ہو ہوں ہے کہ حضرت عائشہ ہو ہوں کے حفلات کے بیار سول اللہ مثالی کرتے تھے حضرت عائشہ ہو ہوں کے دخترت عائشہ ہو ہوں کہ بردھیا مراح کرتے تھے حضرت عائشہ ہو ہوں کے نوانہوں نے کہاا ہے رسول اللہ دعا کیجے کہ اللہ تعالی بیٹھی تھی جب رسول اللہ دعا کیجے کہ اللہ تعالی بیٹھی تھے ابل جنت میں ہے کرے آپ نے فرمایا کہ جنت میں بردھیاں واضل نہ ہوں گی پھر باہر سے بھے ابل جنت میں سے کرے آپ نے فرمایا کہ جنت میں بردھیاں واضل نہ ہوں گی پھر باہر سے آواز آگی تو آپ نگا ہو ہوں آپ تو معلوم ہوا کہ وہ رور ہی ہے آپ نگا ہو ہوں کے جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ وہ رور ہی ہے آپ نگا ہو ہونے اس سے فرمایا کہ اس کے لیا تو آپ نگا ہوں گئا ہے موجود بن نے عرض کیا کہ آپ نگا ہونے کہ اس سے فرمایا میں جاتے ہوں گا ہوں ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہونہ کہ اور تساوت میں بالہ نہ الدہوں ہوں کے لیا ادر اللہ کو بھا دیے کی صورت میں برآ یہ ہو وہ موزع ہے تفصیل احیاء العلوم میں دیکھو مرت جم

کہ جنت میں بڑھیاں نہ جائیں گی اس سے رور ہی ہے۔ آپ مُثَلِّ اَنْ کُمُ اللہ تعالیٰ ان کو جوان کنواری اورموز وں بنا کر داخل کرے گا (پھروہ خوش ہوگئی)۔

(۲۹۹) حرث بن نوفل سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے آپ مُنَالِّيَّةِ آسے سوال کيا کہ يارسول الله! آپ مُنَالِّيُّةِ آم ابوطالب کے بارے میں کیا امید ہے۔ آپ مُنَالِیَّةِ آم نے فرمایا میں اپنے خداسے ہر خبر کی امید رکھتا ہوں۔

( ۱۳۰۰) قرشی ہے مروی ہے کہ ایک عورت رسول الله منگاللة الله کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے پوچھا کہ تیراشو ہرکون ہے؟ اِس نے اُس کا نام بتایا آپ منگلله اُس کی خدم کی آئھوں میں سفیدی ہے جب وہ وا پس ہوئی تو گلی اپنے شوہر کی آئھوں پرغور کرنے ۔ شوہر نے کہا کھی کیا ہوگیا۔ اس نے کہا رسول الله منگل تی تا میں ہے خرمایا کہ تیراشو ہرفلاں ہے میں نے کہا ہاں تو آپ منگلی تی اُس فیدی ہے ۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آئھوں میں سفیدی ہے ۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آئھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آئھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آئھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آئھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کیا میری آئھوں میں سفیدی ہے۔

(۱۰۰۱) انس بن ما لک ؒ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللّہ مَاکَ اَلَیْمَ کَا کُورُمت میں حاضر ہو کرسواری کے جانور کی درخواست کی فرمایا ہاں ہم جھر کواؤنٹنی کے بچے پر بٹھا ئیں گے۔اس نے عرض کیا یا رسول اللّہ میں اونٹن کے بچہ کو کیا کروں گا۔ آپ مَلَی اُلَیْمُ اِلَّیْ اَلْمُ اِلْمَا اُلْمُ اِلْمَا ہی تو جنتی ہے۔

وقت نکلے۔اگرینجر تی ہے جو جھے دی گئی ہے تو وہ آئی فلال فلال مقام پر ہیں۔ٹھیک وہی جگہ بتائی جہاں قریش پہنچے تھے اس نے خبر سے فارغ ہو کر کہا اب بتاؤتم کون ہوتو آپ سُگالِیْنَا نے فرمایا کہ ہم عراق کے پانی ہے آئے ہیں۔احمد بن علی کہتے ہیں کہ (جنگی ضرورت کی وجہ ہے) رسول الله مُثَالِیْنَا نے ایسے کلمات استعال کر لیے جس سے اس کو بیہ متو ہم ہوگیا کہ بیلوگ عراق ہیں رعواق میں چونکہ پانی کی کثرت تھی تو عموماً اہل عرب مطلقاً پانی کہ کرعراق مرادلیا کرتے تھے) تو گو یا لفظ عراق بانی کا مرادف بن گیا تھا اور حضور مُثَالِیْنَا نے پانی سے نطفہ مرادلیا کہ وہ نطفہ ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔

( ۱۳۰۹ ) ابوالزناد سے مروی ہے کہ اساء بنت ابی بکر پھڑھ کے پاس رسول اللہ ما گھڑا کا ایک پیرہ بن تھا۔ جب عبداللہ بن زبیر ( اساء کے بیٹے ) شہید کرد سے گئے تو وہ پیرہ بن مبارک بھی گھر کے دوسر سامان کے ساتھ جولوٹا گیا تھا جا تارہا۔ اساء نے کہا کہ بھی مبارک ایک شامی کے دوسر سامان کے ساتھ جولوٹا گیا تھا جا تارہا۔ اساء نے کہا کہ اس شرط پر واپس کر سکتا ہوں کہ اساء میر کہا گیا کہ اس شرط پر واپس کر سکتا ہوں کہ اساء میر سے لیے مغفرت کی دعا کر ہے۔ اس کا اساء نے دکر کیا گیا۔ اساء نے کہا میں عبداللہ کے قاتل کے لیے کیسے مغفرت کی دعا کروں گی لوگوں نے کہا پھر وہ خص قبیص واپس نہ کرے گا۔ فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ آ جائے۔ چنانچہ وہ قبیص لے کر آ گیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن عروہ بھی آ کے۔ اساء نے فرمایا کہ قبیص عبداللہ کو دے دے اس نے ان کو دیدی آ پ نے فرمایا اے عبداللہ تو نے قبیص لے لی ؟ ( حضرت اساء کی آ خرعم میں نگاہ نہ رہی تھی ) انہوں نے عبداللہ بن عروہ کومرادلیا تھا۔

(۱۳۰۴) جحرالمدری کہتے ہیں کہ جھے۔ایک مرتبہ حضرت علی بڑاٹیؤ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب کہ جھوال سرچ جورکیا جائے گا کہ تو بھے پرلعت بھیجے ہیں نے کہا کیا ایسا ہونے والا ہے؟ فرمایا ہاں۔ ہیں نے عرض کیا کہ جھےاس وقت کیا کرنا چاہیے فرمایا لعنت کے الفاظ کہد دینا اور جھے سے ہزاری کا اظہار مت کرنا کہتے ہیں کہ (اب وہ وقت آگیا) جمعہ کے دن محمد بن یوسف (تجاج بن یوسف کا بھائی) منبر کے ایک جانب کھڑا ہوا اور جھے ہے کہا کہ علی بڑا ٹیون پرلعنت کر۔ میں نے کہا کہ علی بڑا ٹیون پرلعنت کر۔ میں نے کہا کہ اس میں کے ایک جانب کھڑا ہوا اور جھے سے کہا کہ علی بڑا ٹیون پرلعنت کر واس پرخدا اس پر

(SCINY) (Segretary) (Segretary

لعنت بھیجے۔ بین کرتمام اہل مجلس رخصت ہو گئے مگر اصل مطلب ایک آ دمی کے سوااور کوئی نہ سمجھ سکا ( یعنی بید کہ انہوں نے علی بڑا ٹیز کے بعد مجھ بن یوسف کا نام لیااور پھر کہتے ہیں کہ خدااس پر لعنت کرے یعنی مجمد بن یوسف پراوروہ ایک آ دمی خود یہی تھے )۔

(٣٠٥) كوفه مين مغيره بن شعبه كے مقابلے مين چندمقرروں نے كام شروع كرديا پھر صعصعہ بن سرحان نے کھڑے ہوکر بولنا شروع کیا۔مغیرہ نے کہااس کو یہاں سے لے جا کر چبوتر بے پر کھڑا کرووہاں کھڑا ہوکراس کوعلی ڈاٹٹٹڈ پرلعنت کرنا ہوگی (صعصعہ کو لے جا کر کھڑا کیا گیا) تو انہوں نے کہا: لعن الله من لعن الله و لعن على بن ابى طالب (يعى لعن كرے اللہ جس پرلعنت کی اللہ نے اورلعنت کرے علی بن ابی طالب پر (اب مطلب پیہوا کہ میں ان سب کو لعنت كرتا مول جن پرالله لعنت كر چكا ہے اور جنہوں نے حضرت علی پر لعنت كى ان پر بھى لعنت ) (ان کو بیجانے والے نے )مغیرہ کوان الفاظ کی اطلاع دی۔مغیرہ نے کہا خدا کی قتم ہم اس کوقید کر ویں گے توصصعہ نے آ کرعوام کو خطاب کیا کہ : ان هذا یابلی الاعلی بن ابی طالب فالعنوه لعنه الله يتحض (مغيره) على تاتنز كيسوااورسب علعنت كاانكاركرتاب (اوريس نے تمام ملعونوں پرلعنت کی تھی اب چر کہتا ہوں )اس پر (ان کا حقیقتاً اشارہ مغیرہ کی طرف ہے مگر ایہام ای طرف ہے کہ علیٰ کے بارے میں کہدرہے ہیں) لعنت بھیجو خدا اس پر لعنت کرے (صعصعه كامطلب كوئى نہيں سمجھا صرف مغيره نے عى سمجھااس ليے برہم ہوكر كہا) اس كو تكال دو خدااس کی جان نکال لے (قیداس لیے نہیں کیا کہ اس پرعوام میں جوش ہیدانہ ہو جائے۔مغیرہ بن شعبہ حفرت علیٰ کے مخالف اور معاویہ کے طرفداروں میں سے تھے اور شام کے گورز تھے )۔ (٣٠٧) ايك شخص نے عيسىٰ بن موىٰ ہے كى چيز كے بارے ميں گفتگوكى اس كے پاس قاضى عبدالله بن شرمه موجود تھی۔ عیسیٰ نے اس مخص ہے کہا تھے کوئی پیچا نتا ہے۔ اس نے کہا ابن شرمد-ان سے بوچھا تو انہوں نے کہامیں بیرجانتا ہوں کہ بیداہل شرف وصاحب بیت اور صاحب قدم ہے (محاورہ عرب کے لحاظ سے اس کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ صاحب عزت اور اعلیٰ خاندان اورصاحب استقامت ہے) جب ابن شرمہ نکل تو کسی نے اس بارے میں ان سے یو چھا تو انہوں نے کہا میں جانتا ہول کہ اس کے دو کان ہیں جن کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں (شرف کے معنی ابھار کے ہیں)اوراس کا گھر بھی ہے جہاں پیسوتا بیٹھتا ہے (وہی گھر ہے پی

ضروری نہیں کہاس کی ملکیت بھی ہو)اوراس کے پاؤں بھی ہیں جن سے چلتا ہے۔ ( سے کہاج کے حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلی کو مارا اور ان کولوگوں کے سامنے کھڑا کیا اور ان پرا کیٹ محض مسلط تھا جو دھمکا کر کہتا تھا کہ لعنت کرعلی ڈاٹٹٹا پر وہ اس طرح کہدرہے تھے اب اللہ لعنت بھیج سب جھوٹوں پر پھر سکوت کرتے تھے اور آ ہ کرتے تھے اور کہتے تھے علی بن الی طالب پھر سکوت کے بعد کہتے مختار بن الزبیر۔

(١٠٠٨) مبارك سے منقول ہے كہ حجاج بیٹھا ہوا تھا كہ اتنے میں ایک بھارى بحركم موٹا تازہ محض آیاجس کی صورت ہے اس کی غداری عیاں تھی جب اس کو جاج نے دیکھا تو کہا ابو غادیہ مرحبااور برابرمرحبام حباكهتار مايهال تك كداس كوتخت برايي برابر بنها يااور پھراس سے كہا ك ابن سمنہ کوتم نے بی قبل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں تجاج نے پوچھا کیے؟ ابوغادیہ نے کہا میں نے سے كيااوروه كيايهان تك كداف لكرديا حجاج نے الل شام سے كہا جو تحض حا ب كدا يستحض كو د کھیے جو قیامت کے دن عظیم الجثہ ہوگا وہ اس مخص کو دیکھے جس نے ابن سمنہ گوتل کیا پھر ابوغادیہ نے حجاج سے سرگوشی کی اور کسی چیز کا سوال کیا اور حجاج نے انکار کیا تو ابوغا دیہ نے کہا ہم ان کو دیناردیے ہیں پھر جب ہم خوداس میں ہے کچھ طلب کرتے ہیں تو ہم ہے ہی انکار کر دیا جاتا ہے اورتم یہ بھی خیال کرتے ہو کہ ہم قیامت کے دن عظیم الجثہ ہوں گے۔ جاج نے کہا ہاب واللہ جس شخص کی داڑھاحد پہاڑجیسی اوراس کی ران ورقان (ایک پہاڑی کی چوٹی) جیسی اور پنڈلی بیفاء جیسی اوراس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی بڑی جتنی کہ مدینہ سے زبید تک کی ہے ( بعض دوز خیوں کی پیرحالت حدیث میں ہے میلیج اس کی طرف ہے) اس کے قیامت کے دن عظیم الباع (عظیم الجشہ) ہونے میں کیا شک ہے۔خدا کی قتم اگر ممار بن سمنہ کے قتل میں تمام زمین والے شريك ہوجاتے توسب كےسبدوزخ ميں دافل ہوتے۔

( 9 ، ۳ ) قُرشی نے بیان کیا کہ مطرف بن عبداللہ ابن الاشعث کے ساتھ تھا ( ابن الاشعث عرصہ دراز تک ججاج ہے جنگ کرتے رہے۔ اس بہا درشخص سے جباج بنگ آ چکا تھا لیکن انجام یہ ہوا کہ یہ شہید ہو گئے اور سب ساتھی متفرق ہو گئے ) جب مطرف تجاج کے سامنے لایا گیا بعد اختتام جنگ کے تو اس نے مطرف نے کہا اے مطرف کیا تو بھی کا فر ہو گیا تھا۔ مطرف نے کہا نہیں لیکن وہ ایک چیرت کی حالت تھی اور اگر ہم حق اور اہل حق کی مدد کرتے تو یہ ہمارے لیے نہیں لیکن وہ ایک چیرت کی حالت تھی اور اگر ہم حق اور اہل حق کی مدد کرتے تو یہ ہمارے لیے

BCVV) A- SEGMENT OF THE WILL THE WILL THE

زیادہ اچھاتھا (اس گفتگوے جان نچ گئی)۔

(۱۳۱۰) قرشی ہے منقول ہے کہ بھرے میں خواری کی ایک بڑی جماعت آ نگلی ان میں سے ایک بوڑھا ملا جس کا سراور داڑھی سفید تھے۔ خارجیوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو بڑے میاں نے (جان بچانے کے لیے) کہا کہ میں یہود کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں کیا تم نے قصد کرلیا ہے اہل دیت کے آل کا (انہوں نے اس کو یہودی تبجھ کر) جواب دیا جاؤ

تم ہماری طرف ہے جہنم میں۔

(۱۱۳) ابوالعباس احمد بن یعقوب نے بیان کیا کہ یخی بن اکٹم (قاضی) کی طبیعت بیں سخت صدیقا اور بڑا چالاک تھا۔ جب وہ کسی ایسے عالم کو دیکھتا جو فقہ کا ماہر ہے تو اس سے حدیث کا سوال کرتا اور اگر کسی کو دیکھتا کہ بید حافظ حدیث ہے تو اس سے نحو کا سوال کرتا اور اگر کسی کو عالم نحو دیکھتا تو اس سے علم کلام کا سوال کرتا تا کہ اس کو شرمندہ کرے اور نہ جمنے دے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس اہل خراسان میں سے ایک ہوشیار آ دمی آیا جو حافظ تھا اس سے مناظرہ کیا کہ اس کو ماہر فنون پایا اب اس سے کہا کہ حدیث میں بھی کچھ نظر رکھتے ہو؟ اس نے کہا بال پھر اس سے بوچھا کہ اس کے بار اس کی ہو خور وایت کرتے ہیں ابوا تحق سے اور وہ خرث سے کہ حضرت علی جی تھی شریک کی حدیث یا دہے جور وایت کرتے ہیں ابوا تحق سے اور وہ خرث سے کہ حضرت علی جی تا کہا انقلام باز کوسنگار کیا بس پھر خاموش ہوگیا آگے بات نہ کر سکا (اس کی میروجہ ہے کہ بیاس علت میں شہم اور شہورتھا)۔

(۱۳۱۲) ایک شخص نے ہشام بن عمروالقوطی ہے کہا: کم تعد ( الفظی ترجمہ تم کتنا گئے ہوا۔ کا محاور ہے کے لحاظ ہے یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری کیا عمر ہے) ہشام نے کہا ایک ہے دی لا کھاور اس ہے بھی زیادہ تک ۔ اس نے کہا میں نے یہ دریافت کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر کیا ارادہ کیا اس نے کہا: کم تعد من السّنِ ( افظی ترجمہ '' تم کتنا گئے ہوئ میں ہے'' من کے معنی سال کے علاوہ دانت کے بھی ہیں) ہشام نے کہا بیس سولہ اوپر کے اور سولہ نیچے کے اس نے کہا میں نے تو یہ معلوم کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ہشام نے کہا پھر کیا ارادہ کیا ہے اس نے کہا: کم لك من السنین ( کتے ہیں تمہارے سال) ہشام نے کہا چر کیا ارادہ کیا ہے اس نے کہا اللہ من السنین ( کتے ہیں تمہارے سال) ہشام نے کہا عمر اان میں کچھ بھی نہیں سب کا مالک اللہ من السنین ( کتے ہیں تمہارے سال) ہشام نے کہا عمر اان میں کچھ بھی نہیں سب کا مالک اللہ من السنین ( کتے ہیں تمہارے سال) کہا فعما سنگ ( تمہاراس کیا ہے ) ہشام نے کہا ہڑی۔ پھراس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ '' تو کتے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے ہڑی۔ پھراس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ '' تو کتے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے ہڑی۔ پھراس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ '' تو کتے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے ہٹری۔ پھراس نے کہافابن کم انت ( لفظی ترجمہ '' تو کتے کا بیٹا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے جس سے ہور کیس

عمر مراد لی جاتی ہے) ہشام نے کہادو کا بیٹا ہوں باپ کا اور ماں کا پھراس نے کہا کہ اتنی علیك ( کتنے آئے تھے پر باعتبار کاورہ اس سے بھی عمر بی مراد ہوتی ہے) بشام نے کہا اگر جھے پر کچھ آجاتا توبلاک ہوچکا ہوتا (اب سائل کی ہمت جواب دے گئ) اس نے کہا پھر (تم بی بتاؤ) کس طرح پوچھوں۔ ہشام نے کہایوں پوچھو: کم مصلی من عمو ك (لعنی نمہاری عمر کتنی گذر چکی)۔ (۱۹۱۳) سکندر کے زمانہ میں دوآ دمیوں نے ایک بادشاہ پرحملہ کرکے مارڈ الا یسکندر نے کہا جس نے اس کو ماراوہ بڑے کارنا مے انجام دینے والا تحص ہے اورا گروہ ہم پر ظاہر ہوجائے تو ہم اس کو وہ جزادیں جس کاوہ مستحق ہے اورلوگوں پراس کو بلند کریں۔ جب اس کی خبران دونوں کو ہوئی تو وہ ظاہر ہو گئے اور انہوں نے قل کا اقرار کرلیا۔ مکندر نے کہا کہ ہم تم کووہ جزادیں گے جس کے تم مستحق ہوتو جس شخص نے اپنے سردار کوقل کیا ہو حالانکہ اس نے اس کا مرتبہ بلند کیا مگراس نے پھر بھی ایے آ قاسے غداری کی وہ صرف قل ہی کامستحق ہے اورلوگوں پرتمہارا بلند کرنا اس طرح ہوگا کہ میں ثم کواتنی بلندلکڑی پر پھانسی دوں گا جس قدر زیادہ سے زیادہ بلند فراہم ہوناممکن ہے۔ ( سام ) روایت ہے کہ فرعون کے سامنے اس کے دو پرستاروں نے ایک مردِمومن کی چفلی کھائی ( کہ بیا پٹارب خدا کو جھتا ہے فرعون کونہیں سجھتا) فرعون نے اس کو بلایا اوران دونوں کو بھی اوران دونوں ہے بوچھا کہتم دونوں کارب کون ہے انہوں نے کہا تو۔ پھرمؤمن ہے کہا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرارب وہی ہے جوان کارب ہے ( یعنی اللہ جوحقیقتا سب کارب ے) فرعون نے کہاتم نے ایسے خص کو جھے قبل کرانے کے لیے شکایت کی جومیرے بی دین یر ہے اس پران دونوں کوئل کر دیا بعض نے کہاہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں ای طرف اشارہ بِ:فوقه الله سَيّاتِ مامكرو اوحاق بَال فرعونَ سُوْءَ العَذَابِ-(MIA) اسحاق بن مانی کہتے ہیں کہ ہم ابوعبداللہ احمد بن صبل مینید کی خدمت میں ان کے مکان پر بیٹے تھے اور ہمارے ساتھ مروزی اورمهنی بن کی شامی بھی تھے تو کسی نے دروازہ كھنگھٹايا اور کہا کيا مروزي يہاں ہيں اور مروزي پنہيں جا ہے تھا كداس كو يہاں كي موجودگى كاعلم ہوتو مہنی بن کیلی نے اپنی انگلیاں (دوسرے ہاتھ کی ) متھیلی پر کھیں اور (اپنی متھیلی کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے) کہامروزی یہاں نہیں ہیں اور مروزی کا یہاں کیا کام-اس پرامام احمد ہنس پڑے اوراس پران سے پچھ گرفت نہیں گی۔ (۱۳۱۷) ابو بکر مروزی سے مروی ہے مہنی بن کیجیٰ شامی ابوعبداللہ (امام احمدؓ) کے پاس پچھ احادیث لیے ہوئے آگر کہنے لگا الوعبداللہ میرے ساتھ ساحادیث ہیں اور میں نے چلا جانے کاارادہ کرلیا ہے آپ یہ جھے پڑھاد بیجئے امام احمد نے بوچھا کب جاؤگ کہنے لگے کہ ابھی جاؤں گا تو انہوں نے اسی وقت حدیثیں بیان کردیں اور یہ چلے گئے جب دوسرایا تیسراون ہواتو سیام احمد نے اس سے کہا کہ کیاتم نے جھے سینہیں کہا تھا کہ میں ابھی بغداد سے جارہا رہا ہر) جارہا ہوں کہنے لگے کہ میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ابھی بغداد سے جارہا ہوں میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کے وجہ سے ابھی چلا جاؤں گا۔
(کاس) قاضی عربان کے سامنے ایک نوجوان کو لایا گیا جونشہ میں تھا عربان نے اس سے کہا تو کون ہے تو اس نے پیشعر کہا ہے

انا ابن الذی لا ینزل الدهر قدرهٔ الله و ان نزلت یوماً فسوف تعرد ترجمہ: میں اس کا بیٹا ہوں کہ زمانہ جس کی قدر نہیں گراسکتا اورا گرکی دن گرجائے تو پھروا پس آ جائے گی۔

اس کے بعد اس نے اپنے سپاہی ہے کہاتم اس سے پوچھوتو اس نے کہا وہ صاحب باقلا کا بیٹا ہے اور ایک روایت میں دوسراشعر بھی مذکور ہے۔

تری الناس افواجًا الی ضوءِ ناره الله فمنهم قیام حولها و قعود (ترجمه) تم لوگوں کی جماعتیں اس کی آگ کی روشن میں دیکھو گے کوئی ان میں کھڑ اہوا ہوگا ادر کوئی بیٹھا ہوگا۔
اس نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ کسی صاحب جاہ شخص کا بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دیا مگر وہ ایک بھٹیارے کا بیٹا تھا۔

الی ہی ای ایک دکایت قرمانی نے اخبار الدول میں تو رکی ہے کہ قد موس مضافات مہون میں سے ایک بستی ہے جس میں اہل سنت والجماعت رہتے ہیں وہاں ایک تمام ہے جس میں سے انواع اقسام کے استے سانپ نگلتے ہیں جس کا شار مشکل ہے تھی کہ جو شخص وہاں قسل کے لیے بیٹے تا ہے تو و کھتا ہے کہ سانپ پائی کی نالی پر گھوستے اور پنج گئے تیں جس کا شار میں اور جب باہر آ کر پہنے کے لیے اپنے کپڑے اشاتا ہے تو ان میں ہے بھی سانپ زمین پر کرتے ہیں گئین وہ کی کو نقصان نہیں پہنچا ہے بعض فضلاء نے بیان کیا کہ اس بہتی میں ایک قبر پر میں نے بیکھا ہوا دیکھا۔ انا ابن من کانت الدیج طوع امر ق بعد بھا اذا شاء و بطلقها اذا شاء (ترجمہ) میں اس کا بیٹا ہوں جوابیا تھا کہ ہوا اس کے تالی فران تھی وہ جب چاہتا تھا اس کوروک لیتا تھا اور جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ دیتا تھا ) ہے بات مجھو کو بہت تظیم مطوم ہوئی پھر میں وہ رس کے قبل کو اس کے برابر تھی تو دیکھا ہوں کہ اس پر بیکھا ہے لا تغنو بقولہ فیما کان ابوہ میں وہری قبر کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے برابر تھی تو دیکھا ہوں کہ اس پر بیکھا ہے لا تغنو بقولہ فیما کان ابوہ الاحداد یحب الربح فی کیرہ فیم بطاقها اذا شاء (یعنی اس کی بات ہے دھوکے میں نہ پر واس کا باپ ایک لو بارتھا جوا پی بھی لین اس کی دھوکی میں ہوا کورد کیا تھا اور جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ تا تھا ) اشتیاق احم میں نہ پر واس کا باپ ایک لو بارتھا جوا پی بھی لین اس کی دھوکی میں ہوا کورد کیا تھا اور جب چاہتا تھا اس کو چھوڑ تا تھا ) اشتیاق احم می میں نہ پر واس کا باپ ایک

(۱۳۱۸) الحراث بن مسكين پر بھى مصيبت كا وقت آگيا جب ابن ابى دوادلوگوں كا خلق قرآن بيل سب سے پيش كا مام الحركو بھى اسى كى خباشوں سے معتصم باللہ كے عہد بيل بڑے مصائب اور شدائد بيش تقاامام الحركو بھى اسى كى خباشوں سے معتصم باللہ كے عہد بيل بڑے مصائب اور شدائد برداشت كرنا پڑے ) اس نے حارث سے كہا شہادت دے كه قرآن مخلوق ہے۔ حارث نے كہا كہ بيل گوابى دينا ہوں كہ بير چاروں مخلوق ہيں اور پہلے اپنى چارائكيوں كو كھول كرسا منے كرديا (جس طرح عام طور پر گفتگو ہيں شار كى تعداد كا اشارہ الگيوں كے عدد سے بھى كرديا جا ہے ) پھر كہا (گويا اب ان چار كى تعداد كا اشارہ الگيوں كے عدد سے بھى كرديا جا تا ہے ) پھر كہا (گويا اب ان چار كى تفصيل بيان كى جارہى ہے (گرنيت بيد نہ تھى ) توريت انجيل زبور فرآن اس طرح تعريض اور كنا بيكى الماد سے قبل سے رہائى حاصل كرلى۔

ور آن اس طرح تعريض اور كنا بيكى الماد سے قبل سے رہائى حاصل كرلى۔

كى كا غذات اللها كرلائے گئے جن پر پہلے (اپنى رائے كو) لكھ ركھا تھا وہ ہراكيك كا شروع كھول كر اس پر لكھتے جاتے تھان سے كہا گيا كہتم پہلے كے خلاف كوں لكھ رہے ہوتو انہوں نے كہا كہ عبل كے خلاف كوں لكھ رہے ہوتو انہوں نے كہا كہ عبل كھيں كھور ہا ہوں : ها ذكر صحيح (اگر ماموصولہ ہوا ور مقبا در بھى يہى ہے تو اس كے معنى بير ہيں بير بير بير بير بير بيرا ہوں : ها ذكر صحيح (اگر ماموصولہ ہوا ور مقبا در بھى يہى ہے تو اس كے معنى بير ہيں بير بير بير بيرا ہوں : ها ذكر صحيح (اگر ماموصولہ ہوا ور مقبا در بھى يہى ہے تو اس كے معنى بير ہيں بير بيرا

المنابة

(لعنی پیمانافیہ ہے)۔

السے لوگوں كاذكر جومسكت جواب سے دستمن پرغالب آ گئے

کہ جوذ کر کیا گیا سی ہے مگراس نے فوراً اپن غلطی کی تاویل کردی کہ ) میرا مقصور صحت کی نفی ہے

(۱۳۲۰) خبیب بن بیارے مروی ہے کہ میں اور ایک میرا ہم قوم اسلام لانے سے پہلے حضور مظافیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب کہ آپ ٹی ٹی آیک جہاد کی تیاری کررہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم کواس سے حیا آتی ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں ہواور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ ٹی ٹی ٹی نے موں۔ آپ ٹی ٹی ٹی نے اسلام لاچکے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ ٹی ٹی ٹی نے فرمایا کہ ہم تو مشرکین کے مقابلہ پرمشرکین سے مدونہیں لیتے پھر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور حضور کے ہمراہ شریک جہاد ہوئے اور میں نے ایک شخص کوئل کر دیا اور وہ میرے ایک ضرب مار

چکا تھا پھر (ایبااتفاق ہوا کہ) ای (مقول) کی بیٹی ہے میں نے نکاح کرلیا۔وہ جھے کہا کرتی تھی کہا کرتی تھی کہا کرتی تھی کہتو نے ایٹے خص کونا بود کیا جو تجھے یہ بدھی پہنا گیا (بدھی ہے اشارہ اس ضرب کے نشان کی طرف ہے) میں یہ جواب دیا کرتا تھا کہ تو نے اس شخص کونا بود کر دیا جس نے تیرے باپ کو دوزخ بھیجنے میں جلدی کی۔

(۱۳۲۱) منقول ہے کہ حویطب بن عبدالعزی کی عمرایک سوہیں سال تک پہنچ گئی تھی۔ان کی عمر کے ساٹھ برس جاہلیت میں گذر ہے اور ساٹھ برس اسلام میں۔ پھر جب کہ مروان بن الحکم مدینہ کا والی (حاکم) بن گیا تو حویطب اس کے پاس گئے اس سے مروان نے کہا تمہاری کیا نیت ہے؟ تو حویطب نے اپناارادہ ظاہر کیا۔مروان نے اس سے کہا بڑے میاں تمہاراا سلام چھے جا رہا یہاں تک کہتم سے کم عمر نو جوان سبقت لے گئے۔حویطب نے کہا خدا کی قتم بہت مرتبہ میں نے اسلام قبول کرنے کا پختہ ارادہ کیا مگر ہرمر تبہتمہارے باپ (حکم) نے دیر کرادی اور مجھ منع کرتا رہا اور جو کھے ہوااس پرشر مندہ ہوا۔

( ٣٢٢ ) محر بن ذكريانے بيان كيا كه ميں ايك مجلس ميں موجود تھا جس ميں عبيد الله بن محمد بن عائيں متن موجود تھے۔ عبيد الله ہے جعفر ہاشى نے كہا قرآن ميں ايك آت تيت خصوصاً بنى ہاشم كے ليے تازل ہوئى عبيد الله نے كہادہ كوئى آيت ہے جعفر نے كہا الله تعالى نے فر مايا: و الله ليذكو كُول الله و كَيقو مِك ابن عائش يعنى عبيد الله نے كہا حضور مُثَا الله عُلَم كُول و مقريش تعلى اور قريش ہونے ميں ہم تمہارے شريك بيں جعفر نے كہا نہيں بلكه بي آيت ہارے ليے خاص اور قريش ہونے ميں ہم تمہارے شريك بيں جعفر نے كہا نہيں بلكه بي آيت ہارے ليے خاص ہے۔ عبيد الله نے كہا كہ اچھا تو اس كو اور و كذب به قومِك و هو الحق كو بھى اس كے ساتھ ليتے جاؤراب جعفر خاموش ہو گيا اور اس كو جواب نہ بن پڑا۔

(س۲۳۳) مروی ہے کہ معاویہ نے عبداللہ بن عامر نے کہا مجھے تم سے ایک ضرورت ہے کیا تم اے پورا کردو گے؟ اسے پورا کردو گے؟ اسے پورا کردو گے؟ انہوں نے بھی اقرار کرلیا۔عبداللہ نے کہا آپ اپنی حاجت بیان کیجئے۔معاویہ نے کہا میں چاہتا انہوں کے بھی اقرار کرلیا۔عبداللہ نے کہا آپ اپنی حاجت بیان کیجئے۔معاویہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے سب مکان اور جائیداد جو طائف میں ہے سب مہدکر دو۔عبداللہ نے کہا ''کردی'' معاویہ نے کہاا بتم اپنی حاجت کہوعبداللہ نے کہا'' وہ سب مجھے واپس کردو''ان کو بھی

کہنا پڑا کہاچھاوالیں گی۔

(۱۳۲۴) یمن کی ایک قوم نے ہشام بن عبدالملک کے سامنے اپنی بڑائیاں ماریں۔ ہشام نے خالد بن صفوان سے کہا کہ ان کو جواب دوخالد نے کہا پیلوگ تو بالکل ظاہر ہیں چا دروں کے بننے والے جولا ہے ( یمن کی چا درمشہور تھی) اور چھڑے کو دباغت دینے والے ( چھار ) اور بندر نچانے والے جن کی باوشاہ ایک عورت تھی اور اس قوم کا حال (سلیمان کو ) ایک جانور ہد ہدنے بتایا اوران کو چوہوں نے غرق کر دیا۔

(۳۲۵) غیلان نے عبدالرحمٰن سے کہا میں تہمیں خدا کی تتم دیتا ہوں یہ بناؤ کیا اللہ تعالی کو پسند ہے کہاس کی نافر مانی کی جائے؟ عبدالرحمٰن نے کہا میں تہمیں خدا کی قتم دیتا ہوں یہ بناؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر مجبور ہے کہ لوگوں کی نافر مانی برداشت کرے؟ اس جواب سے گویا رہید یعنی عبدالرحمٰن نے غیلان کے منہ میں پھر ٹھونک دیئے۔

(۳۲۷) ایک بڑا مجرم مامون کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ مامون نے اس سے کہا واللہ میں تجھے ضرور قبل کروں گا۔ اس نے کہااے امیر المؤسنین جھے پرنری سجھے۔ نری بھی آ دھی معافی ہے۔ مامون نے کہا کیونکر میں نے حلف کیا ہے کہ تجھے قبل کروں گااس نے کہااے امیر المؤسنین آپ کے لیے بیا چھاہے کہ آپ اللہ کے تم تو ڈنے والے کی حیثیت سے پیش ہوں اس سے کہ آپ ایک قاتل کی حیثیت سے پیش کے جائیں۔ مامون نے اس کومعاف کردیا۔

( ۳۲۷) منصور نے ذکر کیا کہ بیخی بن اکثم کو جب بھرے کا قاضی بنایا گیا تو اس کی اکیس سال کی عمرتھی لوگوں نے اس کو حقیراور کم درجہ سمجھ کرامتحان کے طور پراس سے سوال کیا کہ قاضی صاحب کی کیا عمر ہے۔ کیجیٰ نے جواب دیا کہ اتنی ہی عمر ہے جتنی عمّاب بن اُسید کی تھی جب کہ رسول اللّٰہ مُثَافِیْنِ کِمْ نے ان کو والی مکہ بنایا تھا۔

(۱۳۸۸) نظام رازکو پوشیرہ نہیں رکھتا تھا ایک مرتبہ یونس تمارنے اس سے ایک راز پوشیدہ طور پر کہا نظام نے اس کو کھوں سے کہا کہ اس کہا نظام نے اس کو کھوں سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ تو نظام نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ تو نے کبھی راز کو کسی کے سامنے کھولا ہے ایک مرتبہ یا دویا تین یا چار مرتبہ پھراب اس کا گناہ کس پر ہے ۔ تو وہ اس پر راضی نہ ہوا کہ گناہ کی ذمہ داری میں شریک ہوتی کہ نظام نے اس کا پورا باراس صاحب سر پر ہی ڈال دیا (کہ راز کھو لئے کی ابتداء نظام سے کہہ کرخود اُسی نے کی )

(۳۲۹) مبرو کے شاگرد جب جمع ہو کر حاضری کی اجازت مانگا کرتے تھے تو اجازت لے کر آئے والا (مبرو کی طرف ہے) آ کر کہا کرتا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ ابوالعباس زجاج موجود ہے تو آنے کی اجازت ہے ورنہ واپس ہو جاؤ ایک مرتبہ وہ سب آئے اور زجاج آن میں نہیں تھا۔ ان سے وہی کہد یا تو سب واپس ہو گئے گران میں کا ایک شخص جس کا نام عثمان تھا کھڑ اربا اوپاس نے اجازت لانے والے ہے کہا کہ ابوالعباس (مبرد) ہے عرض کردو کہ تمام قوم منصرف ہوگئ (یعنی واپس نہیں ہوگا) وہ شخص مرد کی طرف سے بیہ جو اب لایا کہ جب عثمان تکرہ ہوگا (یعنی عمومیت رکھتا ہوگا) تو منصرف ہوگا (یعنی عمومیت رکھتا ہوگا) تو منصرف ہوگا (اور اس کو واپس جانا ہوگا) اور جم تجھ کو معرف (یعنی اہل خصوصیت) نہ بنا تیں گے لہذا خیریت سے واپس جاؤ۔

(۱۳۳۰) آیک جازی شخص نے ایک آ دی ہے کہا ہمارے پاس سے علم نکل چکا ہے۔اس نے کہا ہاں مگروہ اب تک تمہاری طرف واپس بھی نہیں آیا۔

(۱۳۳۱) ایک جوان نے ایک دن معمی کے سامنے کلام کیا۔ معمی نے کہا ہم نے بینہیں سنا جوان نے کہا کیا آپ نے تمام علم سن لیا ہے۔ معمی نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نے آ دھاعلم سنا ہے انہوں نے کہانہیں۔ جوان نے کہا تو اس کواس حصہ میں شار کر لیجئے جوآپ نے اب تک نہیں سنا شعمی لا جواب ہو گئے۔

( ۱۳۳۳ ) عبداللہ بن سلیمان سے مروی ہے کہ ہارون اعور پہلے یہودی تھا پھراسلام لے آیا اور اس کا اسلام نخلصانہ تھا اس نے قر آن خوب حفظ کرلیا تھا اور مسائل نحو حفظ کیے۔ ایک مرتبدا س سے ایک شخص نے ایک مسئلہ میں مناظرہ کیا تو ہارون اس پر غالب آگیا اس مغلوب شخص کو اور کچھ نہ سوجھا تو یہ کہنے لگا پہلے تو یہودی تھا پھر اسلام لایا۔ ہارون نے اس سے کہا پھر کیا میں نے برا کیا پھر بھی ہارون بی غالب رہا اور اللہ ہی تو فیق دینے والا ہے۔

(ساسس) ملک بن سلیمان نے مروی ہے کہ ابراہیم بن طہمان کابیت المال سے وظیفہ جاری تھاان سے خلیفہ کی مجلس میں ایک مسئلہ پو چھا گیا نہوں نے کہا میں نہیں جانتالوگوں نے ان سے کہاتم بیت المال سے ہرمہینہ اتنا اور اتنا لیتے ہواور ایک مسئلہ بخو بی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے جواب دیا میں ان ہی جوابات پر وظیفہ لیتا ہوں جو بخو بی بتایا کرتا ہوں اور اگر میں ان مسائل پر بھی لیا کرتا جو بخو بی نہیں بتا سکتا تو ہیت المال ہی ختم ہوجا تا مگروہ مسائل جو میں نہیں بتا سکتاختم نہ ہوتے۔خلیفہ نے اُن کے جواب کو پیند کیاان کوانعام اورخلعت فاخرہ دیا اوران کا مشاہرہ بھی بڑھادیا۔

( ۱۳۳۳ مل ) ابوالعباس مبرد نے بیان کیا کہ ایک شخص کیجھ لوگوں کا مہمان بن گیاان کو بارمحسوس ہوا تو شو ہر نے بیوی ہے کہا کہ اس سے س طرح معلوم کیا جائے کہ بید کب تک شہرے گا۔
عورت نے کہا آپس میں کوئی جھڑے کی بات بناؤیباں تک کہ ہم اس سے فیصلہ کرانے کے لیے پنچیس وہ دونوں ایک ایسی داستان بنا کراس کے پاس گئے عورت نے مہمان سے کہا''اس اللہ کے واسطے سے جوکل آپ کے کھانے میں برکت دے گا بتا ہے کہ ہم میں کون ظالم ہے'' مہمان نے کہافتم ہے اس اللہ کی جو تمہارے یہاں میرے کھانے میں ایک مہینہ تک برکت دے گا میں نہیں جا نتا۔''

(۱۳۵۵) ابن خلف ہے مروی ہے کہ ہارون الرشید ایک دن سیر کے لیے نکلے اور اپنے لشکر ے جدا ہو گئے اور فضل بن الربیع اس کے پیچھے تھا انہوں نے راستہ میں ایک بڑھے کو ویکھا جو گدھے پرسوارتھااوراس کے ہاتھ میں ایک لگامتھی جوالی گندی تھی گویا مینگنیوں سے بھری ہو کی آنت ہے اس کی صورت پر نظر کی تو اس کی آنکھوں سے پانی بدر ہا تھا ہارون نے اس کو چھٹر نے کے لیے فضل کو آئکھ ماری فضل نے اس ہے کہا بڑھے کہاں جارہا ہے اس نے کہا کہا ہے بارڈ میں فضل نے کہا کیا تحقی ضرورت ہے کہ میں تحقیے ایک ایسی دوا بتاؤں کہ اگراپی آئکھوں پر آہ نے اس کا استعمال کیا تو پدرطوبت بہنا بند ہوجائے گی اس نے کہا مجھے تو اس کی بہت ضرورت فضل نے کہا ہوا کی کٹریاں اور یانی کا غبار اور کما ہ کے سے (بدایک ایسی بوٹی ہوتی ہےجس پر یتہ ہوتا ہی نہیں )ان سب کواخروٹ کے حصلکے ( کا کھرل بنا کراس ) میں خوب پیں اوراس سرمہ کوآ تکھوں میں لگا تو جوشکایت ہے وہ جاتی رہے گی۔ بڈھایین کراپنے گدھے کے پالان پر کچھ جھکا اور اس نے ایک بہت اسبا گوز مارا پھر بولا یہ تیرے نسخہ تجویز کرنے کی اُجرت ہے اے لے بے پھراگراس ہے ہم کوفائدہ پہنچاتو ہم اور دیں گے (فضل کو جواب نہ بن پڑا)اور ہارون رشدا تنابنا كرقريب تفاجئة بنتة اليه كلور ع فيح كريز --(۱۳۳۷) جاحظ کا بیان ہے کہ خلیفہ مہدی نے قاضی شریک سے کہا جبکہ موی بن عیسی بھی اس

کے پاس موجود تھا کہ اگر آپ کے سامنے عیسیٰ کوئی شہادت دیو تو کیا آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ مہدی نے پیسوچا تھا کہ دونوں میں اختلاف پیدا کرادے۔ قاضی شریک نے کہا جس سے آپ سوال کررہے ہیں وہ عیسیٰ نے نہیں پوچھے گا وہ امیر المؤمنین سے ہی دریافت کرے گا۔ اگر امیر المؤمنین نے اس کاعدل ظاہر کیا تو اس کی شہادت قبول کر لے گا اس سوال کو قاضی نے اُسی سرلوٹا دیا۔

( سسس ) ابوبکر بن محمد نے ذکر کیا کہ میر اایک بھائی بہت اچھے اشعار کہتا تھا ایک شخف نے جو آپس کا تھا اور اچھے اشعار کی وجہ ہے اس سے حسد کرتا تھا اس سے کہا کہ میں نہیں سجھتا اس کے کیا معنے کہ ایک عجمی اچھے اشعار کے! بجز اس کے کہ بیما نتا پڑے گا کہ اس کی ماں پرکوئی عربی چڑھ گیا تھا (بیاس کے نطفہ کا اثر ہے ) اس نے اس شخص سے کہا کہ ای طرح تیرے قیاس کے مطابق بید لازم آتا ہے کہ جوعر بی شخص اچھے اشعار نہ کہ سکتا ہواس کی ماں پرکوئی مجمی چڑھ بیٹھا ہوگا (اس لیے وہ اچھے اشعار نہ کہ سکتا ہواس کی ماں پرکوئی مجمی چڑھ بیٹھا ہوگا (اس لیے وہ اچھے اشعار نہ کہ سکتا ہواس کی ماں پرکوئی مجمی چڑھ بیٹھا ہوگا (اس

۔ ( ۳۳۸ ) ایک شخص دوسرے پرغضب ناک ہوگیا اس نے پوچھا کہ کس وجہ سے غصر آگیا اس نے کہا ایک ثقة شخص نے تمہاری گفتگو مجھ نے نقل کی ہے اس شخص نے کہا اگر وہ ثقہ ہوتا تو چغل خوری نہ کرتا۔

( ابوالحن م م م م م م م م ایک مرتبه مامون الرشید نے کی بن اکثم سے کہا کہ بیکون ہے جس نے تعریف کے میں کہا ہے ( قاضی کی بن اکثم لواطت سے تہم تھا )

قاضی یری الحد فی الزناء ولا اللہ یوی علی من یلوط من باس (ترجمہ) قاضی زنا کے لیے تو صدر نا تجویز کرتا ہے جو اغلام بازی کرتا ہے اس کے لیے کوئی سزامنا سے بیس سمجھ ا

بھتا۔ یکی بن اکٹم نے کہا کیا امیر المؤمنین نہیں جانتے کہ یہ کس نے کہا۔ مامون نے کہانہیں یکی نے کہا بیشعراحمدا بن الی نعیم بدکار کا ہے جس کے بیشعر بھی ہیں :

حاكمنا يرتشى و قاضينا الله يلوط والراس شرما راس (ترجمه) بماراحا كم رشوت ليتا به اور بمارا قاضى اغلام بازى كرتا به اورب كاسردار شريس كى سبكاسردار ب-لا احسب الجور ينقضى و على الله الأثّقة و ال من ال عباس (ترجمہ) مجھے امیر میں کظلم کاسلساختم ہوجائے گا جبکہ امت کا والی عباس کی اولا دمیں ہے ہے۔

سین کر مامون چپ رہ گیا اور شرمندہ ہو کر خاموش ہوا پھر کہنے لگا مناسب ہے کہ احمد بن میں کہ نہ حالہ طور کر دارا ہے '

الى نعيم كوسند هجلا وطن كرديا جائے۔

( مهسم ) يعقوب الشحام كتي بين كه جھ سے ابوالبذيل نے بيان كيا كدايك يبودى بقرے میں آیا اور اس نے عام متلکمین کو بند کر دیا میں نے اپنے بچاہے کہا میں اس یہودی سے مناظرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ چیانے کہا بیٹا وہ متکلمین بھرہ کی ایک جماعت کو ہراچکا ہے میں نے کہا مجھے ضرور جانا ہے تو بچانے میرا ہاتھ بکڑلیا اور ہم اس میہودی کے پاس بھنج کھے تو میں نے اس کواس حال میں پایا کہ وہ ان لوگوں سے جواس سے بحث کرتے ہیں اپنے سامنے حضرت موی علیه کی نبوت کا افر ارکراتا ہے پھر ہمارے نی تا ایکا کی نبوت کا انکار کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہم اس نبی کے دین پر ہیں جس کی نبوت پر ہم (مسلمانوں) نے بھی اتفاق کیا (اور ہم نبوت محری ہے اتفاق نہیں کرتے ) تو ہم اس دین کو کیوں مانیں جس کا نبی شفق علینہیں ہے اور اس کا اقرار کیوں کریں۔اب میں اس کے سامنے بہنچ گیامیں نے کہامیں تھے سے سوال کروں گایا تو جھ سے سوال کرے گا۔ اس نے کہا بیٹا کیا تو دیکھانہیں کہ میں نے تیرے مشائح کوتو گفتگو میں بند کررکھا ہے۔ میں نے کہاان باتوں کوچھوڑ واوران دو باتوں میں سے ایک اختیار کرو۔اس نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا موی اللہ کے انبیاء میں سے ایک ایسے نی نہیں ہیں جن کی نبوت سیح اوران کی دلیل نبوت ثابت ہے تو اس کا اقرار کرتا ہے یا نکار اگرانکار کرتا ہے تو تو اپنے صاحب (لعنی نبی کریم منافظیم) کی مخالفت کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جوسوال تو مویٰ کے بارے میں جھے سے کر رہا ہے میرے نزویک اس میں دوصور تیں ہیں ایک بیا کہ میں اقرار کرتا ہوں اس مویٰ کی نبوت کا جس نے ہمارے نی منافظ کی نبوت کے مجعے ہونے کی خبر دی اور ہم کو حکم ویاان کے اتباع کا اور بشارت دی ان کی نبوت کی اگر تو اس مویٰ کے بارے میں مجھ نے سوال كرر با ہے تو ميں اس كى نبوت كا اقر اركرتا ہوں اور اگر توجس موىٰ كے بارے ميں سوال كرر با ہےوہ ایسا ہے کہ ہمارے نبی طافیقی نبوت کا اقر ارنہیں کرتا اور اس نے ان کے اتباع کا ہم کو حکم نہیں دیااور نہاں نے ان کی آمد کی بشارت دی تو میں اس کونہیں پہچا نتااور نہ میں اس کی نبوے کا اقرار کرتا ہوں اور وہ میرے زویک ووصور تیں ہیں اگر وہی توریت مراد ہے جواس مویٰ پرنازل

ہوئی جس نے ہمارے نی محمر کا ٹیٹیز کی نبوت کا اقر ارکیا تھا تو بیتوریت می ہے اگر وہ توریت مراد ہے جس کا تو دعویٰ کررہا ہے تو جھوٹی ہے اور میں اس کی تقیدیت نہیں کروں گا پھراس نے کہا کہ میں بھنے سے علیحد گی میں ایک بات کہنا جا ہتا ہوں جو صرف میرے اور تیرے درمیان ہو گی میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی نیک بات ہو۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اس نے آ ہت آ ہت مجھے گالیاں دینا شروع کردیں کہ تیری ماں ایس ہے اور ایس ہے اور جس نے مجھے تعلیم دی اس کی ماں ایسی ہے وہ گالیوں میں بجائے کنایہ کے عرباں الفاظ استعمال کررہا تھا دراصل وہ کوشش کررہا تھا کہ میں اس پرحملہ کر ہیٹھوں پھراس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ مجھ پرحملہ کر دیا گیا (اس لیے میں جارہا ہوں مگروہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا) پھر میں نے حاضرین مجلس سے خطاب کیا اور میں نے کہااللہ تم کوعزت وے کیامیں نے اس کو جواب نہیں دیا سب نے کہا بیشک چرمیں نے کہا کہاں نے جب مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے ایسی گالیاں دیں جن سے صدواجب ہوتی ہے اور میرے استاد کو بھی الی ہی گالیاں دی اور اس نے سیخیال کیا تھا کہ میں (بیرمغلظات سن کر) اس پر حملہ کر دوں گا پھراس کو بیدو عویٰ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے اس پر حملہ کیا تھا۔ ابتم پیچان چکے ہوکہ کس قماش کا محض ہے کس پھرتو عوام کے ہاتھوں سے اس پر جوتے پڑنا شروع ہو گئے اور وہ بھرے سے بھا گتا ہوا نکلا اور وہاں لوگوں کے ذمہاس کا بہت سا قرض تھا اس کو بھی چھوڑ گیا کیونکہ اس طرح لا جواب ہونے کے بعد جو چیز اس کو پیش آئی وہ خطرناک ہے۔ (۱۳۲۱) ایک مرتبه جماز متوکل باللہ کے یہاں پہنچا۔متوکل نے کہا ہم تجھ سے صفائی طلب کرنا عاہتے ہیں (استبراء کے معنے فقد کی اصطلاح میں یہ ہیں کہ ایک یادو حیفوں کود کھ کررحم کی صفائی كالطمينان كرلينا كهمل تونهيں ہے) جمازنے جواب ديا كدايك حيض سے يا دوحض سے ـ تو سب حاضرین مننے لگے۔ پھراس کو فتح (بن خاقان) نے کہا کہ میں نے امیر المؤمنین ہے تیرےبارے میں طے کرلیا ہے وہ تھے بندروں کے جزیرہ کا حاکم بنانے پرتیار ہو گئے ہیں۔اس نے فتح سے کہا کیا آپ (امیر المؤمنین کی) اطاعت ہے باہر ہو گئے ہیں خدا آپ کونیک ہدایت دے۔ فتح تو مفتوح ہو گئے اور حیب رہ گئے۔ پھر متوکل نے تھم دیا کہ اس کو دس ہزار در جم انعام ویاجائے۔وہاس نے لیااور گریزااورخوشی ہے مرگیا یعنی شادی مرگ واقع ہوگئ۔ ( ۲ مم مع عنی نے بیان کیا کہ ولید بن زید ہشام بن عبد الملک کے یہاں آیا اور ولید کے مرید

ایک منقش خوبصورت دستار تھی اس سے ہشام نے کہا کہ بیٹمامہ کتنے میں خریدا؟ ولیدنے کہاایک ہزار درہم میں۔ ہشام نے کہا ایک عمام پر ایک ہزار درہم بہت میں ولید نے کہا اے امیرالمؤمنین بیرقم میں نے اپنے ایک ایسے عضو کے لیے خرچ کی ہے جوتمام جسم میں شریف تر ہاورآپ نے ایک جاربی یعنی کنیزخریدی ہوں ہزار درہم میں خسیس ترعضو کے لیے۔ (سم مس معن بن زائدہ دینداری کی میں مشہور تھا۔اس نے ابن عیاش کے پاس ایک بزار دینار بھیجاور پہلکھا کہ میں بیایک ہزاردینارتمہارے پاس تم ہے دین فریدنے کیلئے بھیجا ہوں سے مال قبضه میں کرواور دین کے سپر دگی کی تحریر لکھ کر بھیج دوانہوں نے لکھامیں نے ویناروں پر قبضہ کرلیااوراس پراپنے دین کو پیج کردیا بجوتو حید کے کیونکہ میں جانتا ہوں کہم کواسکی قدر نہیں۔ (١٨٨٨) يموت بن المزرع في بيان كيا كدمير عوالداور جماز مملت بوع جارب سي تقاما کے وقت اور میں ان دونوں کے پیچھے تھا۔ ہمارا گذرایک امام پر ہوا جومنتظر کھڑا تھا کہ کوئی ادھر ے گذر ہے تواس کو ساتھ لے کر جماعت ہے نماز پڑھ لے۔ جب اس نے ہم کودیکھا تو فوراً ہی نماز کے لیے تکبیر پڑھنا شروع کر دی تو اس سے جماز نے کہا کہ چھوڑ یہ کیا کرنے لگا۔ کیونکہ رسول اللَّهُ تَالِيْنُ نِتِلْقَى جلب ہے منع کیا ہے (تلقی جلب سے مراد ہے اس قافلہ تجار سے ملنا جو اموال تجارت دوسرے شہروں ہے لاتے تھے صحیحین میں ہے کہ جب تا جروں کا قافلہ مدینہ ے باہر پڑاؤ کرتا تھا تو لوگ وہیں جا کرمول تول شروع کردیتے تھے یہ بات عوام کے لیے موجب تکلیف ہوتی تھی اس لیے حضور کا گھیا کم نے تھا کہ کوئی ان سے سودا کرنے کے لیے باہر جاکرنہ ملے جماز نے اپنے کو قافلہ والوں کے مشابہ ظاہر کر کے امام کی تکبیر کوتلقی تے جیر کیا اوراس نبی کو یہاں چسیاں کردیا)۔

(۱۳۷۵) ابن الاعرائی اصمعی نے نقل کرتے ہیں کہ میں کوفیہ کی ایک سڑک سے گذر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جواپنے کندھے پرایک گھڑار کھے ہوئے قید خانہ سے نکلا تھا اور وہ ہیر شعر پڑھ رہا تھا:

و اکرم نفس انّنی ان اہنتھا ﷺ و حقك لم تكرم على احد بعدى (ترجمہ)اور میں اپنفس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ اگر میں خود بی اس کی تو بین کرنے لگوں تو تیم ہے تیم سے تن کی کہ نہیں قابل عزت ہوگا تو (اے میم نے فس) کی پرمیر کی تو بین کے بعد۔ (ACL.) (A) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) -

بیں نے کہا تو نفس کی تکریم ایسے (ذلیل) کام کے ساتھ کررہا ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں اور میں بے پرواہ ہوگیا ہوں تجھ جیسے کمینوں سے کہ جب میں ان سے سوال کروں تو وہ یہ جواب دے دیں'' اللہ تیری مدد کرئے' (اور بس) میں نے (اپنے دل سے) کہا تو دکھے رہا ہے کہا تو دکھے ایکارااے اصمعی! جب کہاس نے مجھے پیچان لیا تو میں تیزی سے آگے نکل گیا تو اس نے مجھے پیکارااے اصمعی! جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا

لنقد الصخر من قلل الجبال المين احب التي من سنن الرجال (ترجمه) پهاڑى چوٹيوں ئے پند ہے لوگوں كا الميك جگه ہے دوسرى جگه يجانا مجھے پند ہے لوگوں كا حمانات كا وجوالها نر ہے۔

یقول الناس کسب فیه عارؓ ﴿ و کل العار فی ذل السوال (ترجمه) اوگ کہتے ہیں کہ مزدوری کرنے میں عاربے حالا تک تمام ترعار انوسوال کی ذلت میں ہے۔

(۳۳۲) ابوالطیب بن ہرثمہ کا بیان ہے کہ میں بغداد میں چلا جار ہاتھا اور ایک مخنث بھی جار ہا تھا جس کا بدن خوبصورت تھا اس کو ایک عورت نے دیکھا تو کہنے لگی کیا اچھا ہو کہ اس کی چربی میرے جسم پر آ جائے۔ بیان کرمخنث نے اس سے کہا مع سب گنہگاری کے سامان کے تو عورت اس کوسخت ست کہنے لگی تو اس نے کہا ہے کیسے ہوسکتا ہے کہ تو اچھی چیز کوتو لے جائے اور ردی چیز کو

( ٢٣٧٧) ايک شخص همام ميں داخل ہوااس نے ايک مخنث کو ديکھا کہ اس کے سامنے تعلمی رکھی ہوئی ہے اس شخص نے کہا کہ اس ميں سے تھوڑی ہی مجھے دے دے مخنث نے انکار کر ديااس نے کہا کہ ایک تفیر (ایک پیانہ کا نام) آتی ہے ایک درہم میں ( یعنی ایک بے حقیقت چیز ہے) مخنث نے کہا چار تفیر آتی ایک درہم میں۔ اس بھاؤ سے حیاب لگا اپنی مصیبت کا جو تجھے ایک بے حقیقت چیز کی وجہ سے پیش آئی۔

( ٣٢٨) جاحظ نے بیان کیا بھرہ میں ایک مخنث کچھلوگوں کے پاس نے گذراان میں سے ایک شخص نے اس کو چھٹر نے کے ارادہ سے کہا میری بہن! کیسے رات گذری؟ مخنث نے کہا واللہ تیری بہن کی رات اس طرح گذری کہاس کی مسلم پھٹی پڑی ہے لوگوں کے بہت رات گئے تک سسکرنے سے وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور لوگوں نے دونوں کا خداتی اڑایا۔

(٣٣٩) طراد بن محمد نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان سے مناظرہ کیا میرا خیال ہے کہ بیکہا تھا کہ بیمناظرہ مرتضی باللہ کی مجلس میں ہوا تھا یہودی نے کہا میں اس قوم کے بارے میں کیارائے قائم کروں جن کو خدا نے مدہرین (پیٹے پھیر کر بھا گئے والے) کہا وہ اس سے نجی اور آپ کے اصحاب کی طرف اشارہ کررہا تھا جو یوم خین میں پیش آیا تھا (جس کا ذکراس آیت میں ہے: ﴿لَقَدُ نَصُر کُدُ اللّٰهُ فِنْ مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لاَقِیْوُمَ حُدِّدُنْ لاَدْ اَعْجَبَتُکُمُ اَللّٰهُ فِنْ مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لاَقِیْوُمَ حُدِّدُنْ لاَدْ اَعْجَبَتُکُمُ اَللّٰهُ فِنْ مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لاَقِیْوُمَ حُدِّدٌ لاَدْ اَعْجَبَتُکُمُ اَللّٰهُ وَنِی مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لَا قَدْرُدُ مُنْ اَللّٰهُ مِنْ مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لَا قَدْرُدُ مُنْ اللّٰهُ اِللّٰهُ وَلَى مُواطِنَ کَثِیْرَةٌ لَا قَدْرُدُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ مَوَاطِنَ کَثِیْرَةٌ لَدُومُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ مَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَیْدُمْ مُنْدُورِیْنَ ﴾۔

لعن عدی هیا و صافت عیده اور سبه رحب هدو سیده ساوری کها" پیر جب که موی ان ہے بھی زیادہ پیٹے پیر نے والے ہیں (تواب ٹھیک رائے قائم ہو سکے گی) یہودی نے کہا یہ کیے مسلمان نے کہا یہ اللہ تعالی نے کہا یہ اللہ تعالی نے فرمایا و لئی مُدُبراً و لم یعقب (موی پیٹے پیر کر بھا گے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا) اور ان اصحاب کے بارے میں لم یعقبو انہیں فرمایا گیا۔ یہودی بند ہو گیا (آئے خضرت من ٹیٹے کا اس موقع پر بنفس نفیس تلوار لے کرآ گے بڑھ جانا بلا اختلاف ثابت ہاور پوری حیات طیب میں کوئی ایک موقع بھی ایسانہیں آیا کہ آپ اعداء اللہ سے خوف زدہ ہوئے ہوں۔ راہ فرارا ختیار کرنا تو دور کی بات ہوہ صرف ایک الزامی جواب تھا جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے۔ مترجم)

(۳۵۱) نصر بن سیار نے بیان کیا کہ میں نے اعرابی سے کہا کیا تجھے بھی تخمہ (بدہضمی سے اسہال) ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ تیرے اور تیرے باپ کے طعام سے بھی نہیں ہوا کہا جا تا ہے کہ اس جواب سے نصر بہت دنوں تک غصہ میں جلتا رہا۔

(۳۵۲) ایک یمبودی نے حضرت علی بڑھٹو بن ابی طالب کوطعن دیا تم نے اپنے نبی کو دفن بھی نہیں کیا تھا (کدامارت پر جھٹڑ نے گئے) یمبال تک کدانصار نے کہا کہ ہم میں سے امیر ہوگا اور تم نے کہا ہم میں سے ہوگا۔ حضرت علیؓ نے جواب دیا کدا بھی دریا کے پانی ہے تمہارے پاؤل سو کھنے بھی نہ پائے تھی کہ تم نے (بت پرستوں کو بت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کرموئ ہے) کہنا شروع کردیا تھا کدا ہموئی ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنادے۔جیسا ان کا معبود ہے۔ شروع کردیا تھا کہ ایک شخص جس کا نام ہے بدتھا بہت بدصورت تھا اس کی بیوی حاملہ ہوگئ ۔ اس نے شوہر سے کہا تھھ پر پھٹکا راگر ہونے والا بچہ تیرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگر وہ میرے مشابہ ہو۔ اس نے بیوی سے کہا اگر وہ میرے مشابہ

(ACLIANCE FREE COLLEGE OF THE TOP OF THE TOP

نه بوتو تھ ير پھڻار۔

( ۳۵ ۳ ) ایک عجمی شخص نے ایک کانے کود کھے کرکہا دجال کے ظاہر ہونے کا زمانہ آ گیا ہے اس کانے نے (جوعر بی تھا) کہا کہ وہ مجم کے شہروں سے ظاہر ہوگا عرب ہے نہیں۔

(۳۵۵) ابوبکر بن قانع کا گذر کرخ کی طرف ہے ہوا دہاں اس زمانہ میں رافضیوں کا غلبہ تھا ایک نے ان کو پکارااے ہمارے سردار ابو بکرانہوں نے جواب دیا اے عائشہ حاضر ہوں اس نے کہا گویا میرانام عائشہ ہے۔ ابو بکرنے کہا تو کیاان سے میں تنہا ہی تن ہوجاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کی گردن ایک ساتھ ہی کائی جائے۔

(۳۵۶) ایک شخص لڑائی میں اپنے وشمن پر غالب آگیا۔ پھراس نے وشمن سے کہا کہ اب بتا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں اس نے کہا چھوڑ دینا جا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان حلم ہی کود کھے کرتو مجھ پرآپ کوغالب کیا ہے۔

(۷۵۷) ابوالاسودے پوچھا گیا کیا معاویہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں گراس طرف سے ( یعنی منجانب کفار قریش )۔

(۳۵۸) صوفی ابوالحسن ابن متیم رصافہ میں رہتے تھے اور شکفتہ مزاج ہنس مکھ خض تھے اور ایک شخص میں کچھر بودگی تھی جو ابوعبد اللہ الکیا کے نام ہے مشہور تھا اس سے چھٹر چھاڑ رکھا کرتے تھے بیابی المتیم کہتے ہیں کہ میں ان سے ایک دن ملاتو ان سے سلام علیک کی اور ان کوچلا کر کہا کہ میر سے سام علیک کی اور ان کوچلا کر کہا کہ میر سے سام علیک کی اور ان کوچلا کر کہا دول میں نے کہا میہ گواہی دے اور بہت سے لوگ ہمارے گروجمع ہوگئے تھے۔ کیا نے کہا کیا گواہی دول میں نے کہا میہ گواہی دے: ان اللہ الله و احد لا الله لا ہو سے بینی میہ کہا تھی اللہ ایک معبود ہو اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور جنت حق ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور جگڑ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جنت حق ہے دوز خ حق ہے اور قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ اہل قبور کو زندہ کرے گا اس نے جواب دیا اے ابوالحن میں تھے بشارت دیتا ہوں اب تھے سے جزیہ ساقط ہو گیا اور جیسے اور مسلمان ہمارے بھائی ہیں اب ایسا ہی تو بھی ہوگیا۔ تو سب لوگ ہنس پڑے اور وہ مذاق مجھ ہی کی پر ملیٹ پڑا۔

(۳۵۹) میرے ایک دوست نے مجھ سے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ وہ جمعہ کی رات میں شراب پیا کرتا تھا اس کوعوام میں سے ایک شخص نے روکا اور اس سے کہا کہ یہ بڑی عظمت والی المانف عليف عالم المنافقة المن

رات ہے (اس میں عبادت کے بجائے تو اس حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے ) اس نے جواب دیا کہ اس جیسی رات میں قلم اٹھالیا جاتا ہے اس عائی شخص نے کہا'' لیکن (قلم کے بجائے ایسے شخت گناہ کو) دوات کے صوف ہے لکھا جاتا ہے (تا کہ زیادہ سے زیادہ نمایاں رہے ) اس شخص پر نصیحت کا بڑا الڑ ہوا پھر اس کے بعد اس نے شراب کی طرف رخ نہیں کیا۔

( ۳۷۰) ایک بیشکل عورت ایک کریہ النظر عطار کے سامنے تھبرگی جب عطار نے اس کو ویکھا تو کہا: وَ اِذَا الْوُ حُوْشُ حُشِوَتْ (اور جب جنگلی جانورا کٹھے کیے جائیں گے) یہ من کر عورت نے کہا: وَ صَوَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِیَ خَلْقَهٔ (اور ہمارے لیے تو مثال بیان کی اورا پی سدائش کو کھول گیا)۔

(٣٦١) ایک شخص نے ایک لڑ کے سے مزدوری کی بات کی تا کداس سے خدمت لے اس سے لیے اس سے خدمت لے اس سے لیے گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے کہا تی خوراک جس سے پیٹ بھر جائے بیس کراس سے کہا چھر عایت کردے لڑکے نے کہا میں پیراور جعرات کوروز ہ رکھانوں گا۔

(۱۲۳ مر) امیر المؤمنین کے سامنے صالحین کی ایک جماعت نے ترکوں سے نقصان سینجنے کی شکایت کی۔ امیر المؤمنین کے سامنے صالحین کی ایک جماعت نے ترکوں سے نقصان سینجنے کی شکایت کی۔ امیر نے کہاتم لوگوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ بیسب اللہ کی قضا ہے جمال کا ان میں سے ایک نے کہا صاحب قضا (یعنی اللہ تعالیٰ) نے ہی فر مایا ہے:
و لَو لاَ دَفَعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَقَسَدَتِ الْاَرْضُ (ترجمہ: اور اگر اللہ کا بی قانون نہوتا کہ وہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع کراً تار ہتا ہے تو زمین فساد سے بھر جاتی ) تو امیر المؤمنین لاجواب ہوگیا۔

الما در المراد

ا پیے عام لوگوں کا ذکر جواپٹی ذکاوت سے بڑے روسا پر غالب آگئے (۳۹۳) عبدالملک بن عمیرے مروی ہے کہ زیاد نے خارجیوں میں کے ایک خف کو پکڑلیا پھر وہ اس قید سے فرار ہوگیا تو اس نے بھائی کو پکڑلیا اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کو لاور نہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے پاس امیر المؤمنین کا مکتوب لے تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے پاس امیر المؤمنین کا مکتوب لے آؤں تو آپ مجھے چھوردیں گے؟ اس نے کہاہاں اس نے کہاماں آپ کے پاس اللہ توزیز درجیم کا محتوب لایا ہوں اور اس پر دوگواہ ابراہیم اور موئ علیما السلام کی شہادت پیش کرتا ہوں۔اُمْد لَمْد یُنْبَا بَدَا فِیْ صُحْفِ مُوسٰی وَابْدِ الهِیْمَ الَّذِیْ وَقَی الَّا تَزِدُ وَازِدَةٌ وِزْدَ اُخْدِی۔ (ترجمہ: کیا اس کو یکنی کے خون کی کے حیفوں میں ہے اور نیز ابراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی یہ کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنا اور نہیں لے سکتا) زیاد نے کہا اس کو چھوڑ دویہ ایس شخص ہے جو تو ی دلیل پیش کررہا ہے۔

(۱۳۹۳) بموت بن المور رع نے ذکر کیا کہ ہم ہے جاحظ نے بیان کیا کہ مجھ پر بھی کوئی غالب نہیں ہوسکا بجو ایک مرداور ایک عورت کے مرد کا معاملہ اس طرح ہوا کہ میں ایک راستہ ہے گذرر ہاتھا تو میں نے ایک خض کود یکھا جو ہونا تھا بڑے پیٹ دالا بڑی کھو پڑی والا لہی داڑھی لنگی باند ھے ہوئے اور اس کے ہاتھ پر ایک کنگھا تھا جس کے ذریعہ ہے مانگ ہے پانی نچوڑ رہا تھا اور اس پر کنگھی کرتا جارہا تھا میں نے دل میں کہا (پوری دلچینی کا سامان ہے) بونا آدمی پیٹو لمبی داڑھی۔ واڑھی۔ تو میں نے اس کو حقر سمجھتے ہوئے کہا اے شخ میں نے تیرے بارے میں ایک شعر کہا ہے دائے ہوئے کہا کھو میں نے کہا:

كَانَّكَ صُعوة فى اصل حَشِّ اصاب الحشَّ طشَّ بعد رشَّ ترجمه: گویاتوایک ایمامولا ہے جوگھاس کی جزمیں بیٹے امو (اور) گھاس پر بارش کے بعد بلکی بلکی بوندیں گردہی

اس نے کہااب جو پھوٹو نے کہااس کا جواب بھی من! میں نے کہا''لا وُ'' تواس نے کہا: کآنگ کندر فی ذنب کبش اللہ یکدُلُدُلُ هکذا والکبش یمشی (ترجم) گویا توایک ایسا کندر ہے جومینڈ سے کی دم میں بندھا ہوا ہو (اور) جب وہ مینڈ ھا چل رہا ہوتو وہ اس طرح دائیں یائیں بل رہا ہو۔

عورت کا قصہ بیہ ہے کہ میں ایک راستہ سے گذرر ہاتھا تو میں دوعورتوں کے پاس سے نکلا اور میں ایک گدھی پر سوارتھا گدھی نے گوز مارا۔ تو ان میں سے ایک نے دوسری سے کہاارے! بڑھے کی گدھی گوز مار رہی ہے۔ مجھے اس کی بات پر غصر آ گیا میں نے سامنے ہوکر کہا: إنّهُ ما حَمَلُتُنَى انشٰى قط الاو ضوطت لیعنی جس مادہ پر بھی میر ابو جھ پڑااس نے گوز مارے۔ اس نے اپنا ہاتھ دوسری کے کندھے پر مار کر کہا اس کی ماں تو نو مہینے تک (گوز ہی مارتی رہی ہوگی ادر ) سخت مشکل میں رہی ہوگی۔

(٣٦٥) فارس کے ایک بادشاہ کی سواری کے سامنے ایک کانا آگیا۔ بادشاہ نے اس کو قید کر
لیا۔ جب واپسی ہوگئ تو اس کور ہا کر دیا گیا اور اس سے بادشاہ نے کہا تیرے سامنے آجانے سے
ہم کو براشگون محسوس ہوا تھا اس نے کہا کہ (اگر شگون میں کچھ صدافت ہے تو) آپ مجھ سے زیادہ
منحوس (تھہرتے) ہیں کیونکہ آپ اپنے کیل سے باہر آئے اور میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کو
(کسی شرکا سامنانہیں ہوا بلکہ) خیر ہی رہی اور میں اپنے گھرسے نکلاتو آپ میرے سامنے آئے
تو آپ نے مجھے قید ڈال دیا (اور آپ کا دیکھنا میرے لیے شربن گیا اس کے بعد بادشاہ شگون کو
سی شارمیں نہیں سمجھتا تھا۔

(۳۷۲) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ (تفریحاً) ولید بن عبد الملک نے بدر کے کہا آؤ تمناؤں میں مقابلہ کریں (ہم دونوں میں سے ہرایک اپنی اپنی تمنا بیان کرے) اس میں واللہ میں تجھ پر غالب رہوں گا۔ بدلع نے کہا آپ مجھ پر ہرگز غالب ندآ سکیں گے۔ ولید نے کہا میں غالب ہوکر رہوں گاس نے کہا دیکھا جائے گا۔ ولید نے کہا تو جس تمنا کا اظہار کرے گا میں اس سے دوگی کا اظہار کروں گا تو اپنی تمنا کوسا منے لا۔ بدر کے نے کہا بہت اچھا تو میری تمنا یہ ہے کہ مجھے سترقتم کا عذاب دیا جائے اور مجھ پر اللہ ہزاروں لعت جسجے۔ ولید نے کہا کمبخت تیرا برا ہوبس تو بی

( ٢٠١٧) سعید بن العاص کامولی ( آزاد کردہ غلام ) بیار ہو گیا اور اس کی کوئی خدمت کرنے والا اور خبر گیری کرنے والا موجود نہ تھا اس نے سعید کو بلا کر کہا کہ میر اکوئی وارث آپ کے سوانہیں ہے اور یہاں میں ہزار درہم مدفون ہیں جب میں مرجاؤں تو ان کوئم نکال لینا سعید نے اس کے پاس سے باہر نکل کر کہا کہ حقیقت ہے ہے کہ ہم نے اپنے مولی کے ساتھ برامعا ملہ کیا اور اس کی خبر گیری میں بہت کوتا ہی گی ۔ اب اس کی خوب اچھی طرح خبر گیری کی اور متنقلا ایک شخص کو اس کی خدمت پر متعین کر دیا۔ پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر تین سو درہم کا کفن ڈالا اور اس کے خدمت پر متعین کر دیا۔ پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر تین سو درہم کا کفن ڈالا اور اس کے جنازے کے ساتھ موجود بھی رہے جب فارغ ہوکر گھر لوٹ کر آئے تو سارا گھر کھود ڈالا گر و ہال کے چہ بھی نہ ملا ( کیونکہ رہے تو مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی ) اور جس سے کہے بھی نہ ملا ( کیونکہ رہے تو مرنے والے نے اپنی خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی ) اور جس سے

کفن خریدا تھادہ کفن کی قیمت ما تگنے آیا تو اس ہے (جھنجھلا ہٹ میں) کہا کہ میرادل بیرچا ہتا ہے کہاس کی قبر کھود کراس کا کفن تھینچ لاؤں۔

(٣٦٨) تجاج كے سامنے ايك شخص قبل كے ليے پيش كيا گيا اس وقت اس كے ہاتھ ميں لقمه تھا كہنے دگا خدا كی فتم ميں اس لقمه کونبيں کھاؤں گا جب تک جھے کوئل نہ كردوں اس نے کہايا اس سے بہتر صورت اختيار كر ليجئے يعنی ہي كہ بيلقمه مجھے کھلا د بجئے اور قبل نہ سيجئے آپ كی فتم بھی پوری ہو جائے گا تو بولا كہ ميرے نزديك آ (جب وہ قريب آ گيا) تو اس كوده لقمه کھلا ديا اور چھوڑ ديا۔

(۲۳ ۹۹) اور جاج کے سامنے ایک خارجی کولایا گیا تو اس نے اس کی گردن مارنے کا تھم دیا اس نے درخواست کی کہ ایک دن کی مہلت دیدی جائے تجاج نے پوچھا کہ تونے اس سے کیا فائدہ سوچا ہے اس نے کہا کہ باوجوداس بات کے کہ امر مقدر کا اجراء بھی ہو چکا ہے پھر بھی میں امیر سے عفو کی امیر رکھتا ہوں میں کراس کی گفتگو کو بہت اچھا سمجھ کراس کو چھوڑ دیا۔

( • ٢٣٥) ہم كوعمرو بن العاص على متعلق معلوم ہواكدانہوں نے اپنے ساتھيوں كا دخليفہ جو كچھ ان كوديا جاتا تھا بندكرديا تو ايك شخص ان كے سامنے كھڑا ہوا اور اس نے كہا كدا ہے امير آب ايك پختروں كالشكر بنا ليجئے جو نہ كھائے اور نہ ہے اس ہے عمرو نے كہادور ہو كے اس نے كہا ہيں آپ بى كے لئے كوا كاك شخص ہوں تو اگر ميں كتا ہوں تو آپ كتوں كے امير اور كتوں كے افسر ہيں۔

علی كر الشكر كا ايك شخص ہوں تو اگر ميں كتا ہوں تو آپ كتوں كے امير اور كتوں كے افسر ہيں۔

الاسمال متوكل نے ايك دن اپنے مصاحبين ہے كہا كہ كيا تم كومعلوم ہے كہ مسلمان عثمان ہوں كور برافر وختہ ہو گئے تھانہوں نے كہا نہيں ۔ اس نے كہا چند چيزيں ہيں ان ميں ايك بيہ كدار رسول اللہ عليہ واللہ عليہ اللہ عليہ علیہ علیہ ہوئے تو) ابو بكر (منبر شريف پر) حضور مُل اللہ عليہ واللہ علیہ مقام ہے ايك سيڑھی نيچے كھڑے ہوئے كیاں عثمان واللہ اللہ علیہ ہوئے تو) ابو بكر واللہ اللہ علیہ ہوئے تو) ابو بكر واللہ نے عثمان واللہ علیہ ہوئے تو) کا حسان ہيں متو كل نے تها وہ كہا اے امير المؤمنين آپ پر عثمان واللہ نے اور ہر بعد ميں ہونے والا كاروہ ہر بعد ميں ہونے والا بھی وہی كرتے ( كہ عمر واللہ نے ايك سيڑھی نيچے كھڑے ہوئے ) اور ہر بعد ميں ہونے والا جم وہ کو کو کو اللہ کو نظر اللہ علیہ کو خطبہ و بنا فیلے ہيلے ہے ايك سيڑھی نيچے کھڑے ہوئے کو طول کو کو کو ميں ميں انتر كر ہم کو خطبہ و بنا فیلے ميلے ہے ايك سيڑھی نيچے اتر تا رہتا تو پھر آپ کو جلولا کے کو کس ميں انتر كر ہم کو خطبہ و بنا فیلے ميلے ہے ايک سيڑھی نيچے اتر تا رہتا تو پھر آپ کو جلولا کے کو کس ميں انتر كر ہم کو خطبہ و بنا فیلے ميلے ہے ايک سيڑھی نيچے اتر تا رہتا تو پھر آپ کو جلولا کے کو کس ميں انتر كر ہم کو خطبہ و بنا

الطالف عليه عليه یر تا اس سے متوکل اور سب حاضرین مننے لگے (جلولا ایک مقام کا نام ہے جہاں ایک گہرا كنوال مشهورتها)\_ (٣٧٢) ايک شخص نے اپنے غلام ہے کہااو بد کردار! غلام نے جواب دیا: مولی القوم منهم یعیٰ کی قوم کا غلام ای قوم کا فروسمجها جائے گا (مطلب پی کہ جیسا میں ویسے ہی آپ) (۳۷۳) رہے نے بیان کیا کہ میں منصور کی خدمت میں حاضر تھاجب کہ ایک خارجی پیش کیا گیا جومنصور کی فوجوں کو شکست دے چکا تھا اس کوسا ہے کھڑ اکیا گیا تا کہ اس کی گردن ماردی جائے منصور نے اس سے کہااور حرام کارعورت کے بیٹے تجھ جیسا ( کمینہ )لشکروں کو ہزیت دے رہاہے۔منصورے خارجی نے کہا تھے پرافسوں ہے خدا تیرابرا کرے کل میرے اور تیرے درمیان قل اورسیف کامقابلہ تھااور آج (تو) تہت لگانے (اس کی مال کوحرام کارکہا تھا بیاس کی طرف اشارہ ہے) اور گالیاں دینے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور اب تو کیے مطمئن ہو چکا ہے کہ میں تیری گالیوں کو تھے پر نبلوٹا سکوں گاجب کہ میں اپنی زندگی سے مایوں بھی ہوچکا ہوں تو تھے کو گالیوں کی حدیر بھی نہ آنا چاہیےاس کی گفتگو ہے منصور شرمندہ ہو گیااوراس کو چھوڑ دیا۔ ( سے سے ) صاحب بن عباد کا مقولہ ہے کہ مجھے کوئی شرمندہ نہیں کر سکا بجز تین آ دمیوں کے۔ ایک ان میں سے ابوالحسین بہدینی ہے وہ میرے چند ہم نشینوں کے ساتھ (شریک طعام) تھا میں نے اس کوزیادہ مشمش کھاتے ہوئے دیکھ کرکہا پیزیادہ مت کھاؤ کیونکہ بیمعدہ کوخراب کر دیتی ہے اس نے کہا وہ مخص میرے لیے تعجب خیز ہے جوایے دستر خوان پرلوگوں کا علاج کررہا ہے(اور پر ہیز کرار ہاہے) دوسر شخص کا بیقصہ ہے کہ میں ایک مرتبہ شاہی محل ہے آبہ ہاتھا اور خاص معاملہ پیش آ جانے کی وجہ ہے بہت مکدرتھا اس وقت اس نے مجھے مل کر پوچھا کہ کس طرف ہے آ رہے ہومیں نے کہا خدا کی لعنت کی طرف ہے اس نے کہا اللہ آپ کی اس جدید حالت کوبدل دے اس شخص نے بدتمیزی کے مقابلہ پراحسن جواب دیااورایک لڑکا جواچھی شوخ طبعت رکھتاتھا۔ میں نے اس سے کہا کیا چھا ہوتا کہ تو میرے تحت ہوتا اس نے فورا کہا دوسرے تین آ دمیوں کے ساتھاس نے میراجنازہ اٹھنے کاوفت مرادلیاس نے جھے شرمندہ کردیا۔ (١٧٧٥) ايك شخص نے كہا كە گذشتەرات ميں بهت في كيا تھا۔ اس ليے بار بارا تھ كر پانى

بہانے (بعنی پیشاب) کی ضرورت ہوتی رہی میں گویا ایک بیل بن رہا تھا اس پراس ہے ایک

عام فحض نے کہااے ہمارے آقائے نفس کی تو بین کیوں کررہے ہو۔

m. Exch

## متوسط اور عام طبقہ کے اہل ذکاوت کے اقوال وافعال

(۲۷ س) کیلی امروزی ہے منقول ہے کہ میں ایک دن ہارون رشید کے ساتھ کھانا کھار ہا تھا تو انہوں نے خادم کی طرف متوجہ ہوکراس ہے فاری میں گفتگو کی میں نے کہاا ہے امیر المؤمنین اگر آپ اس سے کوئی راز کی بات کہنا چاہیں تو (یہ خیال رکھیں کہ) میں فاری سجھتا ہوں۔میرے اس اظہار کی ہارون نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کوئی راز آپ سے پوشیدہ نہیں رکھتے۔ (۷۷سے) ایک عظامین دوستوں میں سے کہ شخص کی علامت کے لیے گئے۔ اندی نہاں

( سے کہا ہے گئے۔ باندی نے ان کا بانو عمر نا بینا اپنے دوستوں میں سے ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے۔ باندی نے ان کا ہاتھ پکڑا اوراو پر پڑھا کر لے گئے۔ جب انہوں نے اتر نا چاہاتو اس نے پھر آ کران کا ہاتھ پکڑا تا کہ نیچ لے چلے مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے آ قاکے پاس واپس لے چل۔ وہ لے کر آئی تو انہوں نے کہا یہ مجھے اپنے آ قاکے پاس واپس لے چل ۔ وہ لے کر آئی تو انہوں نے کہا یہ تیم اہاتھ پکڑ کراو پر آئی تھی اس وقت کنواری تھی۔ پھر اب اس وقت کنواری تھی۔ پھر اب اس وقت کنواری تھی۔ پھر اب اس وقت جب کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ اتو کنواری نہیں رہی اس شخص نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہو گیا کہ اس شخص کے بیٹے نے اس کولٹا یا تھا۔

( ٣٧٨) مصعب بن عَبدالله كتب بي كدما لك بن انس نے ذكر كيا كدا يك مند بجث آدى نے ايک شخص كے بيتھے نماز شروع كى جب امام نے قراءت شروع كى تو اس كا حافظ باطل ہو گيا وہ منبيں سمجھ سكا كد كيا كہا اس نے كہنا شروع كيا: اَعُوْ ذُهِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ اوراسى كو بار باركہنا شروع كيا اس مند بھٹ نے بيتھے كھڑے ہوئے كہا شيطان كا اس ميں كوئى گناہ نہيں تيرا اينابى قصور ہے كہ تو قراءت برقاد زميس۔

اپاہی صور ہے رپو مراءت پر فادر ہیں۔ ( اس کو عصر تک بھائے رکھا اور کھانے کو پچھنہیں دیا اب اس پر بھوک کا غلبہ ہوا شدت میں چون کی حد تک پہنچ گیا۔ اب صاحب خانہ نے عود سنجالا اور اس سے کہا تہمیں میر کی جان کی شم کونی لے تہمیں پہند ہے جو میں سناؤں اس نے کہا مجھے تو بس ہنڈیا بھنے کی آواز پہند ہے۔ CLUDO CHÁT TO COMPANY CONTRACTOR CONTRACTOR

(• ۳۸ ) جماز نے ذکر کیا کہ میں نے سا کہ ایک شخص دوسرے سے کہدر ہاتھا جس کی آ نکھ دکھتی تھی کہتم کس چیز سے اپنی آ نکھوں کا علاج کررہے ہو۔اس نے کہا قر آن سے اور والدہ کی دعا سے اس نے کہاان دونوں کے ساتھ تھوڑ اانز روت بھی شامل کرلو۔

(٣٨١) ابوالحن سے مروی ہے کہ حامد بن العباس اکثر کہا کرتے تھے کہ بسااوقات مصیبت کے وقت چھوٹے آ دی ہے اس قدر نفع پہنچ جاتا ہے جو بڑے سے نہیں پہنچتا اس کی ایک مثال پہ ہے كراسلعيل بن بلبل نے جب مجھ كوقيد كيا تو ميرى محراني اپنے دربان كے ہاتھ ميں ديدي جواسكي خدمت کرتا تھاوہ ایک مرد آ زادتھا میں نے بھی اس کے ساتھ نیک برتاؤ اور بھلائی کی ہے۔وہ در بان اسلعیل کی مجلس خاص میں چلا جا تا تھااوراس پرکوئی روک نہیں تھی کیونکہ وہ دیرینه خادم تھا۔وہ ایک دات میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ وزیرنے این الفرات کو کھاہے کہ حامدے سرکاری مالیہ کا بقیہ آپ کے سوا اور کسی سے وصول نہ ہو سکے گا اور اس سے مطالبہ میں جدوجہد ضروری ہے اور کل وزیمتہیں اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا اورتم پر پختی کرے گا۔ مجھے اس کا بڑا اَفکر ہو گیا۔ میں نے اس ہے کہا کہ کیا تیرے خیال میں کوئی تدبیر ہو عتی ہے اس نے کہا کہ جن لوگوں ہے تمہارے معاملات رہتے ہیں ان میں ہے جس کی بخل ہے اچھی طرح تہمیں واقفیت بھی ہواس کے نام تم ایک رقعد کھواوراس سے اپنے بال بچوں کے خرج کے لیے ایک ہزار در ہم بطور قرض طلب کرواور اس رقعہ میں یہ بھی لکھ دو کہ وہ اس کی پشت پر جواب تحریر کر دے تا کہ وہی تمہارے پاس واپس آ جائے اور اسکوتم پیش کرسکووہ اپنے بخل کی وجہ سے اس پرکوئی عذر لکھ کرواپس کردیگا تو اس رقعہ کوتم محفوظ رکھنا جب وزیرتم ہے مطالبہ کرے تو تم اس رقعہ کو پیش کرتے ہوئے کہنا کہ میرا حال اس درجہ پہنچ گیا ہے جبتم اسکوفورا ہی بلاتا خیر پیش کردو گے تو امید ہے کہ تمہارے لیے مفید ہوگا۔ تو میں نے اسکی رائے ریمل کیااوروبی پرچہ لے کر گیااور جواب لے آیا جیسا کہ ہم نے خیال کیا تھا۔ جب ا گلادن آیا تووزرنے جھے قیدخانہ سے نکال کرمطالبہ کیا تو میں نے وہی رفعہ پیش کر دیاس نے اسکو یڑھااور زم ہوگیااور شرمندہ ہوااور یہی سبب ہوگیامیرے لیے آسانی اور مصیبت کے دفعیہ کا۔ (٣٨٢) عيني بن محد طوماري كمت بيل كدابوعمر محد بن يوسف القاضي في بيان كيا كدمير والدمرض شہورا میں مبتلا تھے وہ ایک رات جا گے اور مجھے اور میری بہن کو بلایا اور ہم ہے کہا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک کہنے والا بیکہتا ہے کہ لاکھا اور لا پی تجھے صحت ہوجائے گی ہم

اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور محلّہ باب شام میں ایک شخص رہتے تھے جوابوعلی خیاط کے نام سے مشہور تھے وہ خوابوں کی تعبیر خوب دیتے تھے ہم ان کے پاس گئے اور خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی تعبیر نہیں سمجھالیکن میں ہرشب نصف قر آن کی تلاوت کیا کرتا ہوں تو اب ہم مجھے موقع دو کہ میں اپ معمول سے فارغ ہو جاؤں اور اس پر غور کروں۔ جب صبح ہوئی تو وہ ہمارے پاس آ کر کہنے گئے کہ جب میں اس آیت پر پہنچا: الا شرقیة و کلا غوبیة تو میری نظر لا جہنچی کہ یہ اس میں مکرر آر ہا ہے تم ان کوزیتون کا تیل پلاؤ بھی اور کھلاؤ بھی ہم نے ایسانی کیا ہی اس بیاری سے عافیت کا سبب بن گیا۔

(۳۸۳) اصمعی نے بیان کیا کہ میں نے طاعون کے زمانہ میں ایک شخص کوقصر''اوں'' پر بیٹے ہوئے و یکھا جومر دوں کی شار ایک برتن میں (فی مردہ ایک دانہ یا کنکر ڈال کر) کرتا رہتا تھا۔ پہلے دن کے اموات کی شار ایک لاکھ ہیں تھی اور دوسرے دن کی شار ایک لاکھ پچاس ہوئی تھی (تیسرے دن کی شار ایک لاکھ پچاس ہوئی تھی (تیسرے دن) کچھلوگ ایک میت کو لے کر ادھرے گذرے اور حسب معمول شار کر رہا تھا جب وہ وا پس آئے تو برتن کے پاس اب اس کے سواد وسرے کو جیشاد یکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تو ان کو جو اب ملاکہ وہ بھی برتن میں چلا گیا۔

(۳۸۴) جعفر برنی کہتے ہیں کہ میں بل پرایک سائل کے پاس سے گزرا جو یہ کہدرہا تھا مِسْکِیْنَا صَوِیْوًا (ترجمہ ایک مسکین اندھے پر) میں نے اس کوایک ککرا دیا اور کہا اے مخص تو نے نصب کیوں دیا (یعن مسکین اور ضریر پر) اس نے کہا کہ میں آپ کے قربان ارجموا مخدوف ہے (یعنی مسکین اندھے پر دحم کر)۔

(۳۸۵) ابوعثمان الخالدی کا بیان ہے کہ میں نے سیف الدولہ ابوالحن ابن حمدان کی مدح میں ایک قصیدہ تیار کیا اور میں نے الی جماعت کے سامنے اس کو پیش کیا جن کے ایسے امور میں وخل کا مجھے اندازہ تھا کہ ایک مخنث آگیا اور میں اس کو پڑھ رہا تھا جب میں اپنے اس شعر پر پہنچا:

وانکرت شیبة فی الراس واحدة الله فعاد یسخطها ما کان یرضیها (ترجمه) اوراس (محبوبه) نے سرمیں ایک بال کی سفیدی کواو پر اسمجھا اب وہی سیاہ بال جواس کو پندآ تا تھا اس کونا راض کرنے لگا تو اس نے کہا بی غلط ہے میں نے کہا کیا غلطی ہے تو کہنے لگا امیر کے حق میں تم فی الراس واحدہ کہتے ہو (تقطیع میں بیستقل حیثیت سے پڑھا جائے گا

CLINO SESSIONES CONTRACTOR OF THE PARTY OF T

و انکوت شیبہ ہے الگ ہوکر پھر' و احدہؓ' میں مدح کے بجائے ذم کا پہلونکاتا ہے) یہ کیوں نہیں کہتے طالعہؓ یا لائحہ مجھے اس کی فطانت اور تیزی طبع سے حیرت ہوگئی۔

یں سے طابعہ یا ہو تعدہ ہے اس فطات اور پیری سے بیرت ہوں۔

( ٣٨٦) سعید بن کی اموی اپنا باپ نے بقل کرتے ہیں کہ قریش کے نوجوان تیراندازی کی مشق کررہے تھے تو ان میں سے آیک نوجوان نے جوابو بکراور طلحہ کی اولا دمیں سے تھا تیر چلایا جو تھیک نشانہ پر بیٹھا تو اس نے (فخریہ) کہا کہ میں ابن القرنین (رسول اللہ مُثَافِیَّ اُکے دومصاحب خاص کا بیٹا ہوں) پھر دوسرے نے تیر چلایا جو حضرت عثمان بڑا ہوں) پھر دوسرے نے تیر چلایا جو حضرت عثمان بڑا ہوں کے اولا دمیں سے تھا وہ بھی نشانہ پر لگا تو اس نے (فخریہ) کہا میں شہید کا بیٹا ہوں پھر ایک شخص نے جو آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا تیر چلایا تو وہ بھی نشانہ پر ٹھیک لگا تو اس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کوفر شتوں نے سیرے کہا تھی اوگوں نے تو اس نے کہا آدم۔

(۱۳۸۸) ہم کوابوالحارث کا تصد معلوم ہوا کہ وہ ایک کنیز پر فریفتہ تھااوراس کے تصور میں بیتا ب
اس نے اپنی بے چینی کی شکایت محمد بن منصور سے کی۔انہوں نے حارث کے لیے اس کنیز کوخرید
کر حارث کے پاس بھیج دیا اب میں پیش آیا کہ حارث کے پاس جو چیزتھی اس نے پچھکام نہ دیا
(بیا شارہ عضو مخصوص کی طرف ہے) وہ جسج کو گھرا بن منصور سے ملااس نے دریافت کیا کہ آج کی
رات کیسی رہی۔حارث نے کہا بدترین رات تھی جو چیز میرے پاس تھی وہ قریش کے (خاندان)
مامیہ جسمی ہوگئی (بعنی ضدی۔ دوسرے کی بات نہ مانے والا۔ ان کی طرح اس نے بھی کسی
صورت سے میری خواہش کا ساتھ نہ دیا) محمد بن منصور نے کہا یہ کسے ہوا حارث نے کہا یہ ایسا ہو
گیا جسیاا خطاف نے کہا ہے:

اخطل نے بیشعرعبدالملک بن مردان کی مدح میں کہا تھا اس شعر میں خلیفہ کیلئے لفظ میں العدادة اتی شاندارتر کیب
 بے کہ خلیفہ اس پرجھوم گیا اس پراس کو اتنا نعام دیئے جانے کا تھم دیا جتنا مال اخطال اٹھا سکے ۔مترجم از تاریخ الخلفاء

شمس العَدَاوَة حتى تسقادلهم الله واعظمُ الناس احلاماً اذا قدروا (ترجمه) برائ مرتبه كلوگ عداوت كة قاب بوت بين يهان تك كدان كى اطاعت كرلى جائ اورسب سے زيادہ صاحب عظمت لوگ بردبار بوجاتے بين جب دشمن پر قابويافتہ بو جائيں (مطلب بيہ كه بعد قابويافتہ بونے كے ميراعضو بھى ايبائى عليم بن گياتھا) بين كرمحر بن منصور بنتا رہا اور فضل اور جعفر كے پاس پنچا ان كو سايا اور اس بات پرتمام دن بيسب صاحبان بنتے رہے۔

(٣٨٩) ہشام ئے اصحاب نے اسلم بن احنف سے مشاہرہ مقررہ نہ ملنے کی شکایت کی تو اسلم ہشام کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر کوئی پکار نے والا'' اے مفلس'' کہہ کر پکار بگا تو آپ کے اصحاب میں کوئی بھی ایسا باقی نہ رہیگا جو (بیسجھ کریہ جھے ہی پکار رہا ہے) اسکی طرف متوجہ نہ ہوجائے ہشام میں کر بنس پڑا اور تھم دیا کہ سب کی شخواہیں اداکر دی جائیں۔ اسکی طرف متوجہ نہ ہوجائے ہشام میں کر بنس پڑا اور تھم دیا کہ سب کی شخواہیں اداکر دی جائیں۔ شکایت کی چھانے اس کے پچھانے میں نے براکیا تھا اور شکایت کی پچھانے اس کی تاویب کا ارادہ کیا اس نے پچھاسے کہا واقعی میں نے براکیا تھا اور میرے پاس عقل موجود ہے آپ میرے ساتھ برابر تاؤنہ کریں تو اس کومعاف کر دیا۔

(۱۹۹۱) سلیمان بن عبدالملک کے پاس عراق سے ایک وفد آیا۔ ان میں سے ایک خف نے کھڑے ہو کرکہااے امیرالمؤمنین! ہم آپ کی خدمت میں نہ (عطیات کی) رغبت ہے آئے اور نہ (کسی فقصان کے) خوف سے سلیمان نے کہا پھر کیوں آئے ہو۔ اس نے کہا ہمارا شکر گذاری کا وفد ہے ہمارے آنے کا سبب رغبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے عطیات ہم کو گھر بیٹھے ہی مل جاتے ہیں اور خوف اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے عدل کی وجہ سے امن میں ہیں اور ہمارے لیے زندگی محبوب بن گئی اور مرنا بھی آسان ہو گیا زندگی کو مجبوب تو آپ نے اس طرح بنا ممارے لیے زندگی محبوب بن گئی اور مرنا بھی آسان ہو گیا زندگی کو مجبوب تو آپ نے اس طرح کردی ہے کہ ہم کو دیا کہ آپ کا عدل مشہور ہو چکا ہے اور موت میں آسانی آپ نے اس طرح کردی ہے کہ ہم کو ایس سیمان نے خوش ہو کراس کو اور اس کے ساتھیوں کو اچھے عطیات دیے۔

(٣٩٢) ابوالحن مدائن نے بیان کیا کدایک عالم نے ذکر کیا کہ بھرے میں ایک جارے

CILD OF SEED O دوست تھے جوظریف الطبع اورادیب تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہم کو این مکان پر مروکریں گے۔ جب وہ ہماری طرف سے گذرتے تھے تو ہم ان سے کہا کرتے: متلى هذا الوعد إنْ كُنتم صليقين (وه وعده كب يورا موكا اكرتم سيح مو) وه خاموش مو رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جس سامان کی فراہمی کا انہوں نے ارادہ کیا تھاوہ فراہم کرلیا تووہ پھر جاری طرف سے گزرے اور ہم نے ان کے سامنے پھرای قول کا اعادہ کیا تو انہوں نے: انطلقوا الى ما كُنتم به تكذبون (جس چيزكوم جمثلات رج تصاس كى طرف چلو)-( ٣٩٣ ) بلال بن محن نے بیان کیا که ابوالعجب نامی ایک مخص تھا کہ شعبرہ بازی میں اس جیسا کوئی دیکھنے میں نہیں آیا وہ ایک دن خلیفہ مقتدر بااللہ کے قصر میں پہنچاس نے خلیفہ کے خواص میں سے ایک خادم کود یکھا کہ وہ اس لیے رور ہاتھا کہ اس کی بلبل مرگئ تھی خادم نے ابوالعجب کو و كيه كركها كداستاد! ميرى بلبل زنده كرنا موكى دابوالعجب نے كها جوتم جا ہے موموجائے كاتواس نے مری ہوئی بلبل لے کراس کا سرکاٹ کراپنی آسٹین میں ڈال لیا اور اپناسر (گریبان میں) واخل کر کے بیٹھ گیا تھوڑی می در کے بعداس نے زندہ بلبل نکال کردے دی تو تمام قصر حرت ز دہ ہو گیا اور سب حاضرین متعجب ہو گئے پھراس کوعلی بن عیسیٰ نے بلایا اور کہا واللہ اگر تونے مجھے سچائی کے ساتھ اس معاملہ کی حقیقت نہ بتائے گا تو میں تیری گردن ماردونگا اس نے کہا حقیقت سے ہے کہ میں نے خادم کوبلبل پرروتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو مجھے بیامید ہوگئی کہ میں اس سے پچھ وصول كرسكونكا اسلئے ميں فوراً بازار بہنجااور ميں نے ايك بلبل خريد كراس كوائي آستين مين چھياليا اورلوٹ کرخادم کی طرف آیا۔ پھر جو کچھ بات ہوئی وہ ہوئی اور میں نے مردہ بلبل لے کرا سکے سر كوا بي آستين ميں ڈال ليااور پھر (اى طرح پركوئی نەدىكھ سكا)اس كومنەميں ركھ ليااور زندہ بلبل کو با ہر تکال لیا تو کسی کواس میں شک نہیں ہوا کہ بیدہ ہی بلبل ہے اور بیہ ہے اس مری ہوئی کا سر۔

کے عفو پر بھروسہ کیا ہارون نے اس کومعاف کردیا۔ (۳۹۵) ایک ادیب نے اپنے دوست سے کہا واللہ آپ تو دنیا کا ایک باغ میں سے س کر دوسر شخص نے کہااور آپ دونہر ہیں جس سے اس باغ کو یانی ماتا ہے۔

( ۱۹۴ ) ایک مجرم کو ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہارون نے کہاوہ مخض تو بی ہے جس

نے ایساا دراییا کیااس نے کہامیں وہی ہوں اے امیر المؤمنین جس نے اپنی جان پڑگلم اور حضور

(۱۳۹۲) اہل کوفہ مامون الرشید کے پاس اپنے عامل کے ظلم کی شکایت لے کر آئے۔ مامون نے کہا نے کہا میرے خیال میں تو اس سے زیادہ عادل کوئی نہیں۔ اس قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر المؤمنین پھر تو آپ کے لیے بیضروری ہوگیا کہ آپ تمام شہروں کو اس کے عدل میں حصد دار بنادیں تا کہ حضور کی الطاف و کرم کی نظر تمام رعایا پر مساوی ہوجائے لیکن ہم کو ان کے عدل سے تین سال سے زیادہ تک نہ نواز اجائے۔ بین کر مامون ہنس پڑا اور اس کو بدل دیے کا حکم دے دیا۔

(ک ۳۹) ایک ظریف شخص نے کچھ لوگوں کی دعوت کی ان کے ساتھ ایک طفیلی بھی آگئے اس شخص نے بھانپ لیا اور مدعوین کو یہ جتانے کے لیے کہ وہ پہچان گیا ہے اس طرح خطاب کیا کہ میں نہیں سمجھ سکا کہ میں کس کا شکر بیا داکروں آپ صاحبان کا کہ میں نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لے آئے یا ان صاحب کا جنہوں نے بغیر بلائے ہی آنے کی تکلیف برداشت کر لی۔ تشریف لے آئے یاان صاحب کا جنہوں نے بغیر بلائے ہی آنے کی تکلیف برداشت کر لی۔ (۳۹۸) یموت بن المرزرع نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک دن سمل بن صدقہ نے کہا کہ اللہ تیر کے نام کو تیرے منہ پر مارے (بعنی موت کو) میں نے فوراً جواب دیا تجھے خداتیرے باپ کے نام کا تیزے منہ پر مارے (بعنی صدقہ کا) ہمارے آپس میں بنی مذاق ہوا کرتا تھا۔

(۳۹۹) ایک دانشند کا گذرایک ایٹے تخص پر ہوا جورات میں کھڑا ہوا تھااس نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہواس شخص نے جواب دیا کہ ایک انسان کا انتظار ہے۔ دانشمند نے کہا پھرتو تمہارا قیام بہت لمباہوگا۔

( \* \* به ) ایک غیر مہذب بدزبان شخص ایک تجام کی طرف آیا اوراس سے کہااوحرام زادے آکر میری مونچھیں ٹھیک کردے۔ حجام نے کہاا گرلوگوں سے آپ کا ایسا ہی خطاب رہا تو ایسے تھوڑے ہی ہول گے جن سے تم راحت یا سکو گے۔

(۱۰۴) ایک درزی ایک ترک کے یہاں پہنچا تا کہ اس کے لیے قبا کاٹے وہاں پہنچ کراس نے کا شاخروج کردیا اور ترکی دیکھر ہاتھا۔ اس کی وجہ سے درزی کو پچھ کپڑا چرانے کا موقع نہیں ال رہا تھا تو درزی نے زور سے ایک گوز مارااس کوئ کرتر کی ہنتے ہنتے لوٹ گیا اس دوران میں درزی کو جتنا کپڑا ااڑانا تھا اڑالیا۔ پھرتر کی نے سیدھا بیٹھ کر کہا کہ درزی ایک دفعہ پھر تو درزی نے کہا اب جائز نہیں قبا نگ ہوجائے گی۔

(ACLIO) (A) ESSE (A) CESSE (A) CESSE

( ۱۹۰۳) ایک اندھے نے ایک عورت سے نکاح کیا عورت نے کہا کاش تو میراحسن اور میرا گورارنگ دیکھ سکتا تو تعجب کرتا اندھے نے کہا اگر تو ایسی ہی ہوتی جیسا کہ تو کہدر ہی ہوتی جیسا سؤ تکھے میرے لیے کیوں چھوڑ دیتے۔

( ۱۹۰۴) ایک سائل نے ایک مالدار ہے کہا کہ آپ نے جھے ہے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیجئے۔اس نے کہا جھے تو کوئی وعدہ یا زئیس۔سائل نے کہا آپ سچ کہتے ہیں آپ کواس لیے یاد نہیں رہا کہ آپ جھے جیسے جن لوگوں ہے وعدے کرتے ہیں ان کی تعداد کثیر ہے اور میں اس لیے نہیں بھول سکتا کہ میں آپ جیسے جن لوگوں ہے سوال کرتا ہوں ان کی قلیل تعداد ہے۔اس نے کہاٹھیک کہتے ہواور اس کی ضرورت پوری کردی۔

(۵۰٪) ایک شخص ایک گھر میں اجرت پر کام کر رہا تھا اور چھت کی کڑیاں بہت جھکی ہوئی تھیں جب ما لک مکان آیا اور اس نے اجرت کا مطالبہ کیا تو ما لک نے کہا کہ ان کڑیوں کو ٹھیک کرویہ جھکی ہوئی ہیں تو اس کاریگر نے جواب دیا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی اندیشہ کی بات نہیں (یہ کھیک ہیں جھکی ہوئی ہیں تھا ہوئی اس لیے ہیں کہ رکوع کی طرح جھک کر) یہ اللہ کی تبیج پڑھ رہی ہیں۔ ما لک مکان نے کہا مجھے یہ ڈرہے کہ ان پر جذبہ اخلاص غالب ہوجائے تو یہ بجدہ میں جا پڑیں۔
مکان نے کہا مجھے یہ ڈرہے کہ ان پر جذبہ اخلاص غالب ہوجائے تو یہ بجدہ میں جا پڑیں۔
نے ہنڈیا میں سے گوشت کی بوٹی نکال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے۔ پھر دوسرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا اے مزید ہنڈیا سرکہ چاہتی ہے۔ پھر کال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے مائلی ہے تیسرے نے ایک بوٹی نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے مائلی ہے تیسرے نے ایک بوٹی ہوئی نوال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا مسالے مائلی ہے وروا پس ہوگئے۔
نکال کر کھائی اور کہا کہ ہنڈیا کو ٹون ور دورت ہے اس پر باہم خوب بنے اور واپس ہوگئے۔
نوٹی نکالی اور کہا کہ ہنڈیا کو گوشت کی ضرورت ہے اس پر باہم خوب بنے اور واپس ہوگئے۔
الفیاض (وو دریاؤں کے درمیان بہنے والی نہر فرات) پھر اس نے پوچھا کہ آپ کی گئیت کیا الفیاض (وو دریاؤں کے درمیان بہنے والی نہر فرات) پھر اس نے پوچھا کہ آپ کی گئیت کیا الفیاض (وو دریاؤں کے کہا ابوالغیث اس نے کہا پھر تو ضروری ہے کہ تھو میں کشی چھوڑی جائے ورنہ ہم

CLUM PARTICIONAL PROPERTIES CONTRACTOR OF THE PARTICIONAL PROPERTIES CONTRACTO

سبغرق ہوجائیں گے۔

( ۲۰۰۸) سعید بن سلم نے اپنے باغ میں بعض دوستوں ہے کہا کہ یہ باغ کیسااچھا ہے اس نے جواب دیا کہ آپ اس باغ سے بھی اچھے ہیں کیونکہ سے باغ تو سال میں ایک بار پھل دیتا ہے اور آپ روزانہ پھل دیتے ہیں۔

(9° ۲۹) ایک شخص ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے بوچھا کہ کیوں کھڑا ہےاس نے جواب دیااس لیے کہ بٹھادیا جاؤں ۔ تواس کوعہدہ عطا کردیا۔

(۱۰) ایک مخنث ( ایجوا ) عربیان بن الهیشم کے سامنے پیش کیا گیا جب کدوہ کوفہ کا امیر تھا۔ اس نے کہا اے خدا امیر کوعزت بخشے بی تو مجھ پر ایسی ہی تہمت لگائی گئی جیسی امیر پر لگائی جاتی ہے یہ من کر پیٹم سیدھا ہو بیٹھا اور بولا کہ میرے بارے میں کیا کہا گیا مخنث نے کہا آپ کولوگ عربیان (نگا) کہتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس بیس جیے ہیں۔ بیس کر بیٹم ہنس پڑا اور اس کو چھوڑ دیا۔ (ااسم) ایک شخص نے ایک چڑیا پر تیر چلایا تو تیر نے خطا کی۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا بہت اچھا۔ اُس کو غصہ آگیا اس نے کہا تم میر افداق اڑاتے ہو کہنے والے نے کہا نہیں لیکن آپ نے چڑیا کے ساتھ اچھا کیا (کہ اس کی جان نے گئی)۔

(۱۲) جعفر بن کجی بر کمی نے اپنے ایک ہم نشین ہے کہا بخدا مجھے بڑی خواہش ہے کہ ایک ایٹے خض کودیکھوں جو تیجے معنے میں انسان قابل نعمت ہواس نے کہاوہ آپ کو کھلم کھلا میں دکھلاسکتا ہوں جعفرنے کہالا دُاس نے ایک آئینہ اٹھا کراس کے چبرے کے سامنے کردیا۔

( ۲۱۳ ) ایک قصد سنانے والے نے کہا جب بندہ ایسی حالت میں مرجائے کہ وہ نشہ میں ہوتو جب تک دفن رہے گا نشر ہی میں رہے گا اور جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی نشہ بی میں ہوگا اس حلقے کے ایک طرف سے ایک شخص بولا واللہ بیالی اعلیٰ درجہ کی شراب ہے جس کا ایک جام بیں در ہم کا ہوگا۔

(۱۹۳) ایک اصفهانی نے ابو ہقان کودیکھا کہ دہ کس کے ساتھ سرگوشی کررہے تھاس نے کہاتم دونوں کس کے بارے ہیں جھوٹی با تیں کررہے ہوابو ہقان نے کہا تیری تعریف کے بارے میں۔ (۱۵۵) خراسان کے سفر میں ایک ظریف آ دمی بارون الرشید کے ساتھ تھا جب عقبہ ماسدان سے باہر آ گئے تو اس نے رشید سے کہااس خدا کاشکرہے جس نے ہم کوسلامتی کے ساتھ دنیا ہے

# CPZOR ESSONO SESSONO S

نکال دیا (عقبہ کھاٹی کو کہتے ہیں اور دنیا کو بھی بطور تمثیل کھاٹی کہا گیا ہے جس کا راستہ دشوار گزار ہوتا ہے اس شخص نے لفظ دنیا کوظرافۂ گھاٹی کے معنے میں بولا)۔

(٣١٧) ايك قضائى دىلى گائے كا گوشت بچتا ہوانا شي بغدادى كے سامنے سے گزرااوروہ قصائى بيآ واز لگار ہاتھا كہاں ہے وہ چفس جو (بازار میں ) يہ تم كھا كرآيا ہوكہ وہ نقصال نہيں اٹھائے گا۔

ناشی نے س کر کہااور تواس کی شم تروائے گا۔

(۱۷) ایک مخنث نے توبکر لی تھی اس سے دوسرے مخنث نے ال کر پوچھا کہ کہاں سے کھار ہا ہے اس نے کہا کہ پچھے پچیلی کمائی بگی ہوئی ہے ای سے کھار ہا ہوں اس نے کہا سور کے تازے گوشت سے ہاس مزیدار ہوتا ہے۔

( ۱۸ م) عبادہ مخت نے ایک مادہ چو پائے کے سوراخ کود کھی کراس کی دم مینی کرکہا ہے بڑی شرم سے (گردن جھکائے ) چل رہی ہے۔

( ۱۹ ) ایک شخص نے دوسرے کوایک بیل کا گوشت جارون تک کھلایا اس شخص نے اس سے کہا کہ اس بیل کی موت کی عمراس کی زندگی کی عمر سے زیادہ کبی ہے۔

(۳۲۰) چندلوگ ایک دعوت کے سلسلہ میں جمع ہوئے ان میں ایک ایس تحف بھی تھا کہ جماعت میں اسکامحبوب بھی موجود تھا جب لوگوں نے سونا چاہا یہ محب بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے چراغ بجمادیا اور اپنے ہاتھ میں تکیا تھا لیا تاکہ سب دکھ لیس کہ تکیسر کے نیچ رکھ کرسو گیا ہے (اب اس نے دوسروں کو غافل دکھ کرمحبوب کے پاس جانا چاہا) جب اس جگہ تک بہنے گیا تو ایک لڑکی ایک شمع لیے ہوئے نکل آئی آپ نے (بیحرکت کی کہ وہیں کھڑے ہوئے) تکید دیوارے لگا کر اس پر مرک کی کہ وہیں کھڑے ہوئے) تکید دیوارے لگا کر اس پر مرک کر سہارا لے لیا اور خرائے لگانا شروع کر دیے لڑکی نے دکھ کر کہا کیا ہوگیا کھڑا ہوا سور با ہوا ورخرائے بھی لے دہا ہے آپ نے اس سے کہا تجھے اس سے کیا بحث جس طرح بھی ہمارا دل چاہا سوگئے۔

(۳۲۱) ایک ذہبی شخص نے مجد میں داخل ہو کرنماز پڑھی۔اس دوران میں کسی نے اس کا جو تہ چرا کرایک یہودیوں کے کنیسہ میں رکھ دیا جو مجد کے قریب تھا اس شخص نے اپنا جو تہ ڈھونڈ نا شروع کیا تو اس کو کنیسہ میں رکھا ہوا پایا تو کہنے لگا تیرابرا ہومیں اسلام لایا تو یہودی بن گیا۔

(٣٣٢) بعض اذكيا كا قول إجب مي كم شخص كود يكتا بول كه بعد نماز صح البي كرك

وروازے پر کھڑا ہوا کہدرہا ہے:و کما عند الله خيرو اَ أَبْقَلَى (اور جونعت اللہ كے پاس بوه سب سے اچھی اور پائیدارہے) تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے بیڑوں میں کسی کے یہاں دعوت ولیمتھی جس میں اسے نہیں بلایا گیا اور جب میں پچھا ہے لوگوں کود مکھتا ہوں جو قاضی کے اجلاس ے یہ کتے ہوئ آ رہے ہول : وَ ما شھدُنا ألا بما عَلِمْنَا (اورجم في صرف وين شهادت دی تھی جس کا جمیں علم تھا) تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی اور جب کسی ایسے تشخص ہے جس نے نکاح کیا ہواس کا حال پوچھاجائے تو اگراس نے پیرجواب دیا کہ ہم نے پیر كام صرف نيكى كے ليے كيا بو سمجھ ليتا ہوں كداس كى بيوى بدصورت ہے۔ (۲۲۳) ہم کوایک قصد سنایا گیا کہ ایک شخص ایک آ دی کے پاس بطور مہمان تھہرا (اور کھر میں ینچے کے حصہ میں سویا) جب رات کوصاحب خانہ کی آ نکھ کھلی تواس نے مہمان کے ہننے کی آواز بالا خانہ سے تی تو اس مے اس مہمان کو پکارا۔اس نے جواب دیا کہ حاضر ہوں۔میز بان نے کہا كمتم تونيح لين تصاور كي على كئ مهمان في كهالزهكا موا آسي ميزبان في كهاسب لوگ اوپر سے پنچے کواڑ ھکتے ہیں مگرتم کیسےاڑ ھکے ہواس نے کہاای پر میں ہنس رہاتھا۔ ( ۲۲۴ ) ایک مخف نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں تیرے تھیٹر مار دوں تو مجھے مدینہ پہنچا دوں ( یعنی مدینہ جا کرگرے ) اس نے کہا تو بہت اچھا ہوا گر آپ پھرا یک اور مار دیں شایداللہ تعالیٰ اس طرح مجھے آپ کے ہاتھوں سے فج کی نعمت عطافر مادے۔ (۲۵) ایک لڑکے نے ایک یہودی ہے کہا چھا! تھہر میرا ایک تھیڑ کھاتا جا اس نے کہا مجھے تو جلدی ہے بی پیر میرے بھائی کے ماردے ( یعنی اپنے باپ کے منہ پر مار )۔ (٣٢٧) ايك مخص نے ايك كو يے سے كہانہ تو تقيل اوّل كو پيچانا ہے اور نہ تقيل ثاني كو (يد باج کے پردوں کے نام ہیں مطلب بیٹھا کہ تو اناڑی ہے) گویئے نے کہا میں ان دونوں کو كسينبيں بيجانتا حالانكه تحقيم بھي نتا ہوں اور تيرے باپ كوبھى (تقيل كے معنى بوجھل ہيں ببلا بوجھل اس کے باپ کواور دوسرااس کوقر اردیا)۔ ( ٢٢٧) ابوالفضل بمداني نے ايك لمية وى كوجو جا در اور سے ہوئے تھا د كھ كركہا سردى كى

رات آگئی۔ ( ۴۲۸ )ایک شخص ہے بہتی میں ایک فقیر کی ملاقات ہوئی۔اس نے فقیرے پوچھا کہ کیا کرتے ﴿ الله عليه عليه المالم في المالم ال

ہوفقیر نے کہا وہی جومویٰ اور خفز علیہا السلام نے کیا تھا اس کی مراد استطعما اھلھا سے تھی ( یعنی مویٰ اور خضرا کیے بہتی میں پنچے توبستی والوں ہے کھانا ما نگا)۔

(۴۲۹) ایک بازار دالے سے بازار ( کی بکری) کا حال پوچھا گیا تواس نے جواب دیا کہ جنت کے بازار کی مانند ہے یعنی وہاں کچھٹریوفر وخت نہیں ہے)۔

ب ایک شخص نے ایک آ دی کو جوعوام میں سے تھا گائی دی اس نے کہا آیٹ قلت لك (ترجمہ تیرے لیے وہی جوتو نے کہا) اس نے جواب میں بیا یہام پیدا کردیا كہتونے جو پھے کہا میں میں سے تیرے لیے منظور کرلیا پھرگالیاں دینے كاكیا موقع اور درحقیقت وہ بيہ کہدر ہاتھا كہ جو پھے تو

نے کہاوہ ( گالی) تیرے لیے ہاور پیری ذہانت کا جواب ہے۔

(۱۳۳) ایک شخص کی باندی جبکه اس پرموت کی کیفیت طاری تھی اس کے پاس کوئی پینے کی چیز کے آتا اورونوں آئکھیں بند کرکے لے لئے کر آئی جس کواس نے بینا نہ چا ہا۔ اس نے کہا اے میرے آتا اورونوں آئکھیں بند ہوجا کیں گی) یہ میرے لیے لیجئے۔ اس نے کہا میں ایسا ہی کروں گا (ابھی دونوں آئکھیں بند ہوجا کیں گی) یہ میرے لیے خوش خبری ہے کہ ابھی مرجاؤں گا۔

( ۴۳۴ ) ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تو میرے پاس کس منہ سے آیا۔ حالا نکہ تونے یہ کیا اور بید کیا اس نے کہاای منہ سے آیا ہوں جس سے اپنے پروردگارعز وجل کے سامنے جاؤں گا جس کے گناہ میں نے تیرے گناہ ہے بہت زیادہ کیے۔

( ٢٣٠٣ ) ايك قصه گونے اپنى تقرير ميں كها آسان ايك فرشتہ ہے جور وزائد آواز ديتا ہے لِدُو ا اللموت و ابنو اللخز اب و بهاں ايك ذين آدى بھى موجود تقااس نے كها اور اس فرشته كانام ابوالعما ہيہ ہے (ابوالعما ہيہ ايك شاعر تقاجس كايہ قطعہ ہے الآيا ما كن لِدُو اللمون ت و ابنو ا للحز اب ( ترجمہ اے بلند كل كر بنے والے توعقريب ملى ميں فن كر ديا جائے گا اللہ كا ايك فرشتہ ہے جو آواز لگا تا ہے موت كے ليے بي جنواور اجر نے كے ليے گر بناؤ "اس بالم قصه گونے بير باور كرليا كر يہ حقيقت كا ظهار ہے حالا نكه صرف ابوالعما ہيہ كاشاع انتخيل ہے )

( ۱۳۳۳ ) ایک شخص نے دوگانے والوں کو بلایا۔ جب انہوں نے گانے کا ارادہ کیا تو ایک نے دوسرے سے کہا تو میراا تباع کرنا سے کہانہیں بلکہ قومیراا تباع کرنا۔ پھراس نے کہانہیں بلکہ تو میراا تباع کرنا جب ان کے مابین پیسلمہ دراز ہوگیا تو صلاحب خانہ نے کہاتم دونوں میرا

ا تباع کرو۔ (اوردونوں کو گھرسے باہر کردیا)۔

( ۴۳۵) ایک دانشمند کے سامنے ایک نانبائی ایک طباق لیے ہوئے آیا جس میں دو چپاتیاں رکھی ہوئی تھیں اور کہا جس چیز کی حضور کوخواہش ہووہ حاضر کر دوں (گویا چپاتیوں میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں تھی )اس نے کہاروٹی کی خواہش ہے۔

(۱۳۳۷) ایک حساب دان کا گزرایک شخص پر ہوا جو بیآ واز لگار ہا تھا ' دخیص دورطل ایک حبہ میں' (خبیص ایک حلوے کو کہتے ہیں جو مجور کے شیرے میں تھی یار وخن کنجد ملا کر پکا لینے ہے تیار ہوتا ہے ) اس نے کہا دبس یعنی مجبور کا شیرہ جو پکا کر گاڑھا کر لیا گیا ہوا یک رطل ایک جبہ میں ماتا ہے اور روغن کنجد ایک رطل ایک قیراط میں ماتا ہے تو خبیص کو (اتنا ستا کہ) دورطل ایک حبہ میں کسے بیختا ہے؟ (مجبور ہوکرا ہے اقر ارکر ٹاپڑا کہ) اے آقا اس خبیص میں دونوں مذکورہ اشیاء میں ہے کوئی چیزشا مل نہیں کی گئے۔ اس نے کہا اب جسے جا ہے بچے اور اللہ بی تو فیق دینے والا ہے۔

المائن الم

#### اذكياء كے بچتے ہوئے كلمات بولنے كے واقعات

( سر ۲۳۷ ) ہم کو حضرت عباس بن عبد الملک کے بارے میں بیر وایت پینچی کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بڑے ہیں یارسول الله مُثَاثِّةُ آ؟ آپ نے جواب دیا کدرسول الله مُثَاثِّةُ آبڑے ہیں اور میں ان سے پہلے بیدا ہوا ہوں۔

( ٢٣٨ ) ہم كوحفرت عثان والين كى بارے ميں بدروايت ينجى كدانہوں نے ايك ابل مدينه سے سوال كيا كديمرى عمرزيادہ ہے يا تمہارى؟ انہوں نے كہا كہ جھے اس شب كاعلم نہيں جس ميں آپ كى والدہ مباركہ نے والدہ مباركہ نے والدہ مباركہ نے والدہ مطہر كے پاس رات گزارى اور بيہ بچاؤلطيف ہے كداس شخص نے امك المطيبة ليعنى آپ كى والدہ مطہرہ نہيں كہا (كورتوں كيلئے مطہرہ يا طيب بالعموم خض نے امك المطيبة ليعنى آپ كى والدہ مطہرہ نہيں كہا (كورتوں كيلئے مطہرہ يا طيب بالعموم خض نے پاك وصاف ہونے كے باب ميں استعمال ہوتا ہے اور اس ميں حضرت عثمان واليت ميں استعمال ہوتا ہے اور اس ميں حضرت عثمان واليت ميں بي بعض روايات ميں بي بحض روايات ميں الله عليه وسلم الله عليه وسلم اور بعض روايات ميں بي كا وہى ہے۔ كر سائل رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم عقم اور مسئول سعيد بن بر بوع۔ جواب سب كا وہى ہے۔ مترجم از تاريخ الخلفاء

(ACLINIO SER CONTRACTION OF THE PROPERTY OF TH

کے ساتھ ایک نوع ہے او فی تھی کہ ان کیلئے چین وطہر پر شمل کنایات استعال کیے جا کیں )۔

(۱۳۳۹) ابن عرابہ مودب نے بیان کیا کہ مجھ ہے محمد بن عمر الضی نے ذکر کیا جو کہ خلیفہ معزز باللہ کے بیٹے کا اتالیق تھا کہ اس نے جب اس بچے کوسورہ والنازعات حفظ کرانا شروع کی اور اس کو بہ سمجھا دیا کہ اگر تم ہے تہمارے والدامیر المؤمنین بیسوال کریں کیہ:فی ای شیء انت اس کو بہ سمجھا دیا کہ اگر تم ہے تہمارے والدامیر المؤمنین بیسوال کریں کیہ:فی ای شیء انت رابتم کس چیز (یعنی کس سورت) میں ہو) تو تم یہ جواب دینا کہ اس سورت میں جو عبس سے ملی ہو گئے کہ ایس کی باپ نے اس سے سوال مورت میں ہو کہ اس سے میں خواب دیا کہ ایس ہو کہ باپ نے اس سے سوال کریں گیا:فی ای شی انت تو بچے نے وہی جواب دیا کہ ایس سورت میں جو عبس سے ملی ہوئی ہو تو معزز نے خوش میں کہ میں کے باب کے اس کے بیان کیا تو معزز نے خوش میں کے باب کے بیاب کے باب کے باب کے باب کے اس کے باب کے باب کے بیاب کے باب کے باب کے بیاب کے باب کے بیاب کے باب کے بیاب کے باب کے بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کے بیاب کے بیاب کی بیاب کے بیاب کے بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کے بیاب کی بیاب کی بیاب کے بیاب کی بیاب کے بیاب کے ب

موكراس كودس بزار درجم انعام عطاكيا\_

( ١٧٠٠ ) عبدالواحد بن نفر نے بيان كيا كه مجھے قابل واثوق صحص نے بيدوا تعد سايا كدوه شام كے رائے میں سفر کررہا تھااوراس پرایک پیوندوں لگا بُتِہ تھااورتقریباً تمیں آ دمیوں کی جماعت ہم سفرتھی اورسب الی ہی ( فقیرانہ ) وضع میں تھے دوران راہ میں ایک بوڑ ھاتمخص ہمارے ساتھ ہو لیا جس کی ہیئت بہت اچھی تھی وہ ایک تنومند مادہ خر پرسوار تھا اور اس کے ساتھ دو خچر تھے جن پر اس کا زادِ راہ اور قیمتی کیڑے اور میش قیمت مال تھا۔ ہم نے اس سے کہا اے مخص تم کو جنگلی ڈاکوؤں کے ہم پر آپڑنے کا کچھ بھی فکرنہیں ہارے پاس تو کچھ بھی نہیں جوچھین لیا جائے۔ تمہارے لیے اتنی دولت لے کر ہمارے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیےاللّٰہ کافی ہےاور چل پڑااور ہماری بات کونہ مانااور جب وہ سواری ہے اتر کرکھانے کے لیے بیٹھتا تو ہم میں ہے اکثر کوساتھ بلا کر کھلا تا اور پلاتا اور جب کوئی ہم میں ہے تکان ہے نڈھال ہوجاتا تواس کواین ایک فچر پرسوار کر لیتا (اس کے اس طرز عمل سے) تمام جماعت اس کی خدمت اورعزت کرتی تھی اوراس کی رائے پڑمل پیراٹھی۔ یہاں تک کہ ہم خطرناک مقام پر پہنچ گئے تو ہم پرحملہ کے لیے تقریباً تمیں سوار جنگلی ڈاکوؤں کے نکل آئے تو ہم کوان سے گھبراہٹ پیدا ہوگئ اور ہم نے ان کورو کئے کا ارادہ کیا تو شخ نے ہم کونع کردیا۔ تو ہم نے بیارادہ ترک کردیا وہ ي الركهانا شروع كردياورا ي سامند وسترخوان جها كركهانا شروع كرديا اوروه جماعت

ٹھکانوں پر پہنچ گئے۔ (۱۳۴۷) ہم سے ابو محمد بن عبداللہ بن علی المقری نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک جگہ مال وفن کیا اور اس پر وُھکن رکھ کر بہت مٹی دے دی۔ پھر اس پر ایک کپڑے میں لپیٹ کر میں دینار رکھے اور ان پر بہت مٹی ڈال کر جمادی اور چلا گیا جب اس کوسونے کی ضرورت ہوئی تو اس نے اس مقام کو کھودا تو وہ مل گئے تو اس نے اللہ کاشکر ادا کیا کہ اس کا بیمال پھ گیا اور ایسا اس نے اس اندیشہ کی بنا پر کیا تھا کہ شاید کوئی وفن کرتے وقت دیکھنا ہواور ایسا ہی واقع ہو گیا تو جب دیکھنے والا آیا اور جگہ کھود نے کے بعدای کو ہیں دینار مل گئے تو ان کو لے لیا اور اس کو یہ تصور بھی نہ ہو سکا کہ بردی مقدار تو نیچے اور بھی موجود ہے۔

ان کے ہتھیار ہمارے بدن پر لگے ہوئے تھے ہم جس قوم پرے بھی گزرے وہ ہم کوان ہی

اعراب میں سے بچھتے تھے اور ہم سے امن کے لیے بجی ہوتے تھے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے

( ٣٣٣) بعض مشائخ نے ہم کو بیرواقعہ سنایا کہ ایک یہودی تھا جس کے ساتھ مال تھا اس کو ہمام میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئی اور بیاندیشہ ہوا کہ اگر اس کو ساتھ لیے پھر اتو کمر بندٹوٹ جائے تو وہ جمام کے خزانہ ( آب ) میں پہنچا اور اس نے زمین کھود کروہ رقم اس میں دبا دی پھر جمام میں داخل ہوگیا۔ پھر جب نکل کر اس جگہ کو کھودا تو کھ بھی نہ ملا۔ اب وہ خاموش ہور ہا اور اس کا تذکرہ کی ہے بھی نہ کیاحتی کہ اپنی بیوی ' بیٹے اور کسی خاص دوست ہے بھی نہ کہا۔ پھر پچھ دنوں کے بعداس سے ایک شخص نے مل کر کہا کہیے کیسا مزاج ہے تمہارا دل کس خیال میں لگار ہتا ہے۔ اب وہ اس کو لیٹ گیا کہ میرا مال واپس کر۔ اس سے لوگوں نے کہا تجھے کیے معلوم ہوا کہ اس نے لیا۔ اس نے کہا جب میں نے اس کو دنن کیا تھا تو جھے کسی مخلوق نے بھی نہیں دیکھا تھا اور پھر گم ہونے کی اطلاع بھی میں نے کسی مخلوق کونہیں دی تو آگر میشخص وہ مال نہ نکالیا تو یہ گفتگونہیں کی سکتا تھا۔ کرسکتا تھا۔

(۱۳۳۳) ایک شخص نے بیان کیا کہ میں رات کو ایک ضرورت کے لیے باہر نکلاتو و یکھا کہ ایک اندھا اپنے کندھے پر گھڑیا اور ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے جارہا ہے وہ اس طرح چاتا ہوا نہر پر پہنچا اور گھڑیا میں پانی بھر کروا پس لوٹا میں نے کہا اے شخص تو اندھا ہے اور دن رات تیرے لیے کیسال ہیں (پھریہ چراغ لیے ہوئے کیوں پھر تا ہے اس نے کہا اے بیہودے اس کو میں جھ جیسے ملکسال ہیں (پھریہ چراغ لیے ہوئے کیوں پھر تا ہے اس نے کہا اے بیہودے اس کو میں جھ جیسے دل کے اندھوں کی وجہ سے لیے ہوئے ہوں جس سے ان کے لیے راستہ روثن رہے اور اندھرے میں جھ سے نگرا کرمیری گھڑیا نہ پھوڑ دیں)۔

( ۱۹۲۲) ابوالحن اصفهانی سے منقول ہے کہ ابراہیم موصلی (مشہورا ستاد موسیقی) ہارون الرشید
کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے سامنے ایسی خوبصورت کنیز بیٹھی ہوئی تھی گویا کہ وہ
(خوبصورت درخت) بان کی ایک شاخ ہے اس سے ہارون نے گانے کی فرمائش کی۔اس نے
گانا شروع کیا:

تو همه قلبی فاصبح خدّهٔ الله و فیه مکان الوهم من نظر الر (ترجمه) میرے دل نے اس کا دصیان کیاتو صبح کواس کے دخیار پر میری قوت وہم کی نگاہ کا اثر نمایاں تھا۔ و مرَّ بوهمی خاطراً فجو حتهٔ الله ولم ارجسما قطٌ یجو حه الفکو (ترجمه) اور میرے دہم میں داخل ہوتا ہوا جب وہ گزراتو میں نے اس کوایک چرکا لگایا اور میں نے (اس کے سوااور) کوئی ایسا جم نہیں دیکھا جس کو (کسی کی قوت) قکرنے مجروح کیا ہو۔

ابراہیم کہتا ہے کہ واللہ اس نے میری عقل سلب کردی یہاں تک کر قریب تھا کہ میں رسوا ہو جاؤں۔ میں نے کہا ہے وہ ایک شاعر کے: جاؤں۔ میں المخداد و قلبھا لی اللہ فنحن کذاك في جَسَدَين روح لكھا قلبى الغداد و قلبھا لى اللہ اللہ عند كذاك في جَسَدَين روح

(ترجمه) آج ده میرے دل کی مالکہ ہا اور میں اس کے دل کا مالک ہوں ہم اس طرح دوجم ایک روح ہیں۔ پھر مجھ سے فر ماکش کی کدا ہے ابراہیم ابتم گاؤمیں نے گاٹا شروع کیا:

تشرّب قلبی حبها ومشی بها الم تمشِی حُمَیّا الکاس فی جسمِ شاوب (ترجمہ) میرادل اس کی محبت سے اس طرح لبرین ہوگیا اور اس کو لے کر چلاجس طرح تیز شراب (کا سرور) پینے والے کے جم میں دوڑ جاتا ہے۔

و دب هواها فی عظامی فشفها ایک کمّا دبّ فی الملسوع سَمُ العقارب (ترجمه) اوراس کی مجت میری بدّیوں میں ایس سرایت کرگی کدان کو لاغر کردیا جیسا که نیش زده مخص میں میکھووں کا زہردوڑتا چلاجاتا ہے۔

ابرا جیم نے بیان کیا کہ ہارون الرشید میرے خیالات کومیرے کنایات ہے بھانپ گیااور یہ میری بڑی غلطی تھی۔ ہارون نے مجھے واپس ہو جانے کا حکم دیا اور ایک مہینے تک جھے نہیں بلایا پھر میرے پاس ایک خادم آ دھمکا اور اس کے پاس ایک رقعہ تھا جس میں بیابیات لکھے ہوئے تھ:

قد تحوقف ان اموت من الوجد الهولم يَدْرِ مَنْ هَوِيتُ بحالي (ترجمه) بحصة ربح كرم الكومر عال الكومر عال كرجر بعي دري والكومر عال كرجر بعي دري والكومر عال كرجر بعي دري والكومر عال

یا کتابی اقوأ السّلام علی من الله اسمّی و قد لهٔ یا کتابی (ترجمه) اے مرے خطات میرے خطاس سے کو پہنچادے جس کا میں نام لینائیس چاہتی اور اے میرے خطاس سے کہدوے۔

اِنَّ كَفًا اليك قد كتبتنى الله في شقاء مواصل و عذاب كي يشاء مواصل و عذاب كي يشك والمشاع من الله عنه الله الم

وہ خادم میرے پاس بیر تعد کے کرآیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ فلال جاریہ کا رقعہ ہے جس نے تیری موجودگی میں امیر الحومنین کے سامنے گایا تھا۔ میں نے اس معاملہ کی نزاکت کا احساس کر کے اس خادم کو پخت ست کہا اور میں نے بڑھ کر اس کے ایک ضرب ماردی جس سے میر نے فٹس کو تسکیس ہوئی اور میں فوراً ہی سوار ہوکر ہارون رشید کے پاس

پہنچااوران سے بیرقصہ بیان کیا اور وہ رقعہ ان کو دیا۔ ہارون رشیداس سے اس قدر بنے کہ بنتے بنتے گرنے کے قریب ہو گئے۔ کہنے لگے بیٹو ہم نے قصداً تیرے امتحان کے لیے اور تیرا طرز بنتے گئی اور کردار بیچائے نے کے لیے گیا تھا پھر میرے سامنے اس خادم کو بلایا وہ آیا۔ جنب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا خدا تیرے دونوں ہاتھ اور پاوک تو ڈوے تو مجھے مارہی ڈالا تھا۔ میں نے کہا تو نے کام تو مرنے کا ہی کیا تھا۔ اس سے میرے دل پر کیا پھھ گزری لیکن میں نے بختے چوڑ دیا اور امیر المؤمنین کو تیری حرکت سے باخر کر دیا تا کہ جس سزا کا تو مستحق ہے وہ امیر المؤمنین کی حرف و ہو امیر المؤمنین کی طرف سے مجھے ل جائے اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے بڑے عطیات مرحمت کے اور اللہ جانیا ہے کہ جو پچھ میں نے کیا تھا وہ از راہ پا کدامنی نہیں کیا تھا بلکہ خوف و دہشت کی دھے۔ کیا تھا۔

( ٣٣٥ ) على بن المهلب كاوپرايك سانب آگرانواس نے اس كواپنے اوپرے نه پھيئا تو اس كے باپ نے اس سے كہا كہ بيٹا تو نے شجاعت كى تو حفاظت كى تگرعقل كوضائع كرديا۔

المائي

## چندشعراءاورقصیدہ لکھنےوالوں کی ذبانت کےواقعات

(۲۳۲) یموت بن المرزع سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جماز ایک دستر خوان پر جعفر بن القاسم کے سامنے سے کے سامنے کھا تا کھار ہا تھا اور جعفر کے سامنے دوسرادستر خوان تھا اور رکا بیال جعفر کے سامنے سے اٹھا کر جماز کے سامنے رکھی جارہی تھیں اور کسی قاب میں تھوڑ اسا بچا ہوا کھا نا ہوتا تھا اور کوئی خالی ہوتی تھی جماز نے کہا کہ اللہ امیر المؤمنین کا بھلا کرے آج ہم صرف عصبہ بنے ہوئے ہیں کبھی ہمارے لیے بچھ مال نے جا تا ہے اور کبھی سب کا سب بی اہل سہام ( یعنی اصحاب الفروض ) لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے بچھ باتی نہیں رہتا۔

( ٢٩٧٧) ابوالحن السلامي شاعرنے بيان كيا كەخالديان نے سيف الدوله بن حدان كى مدح ميں ايك قصيده پيش كياجس كاشروع بهرہے:

تصد و دارها صدو الله و توعده ولا تعد

و قد قتلته ظالمة الله عقل ولا قود

(ترجمہ) وہ (محبوبہ) روک دیتی ہے اور اس کا گھر مضبوطی ہے بند ہے اور اسے دھرکا دیتی ہے اور اس سے کچھ محاسبہ نہیں کیا جا سکتا اور ظالمہ نے اس کوتل کرڈ الا (اور قل بھی ایسا کہ) نہ اس کا قصاص اور نہ دیت۔ ای قصیدہ میں سیف الدولہ کی مدح میں پیشعرہے:

فوجه کله قمر الله و سائو جسمه اسد (ترجمه)اس کاچره تمام تر چاند ہے اور باقی جمم تمام تر شیر کا ہے۔

جب سیف الدولہ کو بیشعر سنایا تو اس پر جھوم گیاا دراس کی بہت تعریف کی اوراس کو باربار
پڑھوا تا تھا اسنے ہیں شیطمی شاعر آ گیا۔ سیف الدولہ نے اس سے کہا یہ بیت سنوا دراس کو سنایا
شیطمی نے س کر سیف الدولہ سے کہا اللہ کا شکر کیجئے اس نے آپ کو عجائب البحر میں شامل کر دیا
(یعنی ایک عجیب سمندری حیوان بنادیا) مصنف فرماتے ہیں) خالد یان دو شخص ہیں ابو بکر محداور
ابوعثم ان سعید۔ بیدونوں ہاشم کے بیٹے اور آپس میں بھائی تھے اور موز ونیت طبع اور نازک خیالی
اور کشرت ادب میں دونوں برابر کے متھے اور ان کے بہت سے اشعار مشترک ہیں اور علیحدہ علیحدہ
بھی ہرایک کے اشعار ہیں۔ ابواسطی صابی نے ان کے بارے میں بیا شعار کیے:

اری الشاعرین الخالدیین سیوا ایک قصائد یفنی الدهر و هِی تخلد (ترجمه) میں نے دونوں شاعروں خالدیین کو یعنی ان کے قصائد کو بتام و کمال و یکھا جوا سے ہیں کہ زمانہ فنا ہو جائے گا گروہ ہمیشہ رہیں گے۔

تنازع قوم فیهما و تناقضوا ﴿ وَ مَرَّ جدال بینهم یتودَّد قوم ان دونوں کے بارے یس بھر رہی اور دوفقر ح کررہی ہاورا نے مائین یہ بھڑا جاری اور ساری ہے۔ فطائفة قالت سعید مقدم ﴿ و طائفة قالت لهم بل محمَّد ترجمہ: توایک جماعت کا دوئی ہے کہ سعید کوئی تقدیم حاصل ہے اور دوسری جماعت ان ہے کہتی ہے کہ نیس بکہ محمد مقدم ہے۔

و صاروا الی حکمی فاصلحت بینهم الله وما قلت الا بالتی هی ارشد (ترجمه) انہوں نے فیصلہ میرے سروکیا تو میں نے ان میں سلح کرادی اور میں نے جو کھے کہاوہ ی ایک حقیقت

واقعيه ہے۔

هما فی اجتماع الفضل روح مولف الله و معنا هما من حیث ثنیت مفود (ترجمه)ان دونول کی مجمع کمالات ہونے کے لخاظ ہے ایک بی روح ہے جودوا جمام سے مالوف ہے اور ان دونول کے معنے تثنید (کاصیغه) استعال کرنے کے باد جود مفروی رہتے ہیں۔

( ۴۴۸) طاہر بن الحن نے عیسیٰ بن ہامان سے جنگ کیلئے روانہ ہوتے وقت فقراء پرتقسیم کرنے کے لیے اپنی آسٹین میں بہت سے درہم مجر لیے پھر خیال ندر ہااور آسٹین جھکالی تو سب درہم گر کے لیے اپنی آسٹین میں بہت سے درہم مجر لیے پھر خیال ندر ہااور آسٹین جھکالی تو سب درہم گر کھیل گئے اس نے اسکو براشگوں محسوس کیا تو اس کے ایک شاعر نے اس بارے میں بیر کہا:

ھذا تفرُّق جمعھم لا غیرہ کا و نھابہ منا ذھاب الھم الھم (ترجمہ) پیوٹشن کی جماعت کے متفرق ہوجانے کی دلیل ہاس کے سوااور کوئی بات نہیں اوراس (ورہم) کا ہمارے یاس چلاجانا ہم یعنی رنج وفکر کا چلاجانا ہے۔

شی یکون الهم نصف حرونه الا خیر فی امساکه فی الکُمّ (ترجمہ)الی چیزجی کے نام کے آدھے روف" ہم" ہول (مرادرہم) اس کو آسین میں بندر کنے میں فیر نہیں ۔۔

(۴۴۹) عبدالملک کے سامنے ایک شخص کو حاضر کیا گیا جو خارجیوں کے خیالات رکھتا تھا عبدالملک نے اس کے تل کا حکم دیتے ہوئے کہا کیا پیشعرتو نے نہیں کہا؟

ومنا سوید والبطین و قعنب المومنین شبیب المؤمنین شبیب (ترجمه) اور جماری جماعت میں سویداور بطین اور تعنب میں سے امیر المؤمنین شبیب ہے۔

اس نے کہا کہ میں نے کہا ہے و منایا امیر المؤمنین (راء کے زبر کے ساتھ) یا امیر المؤمنین ہم ہی میں سے شبیب بھی ہے) یہ من کر الموقومنین ہم ہی میں سے شبیب بھی ہے) یہ من کر اس کا قبل روک دیا اور اس سے درگز رکیا چونکہ اس نے اب اعراب کو خبر سے خطاب کی طرف بھی رہا۔

اس سے پہلے بیشعر ہے: فان بلکُ منکم کابن مروان و ابنه ، ..... و عصرو و منکم هاشه و حب (تو اگرتم میں ابن مروان اسکے بیٹ باشم اور صبیب جیسے لوگ ہیں تو ہم میں بھی حسین اور بطین ۔ الح ۱۲ متر جم
 شبیب بن بزید الشیانی کوخوار ج نے اپنا امیر بنا لیا تھا اور اس نے عبد الملک برخروج کیا تھا اس وقت جاج امیر عراق تھا جس کو شہیب نے شکست دی تھی پھر عبد الملک نے بہت افواج بھیجیں تو یہ دریا بیس کود کر غرق ہوگیا تھا۔ متر جم

( ٥٠ ) بعض شراء نے ابوعثان مازنی کی جومیں پیاشعار کے:

وقتیً من مازن ساد اهلَ البصرہ اللهِ اُمُه معرفه وابوهُ نکرہ (ترجمہ) اور قبیلہ مازن کا ایک جوان اہلِ بصرہ کا سردار بن گیا جس کی ماں معرفہ ہے اور باپ تکرہ ( بیمن ناشاختہ ہے)

(۱۵۳) عبدالملک بن صالح نے ہارون رشید کے قصر میں داخل ہونا چاہاان سے آسلیل بن صبیح حاجب نے مل کر کہا آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک زندہ رہا دوسراانقال کر گیا اس لیے ضروری ہے کہ امیر المؤمنین سے جو پچھ خطاب کیا جائے اس واقعہ کے مناسب کیا جائے جو میں نے آپ کومعلوم کرایا ہے تو وہ جب وہ ہارون رشید کے سامنے آئے تو عرض کیا''اللہ آپ کو (اچھی جزاء سے) خوثی عطا فرمائے اے امیر المؤمنین اس امر میں جو خوثی کا المؤمنین اس امر میں جو خوثی کا موجب ہوا اور تا گواری سے محفوظ رکھے اس امر میں جو خوثی کا موجب ہوا اور جرایک واقعہ کا ایک بدل عطا کر سے جواللہ کی طرف سے شاکرین کے لیے زیادتی موجب ہوتا ہے (یعنی صبر کی وجہ سے زیادتی نعمت عطافر مائے )۔

(۱۵۲) جعفر الضی نے فضل بن مہل (وزیر) ہے اس طرح خطاب کیا اے امیر! سیاست اور سرداری کے بلند مقام پر آپ کے افعال میں جواعلی موزونیت ہے اس نے آپ کے اوصاف کے اظہار سے میری زبان کو بند کر دیا اور اس کی بکشرت مثالوں نے جھے کو چرت میں ڈال دیا۔ یہ ممکن نہیں کہ پورے طور پر سب کو بیان کیا جائے جب میں کسی ایک صفت کی خوبی کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اس کی دوسری بہن جواس سے بڑھ کر ہے راستہ روک لیتی ہے جس سے پہلی کے لیے ترجیح کی صورت باتی نہیں رہتی اب بجزاس کے کہ اظہار اوصاف کے سلسلہ میں اپنے بجز کا اظہار کر دیا جائے اظہار اوصاف کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔

(۳۵۳) ابودلامہ نے خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک قصیدہ سایا۔ منصور نے کہا اے ابودلامہ امیر المؤمنین تمہارے لیے حکم دیتے ہیں (اپنی ہی ذات مراد ہے) ایے اورایے انعام کی اور تم کو خلعت اور سواری دیتے ہیں (ان کے ساتھ) تم کو چار سوجریب قطعات دیتے ہیں جن میں سے دوسوجریب عامر ہول گی اور دوسوجریب عامر۔ ابودلامہ نے کہا امیر المؤمنین

نے صلہ مرحمت فرمانے کے سلسلہ میں جن انعامات کا اظہار کیا میں ان کو پہچانتا ہوں اور عامر کو بھی سجھتا ہوں مگر غامر کیا ہے؟ امنصور نے کہاا لی زمین جس میں نہ کوئی سبزی ہونہ کوئی درخت۔ ابودلامہ نے کہا تو میں امیر المؤمنین کو چار ہزار جریب قطعات غامر دیتا ہوں۔منصور نے کہا وہ قطعات کہاں ہیں۔ ابودلا مدنے کہا جرہ اور کوفد کے درمیان تو منصور بننے لگے اورسب کاسب عطیدز مین عام بی کردیا گیا (بیضداو پر بھی اس سے زیادہ بط کے ساتھ گزرچکا)۔ ( ۲۵ م) مائن نے بیان کیا کرنصیب خلیف عبدالملک بن مروان کے پاس پہنچا عبدالملک نے ا بن ماتھ ناشتہ میں شریک کیا۔ پھراس نے کہا کیاتم کودر بارکی ملازمت منظور ہے۔نصیب نے کہا میرارنگ برا ہے اور بال بہت گونگریا لے ہیں اور میراچیرہ بھداہے (اور دربار کے لیے وجیہ اورخوبصورت ہونا ضروری ہے) اور مجھے بیمرتبہ کدامیر المؤمنین میراا کرام کریں نہ باپ کے شرف سے حاصل ہوااور نہ ماں کے میں اس پرصرف اپنی عقل اور زبان سے پہنچا ہوں۔(یعنی میرے ساتھ آبائی شرف میں بھی کچھ روایات نہیں ہیں) تو میں آپ کوشم دیتا ہوں اے امیر المؤمنين كرآپ ميرے اور اس عزت كے درميان جو كھ مجھے حاصل ہو چكى ہے حائل نہ ہول (اگریس نے اپنی موجودہ حیثیت کوچھوڑ کرورباری حیثیت اختیار کرلی تو ضروری صفات مذکورہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں تحقیر ہوگی اور حاصل کردہ عزت بھی رائیگال جائے گی) تو عبدالملك فيسبكواس سمعاف ركها

(۵۵) مرائن نے بیان کیا کہ چندظریف الطبع عورتیں بشار بن برد کے پاس بیٹھی تھیں بشار نے بان سے خوب ہا تیں کیس اور انہوں نے بشار سے پھران عورتوں نے کہا ہمیں یہ پہند ہے کہ ہم آپ کو اپنا باپ سمجھیں۔ بشار نے کہا بشر طیکہ میں دین کسری پر آ جاؤں (مجوسیوں میں بیٹی بوی بن سکتی ہے)۔

(۴۵۲) فالدالکاتب نے بیان کیا کہ میں نے اور دعمِل نے اور ایک دوسرے شاعر نے جس کا نام بھے یا ذہیں رہاصرف''یا بدلیے الحن'' کہاتھا کہ جم سب پر آ مد بند ہوگئ (کہ مناسب کلمات لا کرشعر پورا کر دیں) ہم نے کہا اب جعیفر ان الموسوس کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں جب ہم پہنچے توجعیفر ان نے کہا تمہیں میری تلاش کیوں تھی۔ فالد نے کہا ہم آپ کے پاس ایک حاجت کے لیے آئے ہیں۔ جعیفر ان نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے نہ ستاؤ۔ ہم نے ایک کو بھیج کر ان کیلئے

کھانا منگایا جب وہ سیر ہو چکے تو کہااب حاجت کہوہم نے کہا کہ ہم نصف بیت میں چیچےرہ گئے (اور پورا کرنے سے قاصر ہو گئے) پوچھا کہوہ کیا ہے؟ ہم نے کہایا بدلیج الحن انہوں نے واللہ بالکل تو قف نہیں کیااور کہا:

یا بدیع الحسن حاشا کو من هجو بدیع (ترجمہ)اےزالے حن والے اس سے بچنا کہزالے ہجر میں ہم مبتلا ہوجائیں۔ پھروعبل نے کہاایک بیت میری خاطر سے بڑھاد بچئے تو کہا:

و محبسن الوجه عوّد الله تُ من سوء الصنيع (ترجمه) اور مين اس كهزے كے حن كى پناه جا بتا ہوں ہربرے برتاؤے)

جارے ساتھی نے کہا (جس کا نام یا دنہیں رہا) اور ایک بیت میرے لیے بھی کہا بہتر بہت خوثی ہے بسروچھم۔

و من النحوة يستعفيك لمى ذل الخضوع اورميرى خاكسارى كى ذلت معافى طلب كرتى ہے غرور حسن نے \_(پھر ہم نے كہا ہم آپ كواللہ كے پير دكرتے ہيں بولے تشہر وہيں تم كوايك بيت اور ديتا ہوں اور كہا)

لا یعب بعضك بعضا التحمیلا فی الجمیع (ترجمه) تم میں کوئی دومرے کاعیب نه تکالے سب کے ماتھا چھا افلاق برتو۔

( ۲۵۷ ) اور عقل رساں پردلالت کرنے والا ایسا کلام بھی ہوتا ہے جس میں توجید کی جا سکتی ہے جس میں دونوں پہلو مدح اور ذم کے نکل سکتے ہیں۔ متنبی کا بیقول اسی قسم کا ہے عَدُو ک مذموم بحکل لِسان اس میں مدح کا احتمال بھی ہے اور ذم کا بھی (مدح کا پہلو اس ترجمہ کے ظاہر معنے سے واضح ہے '' تیرے دشمن کی برائی ہر زبان پر ہے 'اس میں ذم کا پہلو اس صورت ہے نکا ہے کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کمینہ ہے اور کمینوں کے مدمقا بل عموماً کمینے ہی ہوتے ہیں اور ای قسم کا متنبی کا دوسرا قول ہے : و لِللّٰیہ مسر فی علاق اس میں مدح کے احتمال کی بیصورت ہے کہ دوسر سے ہم عصروں پر بلندم تبد میں تجھ کومقدم ایسے راز کی بنا پر کیا گیا جس کی اطلاع کسی کونہیں دوسر سے ہم عصروں پر بلندم تبد میں تجھ کومقدم ایسے راز کی بنا پر کیا گیا جس کی اطلاع کسی کونہیں دوسر سے ہم عصروں پر بلندم تبد میں تبدی کیا راز ہے جب کہ اس کے مناسب کوئی خوبی تجھ میں نہیں )۔

(ACLUMA ESSECTION OF THE WIPE TO THE WIPE

(۳۵۸) ہمار کے بعض احباب نے ہمیں ایک شاعر کا قصہ سنایا جوایک شہر میں رہتا تھا وہاں ایک اور شاعر آگیا (جس کی شہر والوں نے قدر کرنا شروع کردی) تو اس نے تفوق جتانے کے لیے اہل شہر سے کہا:

و تشابهت سودا القرآن عليكموا الله فقرنتم الانعام بالشعراء (ترجمه) اورتم كوقرآن كى سورتول كے بارے بين تشابرلگ كيا كرتم نے انعام كوشعراء كے ساتھ لماديا (انعام كے معنے چويا بيا ورشعراء شاعركى جمع ہے مقصد بيہ ہے كہتم نے جانوروں كوشاعركے برابركرديا)

(۵۹) آیک شخص نے دوسر فی خص کی مدح کی جس کا نام یسر تھا۔ اس میں اس نے کہا: و فصل یسیر تھا۔ اس میں اس نے کہا: و فصل یسیر فی البلاد یسیر لیعنی یسیر کے عطیات تمام شہروں میں پھردہ ہیں (ساریسیر سے) تو اس مادح سے کہا گیا تم نے اس کی مدح تو کی ہے مگروہ تمہیں پچھ نہ دے گا اس نے کہا کہا دوں گا کہا دوں گا گاراس نے مجھے پچھ نہ دیا تو میں (زبان کے ساتھ) اپنے ہاتھ سے بھی اس طرح کہدوں گا اوراپی انگلیوں کو طادیا مقصد میتھا کہ لفظ یسر کو بمعنے قلیل استعال کرلوں گا۔

اورا ہی اور ای میں کے کسی شاعر کا قول ہے جو کسی کے حق میں کہا ہے: تحلّی باسماءِ الشھور فکقة اللہ جُمادی وما ضمت علیه المحرّم

تعلی باسماء الشہور فعقہ جر جمادی و ما صمت علیہ المعوم (ترجمہ) وہ آراستہ ہوامہینوں کے ناموں سے تواس کی تھیلی جمادی ہے اور تھیلی سے ملنے والی چز (یعنی انگلیاں) محرم ہے (یعنی اس کی تھیلی ہمیشہ لوگوں کو عطایا دینے کے لیے کھی رہتی ہے کبھی بند نہیں ہوتی۔ انگلیوں کا بند حرام ہے یا یہ کہ تھیلی میں بخل سے جمود ہے اس سے کسی کو فیض نہیں پہنچا اور انگلیوں پر بھی کسی کو دینے کے لیے حرکت کرنا حرام ہے)

(۱۲۸) ایک دوسرے شاع نے کہا:

و قائل لی ما الذی تشتھی کی من التی قد صمّها جدر ها (ترجمه) بعض یو چیخوالوں نے جھے یو چھااس پردہ نشین کی کس چیز کی تجھے خواہش ہے۔

اوجھھا حسین بدا مقبلا الله الله الاسود ام تغرها (ترجمہ) کیااس کے چیرے کی جو تیرے سامنے ظاہر ہو گیا ہویااس کے سیاہ بالوں کی یااس کے دہن کی۔

ام طرفها الادعج ام کشحها الله ام منبت الرّمّان ام صدرها (ترجمه) یااس کی بین کار کردها کرد

قلت له اعش ذا كلّهٔ ۵۰ و نصف حوان و ثلثی زها (ترجمه) میں نے اس کو جواب دیا میں ان سب پرعاشق ہوں اور نصف حران اور دوثلث زبا پر بھی (حربکسرحاء وراء مخفف بمعنی فرج ہے اور زبائضم زاء بمعنی نضارت و تازگی)۔

(۲۲۴) بخظ سے ایک دعوت کا حال پوچھا گیا جس میں وہ شریک تھا تو اس نے کہا وہاں کی ہر چیز ٹھنڈی تھی سوائے یانی کے۔

(سرام ابویعقو بخزی کے سامنے سکباجہ لایا گیا جس میں بڑی بڑی ہڈیاں تھیں (سکباجہ سرکہ ڈال کر پکایا گیا گوشت) تو دیکھ کر کہنے گئے کہ میشطر نجیہ ہے ( میخی بساط شطر نج ہے جس پر بڑی بڑی ہڈیاں شطر نج ہے جس پر بڑی بڑی ہڈیاں شطر نج کے مہرے ہیں) اسکے بعد فالودہ لایا گیا اس میں مشاس کم تھا تو بولے کہ سے محل مین شہد کی تھی کی طرف وجی آنے ہے بل کا بنا ہوا ہے: (و او حیبی د بلک المی النحل ......)
محل مین شہد کی تھی کی طرف وجی آنے ہے بل کا بنا ہوا ہے: (و او حیبی د بلک المی النحل .....)
موتے ہیں اور تیرے بیت کے مصر سے بچازاد بھائی ہوتے ہیں ( اشارہ اس طرف ہے کہ ایک تو مصرع خود کہتا ہے اور دومر امصرع کی دومرے سے بنوا تا ہے )۔

(۳۲۵) ہندوستان کا ایک شاعرا یک امیر کے پاس گیا اور اس کی مدح کی۔ اس سے امیر نے

(پیرجانے ہوئے کہ بیعر بی زبان نہیں سمجھتا کہا: تقدّم یا زوج القحبة (لیمن اے بدکار عورت
کے خاد ند آؤ) اس نے امیر سے کہازوج انقحبة کا کیا مطلب ہے تو امیر نے کہا کہ لفت عرب
میں اس لفظ سے اس شخص کومراد لیا جاتا ہے جوشاندار مرتبہ کا ہواور جس کا بڑا کمل ہواور اس کے
پاس مال اور سواریاں اور بہت سے غلام ہوں اس نے کہا تو واللہ اے امیر آپ دنیا کے سب سے
بڑے زوج القحبہ ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور معترف ہوگیا کہ خود میرائی مسخر اپن میرے منہ
بڑے زوج القحبہ ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور معترف ہوگیا کہ خود میرائی مسخر اپن میرے منہ

رگالیاں بن کرآ گیا۔ (۲۲۷) ایک ادیب شخص مامون کے پاس بعض حاجات کی وجہ سے آیا گراس نے اس کی ضرورت پوری نہ کی۔ اس نے کہا اے امیر میرے پاس شکر ہے (یعنی میں آپ کاشکریدادا کروں گا) مامون نے کہا آپ کی شکر گذاری کامخاج کون ہے اس نے فوراً بیا شعار کیے:

فلو كان يستغنى عن الشكر مالكٌ الكثرة مال اوعلو مكان (ترجمه) الركوئي ما لك شكر منتفي الموتاكثرت السيابلندي مرتبك وجب -

## (ACLEDON SEE CONTROL OF THE THE TOP OF THE T

لماندب الله العباد لشكره المون الشكروني ايها الثقلان (ترجمه) توالله تعالى الشكروني ايها الثقلان (ترجمه) توالله تعالى الشيخ المركز في الله الشيخ المركز في الله المركز الم

(۲۷۷) این الهاریانی بداشعار کم:

قد قُلت للشيخ الرئيس المنظفّر الحي السماح ابي المظفّر (ترجمه) مين فَيْ رَكِين اللّ عَاوت الدِمُظفّر في \_\_

ذَكِّو معين الملك بى المه قال المونث لا يُذَكَّرُ (ترجمه) مير المصلح معين الملك كى تذكير يجيح (تذكير حال سنانا اور باصطلاح نحويين مقابل تا نيث اوراى معند كيش نظرانهول في الجواب ديا كه مونث مذكرتيس مواكرتا \_

(۳۲۸) ابوجعفر محربن موی موسوی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابونفر ابن ابی یزید سے
ملتے گیا اور ان سے ایک علوی بحث کر رہا تھا اور وہ اس کی طویل نشست اور کثرت کلام سے تنگ
دل ہور ہے تھے جب وہ اٹھنے کے لیے جھکا تو مجھ سے ابونفر نے کہا: ابن عمك ھذا حفیف
علی القلب جس کا ظاہر ترجمہ یہ ہے کہ یہ تمہار اابن عم یعنی چیا کا بیٹا دل پر ہلکا ہے یعنی اس کے
زیادہ بیٹھنے کا ہم پر کچھ یو جھنہیں میں نے کہا بیشک تو کہنے گئے میں نہیں خیال کرتا کہ تم سمجھ گئے
ہو۔ پھر میں نے غور کیا تو سمجھا کہ حفیف علی القلب سے انہوں نے خفیف مقلوباً مراد لیا
(قلب کے معنے الٹ دینے کے بھی آتے ہیں) تو (خفیف یعنی ملکے کا الٹا) ٹھیل یعنی بھاری ہوا
اور ای معنے کومراد لیا ہے ان ابیات میں سعید بن دوست نے۔

(٣٧٩) ایک شاع سے خراسان کی پاکیزگی کی تعریف کی گئی جب وہ سفر کر کے وہاں پہنچا تواس

كوپندنه آياتوكها: ثمنينا خواسَازًا زَمَانًا ١ كلم نعطى المُنلى والصبر عنها (ترجمہ) ہم کوخراسان (دیکھنے) کی مدت ہے تمناتھی تونہ ہی تمنا پوری ہونے میں آتی تھی اور نداس ہے صبر ہی آ تاتھا۔

فَلَمَّا ان اتيناهَا سَراعًا الله وَجدنا ها بحذف النصف منها (ترجمه)جب، م جلدی کر کے وہاں پہنچ تو ہم نے اس کواپیا پایا کہ اس میں سے نصف حذف کر ویاجائے (لفظ خراسان میں سے نصف حصہ یعنی ''سان'' حذف کرنے سے خراباتی رہتا ہے جس کے معنی نجاست ہیں۔مترجم)

المائي

#### ایسے حیلوں کا بیان جولڑا ئیوں میں استعمال کیے گئے

( \* ٢٧ ) زياد بن جير را النظاب طالفتا عمر وي مح كد حفرت عمر بن الخطاب طالفتا كے سامنے مشركين میں کے ایک شخف کولایا گیا جس کو ہر مزان کہا جاتا تھا اور وہ اسلام لے آیا تھا۔ حضرت عمر ر الشخطی میں سے فرمایا کہ میں ان مغازی کے بارے میں تم سے مشورہ لینا جا ہتا ہوں تم اچھی رائے دو۔ بازان نے کہا بہتر اے امیر المؤمنین زمین اوراس کے تمام رہنے والے جس قدر بھی مسلمانوں کے رحمن ہیں ان کی مثال ایسے اڑنے والے جانور کی سی ہے جس کے سرہے اور دو بازو ہیں اور دوٹانگیں بھی ہیں تو اگر دونوں میں سے ایک بازوٹوٹ جائے گا تو ٹانگیں بچالے جائیں گی اس کے دوسرے باز واور سر کواور اگر دوسرا باز وبھی ٹوٹ گیا تو دونوں ٹائلیں بھی گئیں اور دونوں باز وبھی ختم ہوئے تو سرتو کسریٰ ہے اور ایک باز وقیصر ہے اور دوسرا باز وسفاری ہے (لینی وہاں کےعوام )اس لیے آپ سلمانوں کو تھم دیجئے کہ وہ کسریٰ پر چڑھائی کریں۔ (۱۷۱) مردی ہے کہ سکندر نے اپنے نشکر میں اپنے ایک ہمنام مخف کودیکھا جو بھاگ جایا کرتا تھاتواس ہے کہا کرتویا تواپنانام بدل اور یااپی خصلت بدل۔

<sup>🕡</sup> ہرمزان کا ایک واقعہ پیچھے بھی گذر چکا ہے۔

(۱۷۲) ایک دن سکندر نے خاص جنگ کے موقع پراپے نشکر کی صف ہے باہر ہوکر ایک منادی ہوتھم دیا کہ وہ (فارس کے نشکر کو) بلندآ واز ہے یہ کہا ہے فارس کے لوگو! تم کو معلوم ہے جو کھے عطیات ہم نے تمہارے لیے طے کیے تھے تو جو خص اپنا عہد پورا کرنا چا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نشکر ہے جدا ہو جائے اور ہماری طرف ہے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے ہم ضامن ہیں۔ اس پر فارس کے نشکر نے ایک دوسرے کو تہم کرنا شروع کردیا اور سب سے پہلے دشن کے نشکر میں اس سے ایک بے چینی پھیل گئی۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ جب دارا (شاہ فارس) سکندر کے مقابلہ پر گیا تو اس نے ایک منادی کو تھم دیا جس نے دارا کے نشکر کو پکار کر کہا دار ہوئے تھے وہ ہم عمل میں لے آئے اب جس امرے تم ذمہ دار ہوئے تھے وہ ہم عمل میں لے آئے اب جس امرے تم ذمہ دار ہوئے تھے وہ ہم عمل میں کے آئے اب جس امرے تم ذمہ مار ہوئے تھے اس کو پورا کرو۔ اس سے دارا یہ بھا کہ اس کے نشکر نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے کہ دار کے حوالے کردیں اور یہی اس کی ہزیمت کا سبب ہوا تھا۔

(۳۷۴) اور جب سکندر فارس سے بلٹ کر ہندوستان پر حملہ آ ور ہوا تو ہند کاراجہ ایک زبردست لکسر سے اس کے مقابلہ پر آیا اور اس کے ساتھ ایک ہزار ہاتھی تھے۔ ہرایک پر فوجی سپاہی اور ہھیارر کھے ہوئے تھے اور ان کی سونڈ وں میں تکوارین تھیں اور گرز تھے تو ان کے سامنے سکندر کے گھوڑے نہ تھہر سکے اور بھاگ کرا پے مشقر پر واپس آگئے تو سکندر نے تھم دیا کہ تا ہے کے ہمی بنائے جا میں جو کھر کر ہے ہوں (جب بیڈھل کر تیار ہوگئے) تو اپنے گھوڑ وں کو ان ہاتھی بنائے جا میں جو کھر کر ہے ہوں (جب بیڈھل کر تیار ہوگئے) تو اپنے گھوڑ وں کو ان ہاتھی ور اور کے جسموں کے درمیان بندھوایا یہاں تک کہ گھوڑ ہے ان کی صورتوں سے مانوس ہوگئے (اور بھی پہنا دی گئی اور ان کو ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ میدان جنگ میں روانہ ہوگیا اور ہاتھیوں کے ہردہ جسموں کے درمیان ایک چھوٹا ساوستہ فوج تھا۔ جب جنگ شروع ہوگئی تو اس نے ان بخسموں کے ہردہ جسموں کے بیٹ میں آگ گر بھڑکا نے کا تھم وے دیا جب وہ خوب گرم ہوگئے تو درمیان میں سے بھموں کو ہاتھیوں نے آ کر گھر لیا اور ان پر اپنی سے بہیوں کو ہاتھیوں نے آ کر گھر لیا اور ان پر اپنی سے بہیوں کو ہاتھیوں نے آ کر گھر لیا اور ان پر اپنی سے سونڈیں مار نا شروع کر دیں تو وہ جل گئیں اور سب ہاتھی بھاگ نگے اور راجہ بی کی افواج کوروند ڈالا اور سکندر کور اجب ہند پر فتح ہوگئی۔

(٣٤٣) منقول بي كسكندر في ايك قلعد بندشهر يرحمله كيا الل شهر في درواز بي بندكر لي-

(CTT) (See 1915) (See

پھر سکندرکواطلاع پنجی کہ اہل شہر کے پاس سامانِ خوراک بقدرِ کفایت (لیعن قلیل مقدار) ہی موجود ہے تو اس نے اپنے لوگوں کو تاجروں کے بھیس میں شہر میں داخل ہونے کا تھم دیا اور خود وہاں سے واپس ہو گیا (اور محاصرہ اٹھالیا) اور بہت کچھ مال ومتاع ان مصنوعی تاجروں کے ساتھ کر دیا۔ وہاں انہوں نے جو کچھا پنے پاس تھااس کوفر وخت کیا اور وہاں سامان خوراک خرید لیا جب انہوں نے بہت سافہ خیرہ کرلیا تو ان کو پیخم کھے بھیجا کہ جو پچھتمہارے پاس سامان خوراک جیس ہے سب چھونک دواور بھاگ جاؤانہوں نے اس کی تھیل کی پھراس شہر پر جملہ کردیا اور اس کو چند دن کے محاصرہ کے بعد فتح کرلیا۔

اور سکندر کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی شہر کے محاصرہ کا ارادہ کرتا تو پہلے اس کے گردو پیش کے دیہات کوخوف زدہ کر دیتا تھا اور وہ بھاگ کر شہر میں بینچتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شہر کا سامان غذا جلد کھایا جا کر کی واقع ہوجاتی پھر شہر کا محاصرہ کر کے اس کو فتح کر لیتا۔

(۵۷) كرى بن برمزى حكايت بكاس في اصبدكوايك عظيم الثان لشكروك كرروم كى طرف بھیجا۔ وہاں اس کواس قدر فقو جات ہوئیں کہ اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھیں اور اصبد نے روم کے خزانوں پر قبضہ کرلیا اور ان کو ای بیئت کے ساتھ کسریٰ کے پاس روانہ کیا۔ كرى نے يہ مجھ ليا كەاصىد مزيدفتو جات ہے ہے چكا ہے اور ان فتو جات نے اس كوبدل ديا ہےاوراس میں تکبراورخودسری پیداہوگئ ہےتواس کے پاس ایک شخص کو بھیجاتا کہ وہ اصبد کوتل کر وے اور پیخص جس کو بھیجا گیا تھاعقلندتھا جب اس نے اصبد اوراس کی تدبیراورعقل کودیکھا تو اس نے خیال کیا کہ ایے مخص کافل بغیر کی جرم کے ہرگز مناسب نہیں۔ پھراس نے اصبد کوا پے بھیج جانے کی وجه صاف بتادی ۔ تو اصہد نے قیصر روم کے پاس یہ بیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں وہاں سے جواب آیا کہ جب جا ہوآ سکتے ہو۔ جب اصہد اور قیصر کی ملاقات ہو کی تو اصبدنے قیصرے کہا کہ بیخبیث مجھ قل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے اور میرے پاک ای غرض ہے ایک مخض کو بھیجا بھی ہے۔اب میں اس کو ہلاک کر دینا جا ہتا ہوں جیسا کہ اس نے میرے متعلق ارادہ کررکھا ہے اورسب سے بڑاظلم اسی کی گردن پر ہوتا ہے جو کلم کی ابتداء کرتا ہے اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھ ہے ایبا وعدہ کریں جس سے میں مطمئن ہوسکوں اور آپ ا پی فوج ہے کری پر جملہ کرنے کے لیے میراساتھ دیں اور میں اس کے خزانوں میں ہے اتنا

مال آپ کودوں گاجتنا کہ آپ کے اموال پر میں نے قبضہ کیا تھااور جس قدراموال کاخرج آپ ا پناس سفر میں کریں گے۔قیصر نے اس کوعہد میثاق لکھ کردے دیا جس سے وہ مطمئن ہو گیااور قصر جالیس ہزار کالشکر لے کر کسریٰ کے مقابلہ پر آگیا۔اب سریٰ سمجھ گیا کہ صورت حال کیا پیش آئی تواس کے قیصر کے شکر کوشکست دینے کے لیے بید حلیہ کیا کہ ایک قس کو بلایا جوعیسائی بن كرقيصر كے دين ميں شامل ہوگيا تھااس ہے كہا كہ ميں حرير پرايك راز كي تحرير كھے كہتے دينا جا ہتا ہوں تا کہ وہ تح ریاصبد کو پہنچا دے اور اس راز پر ہرگز کی کومطلع نہ کرے اور اس کو ایک ہزار دینار دیئے اور کسریٰ کواس کا یقین تھا کہ بیس وہ خط قیصر کے پاس پہنچائے گا کیونکہ اس میں ایسا مضمون \_ بجس میں روم کی ہلاکت ہے (توبیش اس کو کیے گوارا کرسکتا ہے) اور اصبد کے نام اس مضمون کا خط لکھا تھا'' میں نے جھے کو لکھا تھا (اس کے مطابق) اب قیصر مجھ سے قریب ہو گیا ہے اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور تیری تدبیر ہے ہم کواس پر قابودیدیا (میں دعا کرتا ہوں) كه تيرى اصابت رائے بھى زائل نه ہولونے روميوں (كى مجتمع قوت) ميں تفريق پيدا كردى۔ اب میں اتنی در کرنا جا ہتا ہوں کہ قیصر مدائن کے قریب پہنچ جائے پھر میں اس پر فلال دن دفعتہ حملہ کر دوں گا۔ ابھی تو اس کو برابراس دھوکے میں ڈالے رکھ کہ تو میرے قبل کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ میں اس تدبیرے رومیوں کو بالکل ختم کر ڈالوں گا۔'' قس پیرخط لے کر چلا اور (جیسا کہ كرى كاخيال تھا)اس نے بیخط قیصر کو جا كردے دیا۔ قیصر نے ديكھ كر کہا بيربالكل ٹھيک ہے۔ اصہد نے صرف ہم کو ہلاک کرنے کے لیے بیایک جال چلی تھی تو فوراً واپس لوٹ پڑا اور پیٹھے سے کسری نے ایاس بن قبیصة الطائی ہے جملہ کرا دیا جس نے قیصر کے لشکر کوتل کر دیا اور قیصر تھوڑی میں جماعت کے ساتھ پچ کرنگل سکا۔

(۲۷۲) ہشام بن محرالکسی نے اپنے والدے روایت کیا کہ جذبیہ بن مالک حیرہ اوراس کے گردو پیش کے علاقہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے ساٹھ سال تک حکومت کی اوراس پربرس کے نشانات سے اس کی زبردست طاقت تھی نزدیک والے بھی اس سے ڈرتے تھے اور دُوروالوں پر بھی اس کا رعب تھا۔ عرب پراس کی اس قدر ہیت تھی کہ وہ اس کو ابرش کہتے ہوئے ڈرتے تھے بلکہ ابرش کہتے تھے۔ اس نے کہتے بن البراء سے جنگ کیا اور پہ حضر کا با دشاہ تھا۔ یہ مقام روم اور فارس کے یہ پہلافض ہے۔ جس کے سامنے شع روش کر کے رکھی گئی اور جس نے جنگ میں شجنیق کا استعمال کیا۔



درمیان میں واقع ہے اور سیوبی مقام ہے جس کا ذکر عدی بن زید نے اپنے قصیدہ میں کیا ہے جس کا ایک بیت سیہے:

واخوا الحضر اذبناه و اذ دجلة تجبى اليه والحابور

(ترجمہ)اورحضروالوں نے جباس کی بنیا در کھی اور جب کہ دجلہ اور خابور کا پانی کائکر فہاں لایا گیا تھا ملیح بن البراء کوجذیمہ نے قبل کر دیا اور زبّاء کو (جواس کی بیٹی تھی) شام کی طرف د تھیل دیاوہ روم میں پہنچ گئی اور رپیٹورے عربی زبان بولتی تھی۔

شگفتہ بیان بارعب اور بڑی ہمت والی تھی۔ ابن الکسی کا بیان ہے کہ اس کے زمانہ میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت بھی۔اس کا نام فارعہ تھا (اور بقول محمد بن جربیطبری ناکلہ اور بقول ابن دریدمیسون تھا)اوراس کے استنے لیے بال تھے کہ جب چلتی تواس کے چیھےز مین ير تھنيخ كلتے تھاور جب ان كو پھيلاتي توان ميں جيب جاتي تھي اس ليے اس كانام زباء (بہت بالوں والی )مشہور ہوگیا تھا۔ ابن الکلمی نے یہ بھی کہاہے کہ حضرت عیسیٰ علیث اس کے باپ کے مل ہونے کے بعد مبعوث ہوئے تھے اس کی بلند ہمتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پھر لوگوں کو جمع کر لیااوراموال خرچ کیےاورا پے باپ کے ملک میں واپس آگئی اور ملکہ بن گئی اور جزیمۃ الابرش کی حکومت کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس نے دریائے فرات کے مشرق اور مغرب دونوں کناروں پر آ منے سامنے دوشہر بسائے اور دونوں شہروں کے درمیان فرات کے بنیج سے ایک سرنگ لے گئی اور جب دشمن اس پرحملہ کرتے تو وہ اس میں پناہ لے کر قلعہ بند ہو جاتی۔مردوں ہے الگ رہتی اس لیے کٹواری رہی اوراس کے اور جذیمہ کے درمیان جنگ کے بعد ملح ہوگئ تھی۔اس کے بعد جذیمہ کے دل میں اس سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے اپنے خاص مشیروں کو جمع کر کاس بارے میں مشورہ کیااوراس کا ایک غلام تھا جس کو قیصر بن سعد کہا جاتا تھا (بعض نے اس كوجذيمه كالجيا كابيثا لكها ہے مترجم) يتخض بهت عاقل بيدارمغز تقااور خازن اورمهمات امور میں دخیل اوراس کی سلطنت کا معتمد تھا۔ با دشاہ کی بات س کرسب خاموش رہے مگر قصیر نے شاہی آ داب کی بجا آ وری کے بعد کہا کہ اے بادشاہ زبا ایک ایس عورت ہے جس نے مردوں سے اختلاطایے اوپرحرام کررکھا ہے وہ اب تک کنواری ہے نہ مال کی طرف اس کورغبت نہ جمال کی طرف اور ہم پراس کا ایک خون کا بدلہ بھی ہے اورخون بھلایانہیں جا تا اور اس نے آپ کوخوف

سے چھوڑ رکھا ہےاور دولت کے بچاؤ کی وجہ سے اور کیناس کے دل کی گہرائی میں دفن ہے وہ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح آگ پھر کے جم میں ہوتی ہے کداگراس پر چوٹ پڑتی ہے تو شعلہ دیتی ہے اور چھوڑ دیا جائے تو چھپی رہتی ہے اور دوسرے بادشا ہوں کی بیٹیوں کی بادشاہ کے لیے کی نہیں ہے جو کفولیعنی خاندانی ہمسری بھی رکھتے ہیں اوران عورتوں کو بھی رغبت ہوسکتی ہے اور الله تعالى نے آپ كامقام اسے كمتركى طرف طمع سے بالاتر بنايا ہے آپ كى شان بلندر ہے كوئى آپ سے بالاتر نہیں جذیمہ نے کہااے قیصروز ندار رائے تو تمہاری ہی ہےاہے کم ترکی طرف ہی ہے اور احتیاط کا اقتضاد ہی ہے جوتم کہدرہے ہولیکن نفس پر محبت کی وجہ سے خواہش غالب آ جاتی ہے اور ہر شخص کے لیے خدانے جو مقدر کر دیا ہے وہ تو ہو کر بی رہتا ہے اس سے بھا گنا اور بچناممکن نہیں۔اس کے بعد زباء کے پاس ایک ایٹجی کو یہ پیغام نکاح دے کرروانہ کیا اور اسے کہا کہ زباء ہے ل کرالی گفتگو کر وجس ہے وہ نکاح کی طرف راغب ہوجائے اور دل ہے آ مادہ ہو جائے جب اس کے پاس پیغام پہنچ گیا تو اس نے من کراور سمجھ کر کہا کہ تمہارا آنااوریہ پیغام سب بسروچتم ہےاوراس نے بڑی خوتی اور رغبت کا اظہار کیا اور اس کی آمد کی قدر کی اور اس کواو کچی جگہ بھایا اور کہا میں اس امرے اس لیے کنارہ کش رہی ہوں کہ جھے کو اندیشہ تھا کاہ برابر کا رشتہ نہ آئے گا اور باوشاہ کا مقام تو میرے مرتبہ سے بلند ہے اور میں اس سے کم ورجہ پر ہوں۔ میں بادشاہ کے سوال کو قبول کرتی ہوں اور اس پیغام ہے خوش ہوں اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ اس جیسے امور میں مردوں ہی کا (عورتوں کی طرف) آنامشحن ہوتا ہے تو میں خود چل کراس کے پاس پہنچ جاتی اوراس ایچی کوفیمتی ہدایا دیئے جوغلاموں اور باندیوں اور خچراور گھوڑوں پرلدے ہوئے تھے اور ہتھیار اور اموال اور اونٹ اور بکریاں اور بیش قیمت کپڑوں کے اور سونے اور جا ندی کے بوچھ جانوروں پررکھے ہوئے تھے۔ جب جذیمہ کے پاس رشتہ لے جانے والا آیا تو وہ اس کے جوابات من کر پھولانہ مایا اوراس کے لطف و کرم کوئ کر بہت خوش ہوا اور اس نے یقین کرلیا کہ بیسب حقیقی رغبت اورخوشی پرمنی ہے اور اس کے نفس نے اس قدر ابھارا کہاپنی قابل اعتماد خواص اورارا کین دولت اوراعیان مملکت کوجن میں قصیر بھی تھاساتھ لے کرفوراً ہی چل پڑااور اپنا قائم مقام اپنے بھا نج عمرو بن عدی المخی کو بنا دیا اور حیرہ پر بنولخم کا سپر پہلا بادشاہ تھا اس نے ایک سو ہیں سال تک حکومت کی اور بیوہی ہے جس کو جب یہ بچہ تھا جن اُٹھا کر لے گئے تھے اور جب اس کووا پس کیا توبیہ جوان اور در از فد ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ نے اس کے گلے میں سونے کا طوق ڈالا اوراس کواس کے ماموں (جذیمہ) سے ملنے کے لیے بھیجاس نے و کھ کر کہا: شب عموو عن الطوق عمروطوق سميت جوان موكيا- يدجمله ضرب المثل موكيا (ابن مشام في يقصداس طرح بیان کیا ہے کہ زباء نے جذیبہ کے پاس خود بی نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور پدلا کھ ولا یا تھا کہ اس کے بعد دونوں سلطنتیں ایک ہوجا کیں گی اور عمرو بن عدی کی بادشاہی کی مدت ایک سواٹھارہ سال تحریر کی ہے۔اشتیاق احمداز طوۃ الحوان ) الغرض عمر بن عدی کواپنا قائم مقام بنا کرجذیمہ ردانه مو گیااورزبای ء کے علاقہ میں بہنچ گیا جو دریائے فرات پرتھاجس کو نیفہ کہاجاتا تھاوہاں اتر گیا(ایک نسخدمین نیفد کے بجائے بقد کھائے مترجم) اور شکار کیا اور کھانے پینے سے فارغ ہوکر اسيخ مصاحبين سے دوباره مشوره كيا توسب لوگ خاموش رہے اور قصير بن سعدنے ہى آغاز كلام كياس نے كہاا ، بادشاه جسى وم (لين كى اہم كام كاراد سے) كے ساتھ فرم (احتياط) شامل نه ہوتو اس کا انجام افسوس پر ہوتا ہے تو ایسی با توں پر جو بظاہر مرصع ہوں اوران کا پچھ بھی اچھا نتیجہ نہ ہووثوق نہ کرنا جا ہے اور رائے میں ( بجائے عقل خواہش نفس پر مدار نہ رکھنا جاہے کہ معاملات بگڑ جا کیں اور نہ خرم واحتیا ط کوچھوڑ کرجو جی میں آئے وہ کرڈ النامناسب کہ بیردانشمندی ہے بعید ہے اور بادشاہ کے لیے میرامشورہ یہے کہا ہے معاملہ میں ثابت قدی کے ساتھ انجام پیش نظر رکلیں اور بیدار مغزی کے ساتھ احتیاط کا پہلوا ختیار کریں اور اگریہ بات پیش نظر نہ ہوتی كه جو كي موتا بوه خداكى تقدر ك مطابق موتا بوت مي قطعى طور پر بادشاه كى راه ميس حاكى مو جاتا کدوہ ایسانہ کریں۔ چرجذیمہ نے جماعت کی طرف رخ کیا اور کہااس امریس تبہاری کیا رائے ہے انہوں نے اس معاملہ میں باوشاہ کی رغبت کے مطابق گفتگو کی اور باوشاہ کی رائے کی تصویب کردی اور اس کے اراد ہے کومضبوط کرویا جذیمہ نے کہاوزن دارمشورہ جماعت ہی کا مانا چائے گا اور جوتم رائے دے رہے ہووہی ٹھیک ہے قصیر نے کہا: اری القدر یسابق الحدر ولا يطاع لقصير امر (لعني مين ويكتامون كه تقدير اللي سبقت كررى بي لعني غالب آراي ہے بیاؤ کی تد ابیر پر اور قصیر کی کوئی تدبیر کارگرنہیں ہور ہی ہے ) یہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل ين كيا اورجذيدنے كوچ كرديا۔جب زباء كے شہرول كے قريب بي كي كيا تو تھبر كيا اور زباءك یاس قاصد بھیج کراس کواپن آ مدے مطلع کیا تواس نے مرحبا کہااور آنے پر بردی خوشی اور رغبت کا

اظہار کیا اور تھم دیا کہ باوشاہ کی خدمت میں سامان رسد وضیافت اور سوار یوں کے لیے جارہ روانه کیاجائے اورائے لشکراورخاص مما کرسلطنت اورعام اعیان مملکت اور رعایا کو حکم دیا کہا ہے سرداراورا بن مملکت کے بادشاہ سے ملیس تو قاصد جواب لے کرآ یا اوراس نے جو کچھد میصا اور سنا تھا سب بیان کر دیا جب جذیمہ نے روانگی کا ارادہ کیا تو قصیر کو بلا کر پوچھا کہ کیا تہاری رائے اب بھی وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور اب تو اس میں میری بصیرت اور بڑھ گئی تو کیا آپ اپ عزم وارادے پر قائم میں بادشاہ نے کہا ہاں اور میری رغبت پہلے سے اور بڑھ گئی تو تھیرنے کہا: ليس الدهر بصاحب لمن لم ينظر في العواقب (يعنى زمانداس كاساتفي نبيس جوانجام ير نظر ندر کھے) یہ جملہ بھی عرب میں ضرب المثل بن گیا پھر کہااور کی امرکواس کے ضائع ہونے ے پہلے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ابھی تک باوشاہ کے ہاتھ میں بھلائی پرآنے کی قوت باقی ہے۔اگرآ پکویہ جروسہ کے کہ آپ صاحب ملک ہیں اور آپ کے ساتھی بکٹرت ہیں اور آپ كامقام بلند بواس وفت توآپ كام تهاس قوت اورغلبے خالى ہے اورآپ اين قبيله اور متعقرے دور ہو چکے ہیں اور آپ نے اپنی ہتی کوالی ذات کے ہاتھوں میں ڈال دیا جس کے مراوردھو کے سے میں آپ کومحفوظ نہیں سمجھتا۔ تو اگر آپ اپنی رائے پر ہیں اور ضرور وہی کریں ك اورخوائش نفس كے يتحفيد ہيں كے تو (بداور سن ليج ) كمل اگر آپ سے بدقوم فرقے فرقے کی حیثیت سے ملی اور آپ کے آگے آگے چلی اور بیصورت ربی کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں آتی بھی رہین اور جاتی بھی رہیں تو معاملہ آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی رائے درست اوراگروہ لوگ آپ سے صف بندی کے ساتھ مجتنع ہو کرملیں اور آپ کے سامنے دوصف میں ہو کر آئیں یہاں تک کہ جب آپ ان کے نے میں آجائیں اورسبطرف گیر کرآپ پرٹوٹ پڑیں تووہ آپ کے نفس کے مالک ہوجائیں گے اور آپ ان کے قبضہ میں جانے لگیں تو اس عصا کا خیال رکھےجس کے غبار کو بھی کوئی نہیں پکڑسکتا ایسے وقت میں آپ کو چاہے کہ اس کی پشت پرجم جائیں اور یہ آپ کو ہلاکت ہے بچا کر نکال سکتا ہے اگر آپ نے اس پر اپنا قبضہ قائم رکھا اور جذیمہ کی ایک ایسی اعلی قتم کی گھوڑی تھی جو پرندوں ہے بھی سبقت لے جاتی تھی اور تیز ہواؤں کی برابری کرنے والی تھی اس کا نام عصاتھا۔ جذیمہ نے قصیر کی گفتگوس ٹی اور کوئی جواب نہ دیا اورروانہ ہو گیا اور زباءنے جب اس کا پنجی جذیمہ کے یہاں سے واپس ہوکراس کے یاس بھنج

گیاادرا پے شکرکو ہدایت کردی تھی کہ کل جب کہ جذیب آجائے توتم سبلوگ اس کے سامنے ا تھے ہوکر داہنے اور بائیں دوصفوں میں کھڑے ہوجاؤ پھر جب وہ تمہاری صفوں کے نیج میں پہنچ جائے تو چہار جانب سے اس پر حملہ کر دواور اس کوخوب گھیر لواور خبر دار بیموقع ہاتھ ہے جانے نہ وینااورجذیمہ جب روانہ ہواتو قصیراس کے دائیں طرف تھا۔ جب قوم صف بستہ سامنے آئی اور دوصفول میں تقتیم ہو کر (راستہ بنا کر) کھڑی ہو گئی تو جب بیلوگ وسط میں پہنچ گئے تو وہ سب چاروں طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شکرہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اور اس کو گھیر لیا۔اب جذیمہ نے مجھلیا کہ وہ اس پر قابو یا گئے اور قصیراس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا تو اس کی طرف منه کر کے جذیمہ نے کہا اے قصیر تو ٹھیک کہتا تھا تو قصیر نے کہا اے بادشاہ! ابطأت بالجواب حتى فَاتَ الصوابُ لِعِيْ آپ نے جواب دیے میں اتن در لگائی کہ بھلائی کا موقع ہی ضائع ہو گیا (یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قصیر کی گفتگون کر جذیمہ نے جواب نہیں دیا تھااور چل پڑا تھا) عرب میں یہ جملہ بھی بطور ضرب المثل چل پڑا۔ جذیمہ نے کہااب کیارائے ہے۔قصیرنے کہا بیعصاموجود ہےاس پرسوار ہوکرنگل جاؤامید ہے کہ آپ جان بچالے جائیں گے۔ مگر جذیمہ نے اس کو پیندنہ کیا اور اس کولشکرا پے ساتھ لے چلا تو جب قصیر نے ویکھا کہ جذیمہ نے قیدی بننے کے لیے اپنے کوحوالہ کر دیا اور اس کو اب اس کے قل کا پورایقین ہو گیا تو اس نے اپنے حواس جمع کیے اور عصا کی پشت پر قبضہ کیا اور باگ سنجال کراس کے ایز لگائی اور وہ اس کو لے کر ہوا ہو گئی اس کو جذیمہ نے دیکھا کہ وہ اس کو لے کرصاف نکل گئی اور (جب جذیمہ گرفتار کر کے لایا جار ہاتھا) زبّاءنے اپنے محل کے اوپر سے جھا نک کر کہا تو کیسا چھا دولہا بنا ہوا مجھ پر جلوہ افروز ہونے اور مجھ سے زفاف کے لیے آ رہاہے یہاں تک کہاس کولوگوں نے زبّاء کے پاس پہنچادیا اور زباء کے ساتھ اس کے قصر میں صرف کنواری لڑکیاں ہی رہتی تھیں ہم عمر اور وہ اپنے تخت پراس طرح بیٹھی تھی کہاس کے گردایک ہزارخاد ما کیں تھیں جن میں سے ہرایک کی لباس اور ہیئت کے اعتبارے شان زالی تھی اور زیاء اُن کے درمیان الی معلوم ہوتی تھی کہ ایک چاند ہے جس کو چاروں طرف سے ستارے کھیرے ہوئے ہیں۔ زبّاء نے حکم دیا کہ چڑے کا فرش بچھایاجائے جو بچھادیا گیااوراس نے خاد ماؤں سے کہا کہاسپے سردار کا اوراپی آ قاکے دولہا کا ہاتھ سنجال لوتو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چمڑے کے فرش پر بٹھا دیا اس طرح کہ وہ زیاء کو

اورزباءاس کودیکھتی رہے اور ایک دوسرے کی بات س سکیں۔ پھراس کے علم سے خاد ماؤں نے جذیمہ کے ہاتھوں کی شریانیں کا دیں اور دونوں ہاتھوں کے نیچ طشت رکھ دیئے گئے تو اس کا خون طشت میں جمع ہونا شروع ہوگیا۔ پھر کھ قطرات اس چمڑے کے فرش پر گرے تو زباء نے ان باندیوں ہے کہا کہ بادشاہ کاخون ضائع مت کرواس کوئ کرجذیمہ نے کہا تجھے ایسےخون پر افسوس ندكرنا جا ہے جس كے بهانے كا ذمدداروہ خون والاخود بى سے جب جذيركانقال موكيا تو زباء نے کہا داللہ تیرے خون سے ہماراحق پورانہیں ہوا اور نہ تیرے قتل سے پوری تشفی ہوئی ولكنة غيض من فيض يعني كين يربري چيز كابدله چيوني چيز سے ب(يه جمله بھي عرب كے محاورات میں داخل ہوگیا) پھراس کے حکم سے دفن کر دیا گیا اور جذیمہ نے اپنی مملکت پراپ بھانج عمرین عدی کواپنا قائم مقام بنایا تھاوہ روزانہ حیراہ کے جنگلوں میں جذیبہ کے احوال کی جتجو میں گھومتا پھرتار ہااوراہے مامول کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتار ہتا تھاوہ ایک دن اس فکر میں نکلاتھا کہ اس کوایک سوارنظر آیا جو گھوڑ اہوا کی طرح دوڑ اسے چلا آر ہاہے اس نے کہا کہ گھوڑی تو جذیمہ ہی کی معلوم ہوتی ہے لیکن سوار کوئی پھید یعنی جانوروں کی طرح سراسیمہ دکھائی دیتا ہے۔ کسی خاص امر کی وجہ سے عصااس طرح آرہی ہے پھر قصیر قریب آ گیا تو عمر و بن عدى اور دوسر او گول نے حال دريافت كيا تواس نے كہا كەمقدر بادشاه كو جارى اوراس كى موت کی طرف مینی کر لے گیا (اورسب قصد سنایا) اوراس نے کہا کدزیّاء سے خون کا بدلد کیجئے۔ توعمرونے کہا کہ زباء سے خون کابدلہ کیسے لیا جاسکتا ہے وہ تو شہباز ہے بھی زیادہ چست ہے قصیر نے کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کے ماموں کوکس قدرنصیحتیں کیس مگرموت اس کو طلب کررہی تھی (اس کیے کوئی نصیحت کارگر نہ ہو تکی) اور خدا کی قتم جب تک آسان پرستارے چک رہے ہیں اور سورج طلوع ہور ہا ہے میں اس کے خون کا بدلد لینے سے غافل نہ ہوسکول گایا خون کا بدلہ اوں گایا یہ کہ میری جان ضائع ہو جائے اور میں معذور ہو جاؤں۔ پھر قصیرنے اپنی ناک کاٹ ڈالی اور زیاء کے پاس اس صورت سے پہنچا گویا وہ عمر بن عدی سے بھاگ کر آیا ہے۔زبّاء کواطلاع دی گئی کہ بیقصیر بن سعد ہے جوجذیمہ کا چیا کا بیٹا اوراس کا خاز ن اورمہمات امور میں دخیل رہا ہے۔ یہ آپ کے پاس آیا ہے۔ زباء نے اجازت دیدی۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو زبّاء نے کہا تو یہاں کیسے آیا اےقصیر! جب کہ جارے اورتمہارے درمیان ایک عظیم

(ACLUS OF SEE OF SEE OF CHILD AND SEE OF

الشان خون كامعاملہ ہے اس نے كہاا ، باعظمت بادشاموں كى بيني ميں آپ كے ياس اس اميد ے آیا ہوں جو آپ جیسی بلندحوصل شخصیتوں ہے ایسے مصائب کے وقت کی جا علتی ہے اور حق سے ہے کہ بادشاہ ( میج بن البراء) کا خون اس کو بلار ہاتھا یہاں تک کداس نے انتقام لےلیااور میں آپ كے ياس عمر بن عدى سے بناہ لينے كے ليے آيا ہوں۔اس نے اپنے ماموں كے كل يس مجھے متبم قرار دیا اور بیالزام عائد کیا کہ وہ میرے ہی مشورے ہے تمہارے پاس آیا تھااس نے میری ناک کاٹ دی اور میرا مال چھین لیا اوراپنے اہل وعیال تک بھی مجھے نہ جانے دیا اور مجھے قل کی دھمکی دی تو مجھے اپنی جان کا خوف ہوا اب میں بھاگ کرآپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کی عزت کے سہارے سے زندگی بسر کرنا جا ہتا ہوں اس نے خوش آ مدید کہا اور بیکہ جم تمہاری حفاظت کریں گے اور ہم تم کوایک پناہ گزین کاحق دیتے ہیں اور اس کو تشہر الیا گیا اور اس کے لیے جائے قیام کا نظام کردیا گیا اور اس کو مال اور جوڑے اور خادم عطا کیے اور اس کا خوب ا کرام کیا گیا۔قصیر عرصہ تک وہاں مقیم رہا مگرا بیا موقع نہیں ماتا تھا کہ وہ زبّاء سے اور زبّاءاس سے تفتگو کر سكے اور وہ موقع فرصت اور حيله كى فكرييں لگا ہوا تھا اور زبّاء ايك مضبوط قلعه ميں محفوظ رہتى تھى جو سرنگ کے دروازے پر بنا ہوا تھا وہاں وہ پورے طور پر محفوظ تھی کہ اس پرکوئی قا در نہیں ہوسکتا تھا۔ اس نے ایک دن قصیر سے کہا کہ عراق میں میری کثیر دولت اور ایسے فیس و خائر موجود ہیں جو بادشاہوں کے استعال کے قابل ہیں اگرآ پ جھے کو عراق جانے کی اجازت دیں اور اتنامال بھی عطا فرما ویں کہ جس سے تھوڑ اتجارتی سامان فراہم کر کے اس کوروا تگی کا سبب بنالوں اور برسم تجارت این اموال تک پہنچ سکوں توجس قدر ممکن ہوگا وہاں ہے آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ زباء نے اجازت دے دی اور اس کو مال بھی دے دیا تو وہ عراق پہنچا اور کسریٰ کے ملك ميں گھوم پھر كروبال سے نى قتم كى عجيب چيزين خريدين اور جس قدر مال زباء نے ديا تھااس سے بہت زیادہ قیمت کی اشیاء لے کروا پس آ گیا جن کوز بّاء نے بہت پیند کیا اور خوش ہوئی اور اباس کے یہاں اس کا مرتبہ قائم ہو گیا۔قصیر دوبارہ پھرعراق پہنچا اور پہلے ہے بھی بہت زیادہ عجيب جوابر كتال ريشم اورديا كے تقان كرآيا۔اباس زباء كے يہاں خاص مقام بن كيا اوراس کی عزت بہت بڑھ گئ اور زبّاء کا میلان اس کی طرف زیادہ ہوگیا۔ای طرح قصیراس کو پھیلاتا رہا یہاں تک کہاس نے اس سرنگ کا پوراراز معلوم کرلیا جوفرات کے ینچے تھی اوراس کا

چور دروازه پیچیان لیا۔ پھر تنیسری مرتبہ تصیر نے سفر کیا اور پچھلی دونوں بارے زیادہ نفیس ظروف اور تحائف لے كرآيا۔اب اس كامقام زباء كے نزديك اس درجه بلند ہوگيا كەمھمات ملكى اور پراگندہ امور کی درستی میں اس سے امداد لینے لگی اورا بسے امورکو براہ راست اس کے سپر داورا یے . خاص معاملات میں اس کی حاجت مند بننے لگی اور قصیر عقل سے آ راستہ صاحب وجاہت ، متقل مزاج 'سلیقه منداورادیب شخص تھا۔ زباءنے ایک دن اس سے کہا کہ میں ملک شام کے فلاں شہر پر جملہ کرنا جا ہتی ہوں تم عراق جا کرہم کواس قدر ہتھیا راور اسنے گھوڑے اور خچر وغیرہ اور غلام اور کیڑے خرید کر لا دو قصیر نے کہا اور میرے عمر بن عدی کے شہروں میں ایک ہزار اونٹ اور ہتھیا روں کاخز انداور گھوڑے خچراور غلام اور کیڑے اورا لیے ایسے سامان موجود ہیں اور عمر کوان کاعلم نہیں ہے اور اگروہ ان پر مطلع ہوجائے تو ان پر قابض ہو کر آپ سے جنگ کرنے میں اس کومدول عتی ہے اور میں اس کی بربادی کی آس لگائے ہوئے ہوں۔اب میں بھیس بدل کراس طرح پہنچ جانا جا ہتا ہوں کہ اس کو اطلاع نہ ہو سکے۔ میں وہ سب آپ کے پاس اٹھا لاؤں گاجس ہے آپ کی سب ضرورت پوری ہوجائے گی۔ توجس قدر مال کی اس کوضرورت تھی زبّاء نے اس کو دیدیا اور کہنے لگی اے قصیر تھے جیٹے تنص حکومت کی زیباکش ہوتے ہیں اور تیرے ہی جیسے لوگوں سے عمد گی سے انصرام امور ہوتا ہے اور مجھے سیاطلاع مل چکی ہے کہ جذیبہ کے انظامات مملکت تیرے بی ہاتھ سے انجام پاتے تھے اور (جھ سے بھی تیرابیہ معاملہ ہے) کہ جس كام پريس باتھ ڈالنا جا ہتى موں تيرا باتھ ميرى امداديس كى نہيں كرتا اور اگر جھ يركوئى يريشانى میں ڈالنے والی حالت پیش آتی ہے تو تو خاموش نہیں بیٹھتا اس گفتگو کو ایک شخص نے سنا جو زیّاء کے خاندان کا تھااس نے کہا ہوایک جنگل کا شیر ہے اور جوش سے بھرا ہوا شیر ہے حملہ کرنے کی تیاری کررہا ہے ااور جب قصیر نے زباءے اپ تقریب اور اس کے دل پر قابو پالینے کا اندازہ کیا تواس نے کہا کداب پیاندلبریز ہوگیا اور زباء سے رفصت ہو کر عمر و بن عدی سے آ کرملا اور ا س سے کہا کہ میں زباء کے لیے اپنی تدابیر میں کامیابی حاصل کر چکا ہوں اب کوچ کر دواور حملہ كرنے ميں علت سے كام لو۔ اس سے عمرونے كہا ميرا كام يہ ب كد جو يكھ كہيں اورام كريں ميں سنوں اور تعمیل کروں۔اس زخم کے (جوہم کولگاہے) آپ ہی طبیب ہیں۔اس نے کہالشکر اور اموال كانتظام يججئ اس نے كها آپ كا حكم واجب التعميل بي تواس نے قوم كے نوجوانوں اور

اپنی مملکت کے سرداروں پرمشمل دو ہزاراشخاص تیار کیے اور ان ایک ہزاراونٹوں پر اس طرح سوار کیا کہ وہ بڑے بڑے ساہ رنگ کے تھیلوں میں بند ہو گئے اور ان کو سلح کر دیا اور تکوار اور ڈھالی کے ساتھ ہی تھیلوں میں بند کیا گیا تھا اور تھیلوں کے سرکوا ندرے باندھا گیا تھا اور عمروین عدی (بادشاہ ) بھی ان ہی میں تھااب گھوڑ وں اور خچروں کوان اونٹوں کے ساتھ جن پروہ تھیلے لدے ہوئے تھے لئے ہوئے قصیر روانہ ہو گیا جب زبّاء کی حد میں داخل ہو گیا تو بشارت دیے والے نے آ کراس کوخوشخری سنائی کہ تصیر آ گیا ہے۔جب قصیر شہر کے قریب آ گیا تو اس نے ا پنے لوگوں کو تیارر ہے کی ہدایت کی جو بوروں میں تکواروں اور ڈھالوں سے سلح چھے ہوئے تھے اور کہا کہ جب اونٹ شہر کے وسط میں پہنچ جائیں تو اس لشکر کے باہر آنے کی پینشانی ہے (مثلاً ڈھول بجادیا جائے گایا اور کسی طرح کی آواز مقرر کرلی ) اوراس وقت سب لوگوں کواندر کی گر ہیں كاك كرفوراً بابرنكل أنا موكا - جب بيقا فلدزباء ك شهرت أملاتو زباءا ي محل ك او ريهي اس نے وہاں سے اونٹوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ وہ لدے ہوئے آرہے ہیں تو اس کو پکھٹک پیدا ہوااوراس سے پہلے اس سے قصیر کی برائی کی گئی تھی اوراس سے بیخے کامشورہ دیا گیا تھا تواس نے کہنے والے کو یہ جواب دیا تھا کہ قصیر آج ہمارا ہے ہماری نعمت سے پرورش پار ہاہے اور حکومت کا بڑا خیرخواہ کارگذار ہے تم کوا یے خیالات پرصرف حسد ابھار رہا ہے کہتم میں کوئی اس جیسانہیں ہاب اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی جب کہ اس نے اونٹوں کی کثیر تعداد اور ان پر بڑے وزن کے بورے دیکھےاورتصیر کے بارہ میں جوشبہات ڈالے گئے تھےوہ بھی پیش نظر تھے تو اس نے کیا:

ما للجمال مشیها وئیدًا ﴿ اَجَنْدَ لاَ یحملن امر حدیدًا (ترجمه) اونوں کے آہتہ آہتہ چلے کی وجد کیا ہے ہے گھرکی چانیں اٹھائے ہوئے ہیں یالوہا۔
امصر فاناً باردًا شدیدًا ﴿ امر الرّجال فی المسوح سودًا (ترجمہ) یکھیں ٹھنڈی اور تخترین موت تو نہیں ایسا تو نہیں کہاں تھیلوں میں سیاہ رنگ لشکری بیٹے ہوں۔
پھرا پی لونڈ یول کی طرف متوجہ ہو کر کہنے گی: ادبی المموت الاحمر فی الغوائر المسود یعنی میں سرخ موت کو (خون بہنے کی سرخی کی طرف اشارہ ہے) سیاہ تھیلوں میں دیکھر ہی ہوں یہ جملہ کی طرب میں ضرب المشل ہوگیا اور کا ال طور

پرسب داخل ہو چکاتواس (طے شدہ) علامت کا استعمال کیا گیا تو فوراً ہی سب لوگوں نے تھیلوں
کی گر ہیں کاٹ ڈالیس اور دو ہزار بازو ہے شمشیرزن مج دو ہزار شمشیر و براں زمین پرآ کھڑے
ہوئے اوراس مقتول کے خون کا بدلہ طلب کرنے گے جس کو دھو کے سے بہایا گیا تھا اور زبّاء قصر
سے گھبراتی ہوئی نکل کر سرنگ کی طرف بھا گنا چاہتی تھی کہ قصیراس سے پہلے بھاگ کر سرنگ کے
اوراس کے درمیان حاکل ہوگیا (اور عمر و بن عدی اس کا پیچھا کر دہاتھا) جب زبّاء نے دیکھا کہ وہ
گھر گئی اور پکڑی گئی تواس نے فوراً اپنے ہاتھ میں سے انگوشی کو نکال کرنگل لیا۔ (اس کے تگینہ کے
گور گئی اور پکڑی گئی تواس نے فوراً اپنے ہاتھ میں سے انگوشی کو نکال کرنگل لیا۔ (اس کے تگینہ کے
گی نہ تیرے ہاتھ سے اے عمر و! اب اس کو عمر اور قصیر دونوں نے جالیا دونوں کی تکوار بی اس پر
گئی ساتھ پڑیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوگئی اور بید دونوں اس کی مملکت پر قابض ہو گئے اور اس کا
تمام ساز وسامان اپنے قصرف میں لیا اور قصیر نے جذ بھہ کے نشان مدفن پر قبر بنا کر اس پر سے
ابیات تحریے کہتا ہے:

مَلِكٌ تمتّع باالعساكر والقنا الله وَالمشرَفيّةِ عَرَّهُ ما توصف (ترجمه) بدايك بادشاه (كى قبر) بج بوعظيم الشان تشكرول في تقااور نيزول اور تكوارول سے ناور كرديا ہے اس كوان اوصاف نے جو بيان كيے جاتے ہيں۔

فَسَعَتْ منيَّتُه الى اعدائِهِ الله وهو المتّوج والحسام الموهف پحراكي موت اس كورشنول كي طرف ميني كركي كي حالانكه وه تاجدار اورصاحب شمشير برال تعالم

(۷۷۷) ہم کو بدروایت پیٹی کہ ایک بادشاہ تھا جس کوشمر ذوالجناح کہا جاتا تھا اس نے سمرقند پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کرلیا گر کچھ کا میابی نہ ہو سکی تو اس نے شہر کے گرد تجس کے لیے چکر لگانا شروع کیا اور ایک شخص کو جو اہل شہر میں سے تھا گرفتار کرلیا اور دلجوئی کر کے اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرلیا اور اس سے شہر کا حال دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں کا بادشاہ تو محض ایک احمق ہے اس کا سب ہے بڑا کا مصرف کھانا پینا اور جماع کرنا ہے البتہ اس کی لڑی رعایا کی سب ضرور توں کو پورا کرتی ہے تو شمر نے اس کی معرفت اس کے پاس ہدیہ بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس چار ہزار صندوق سونے چاندی سے بھرے ہوے موجود ہیں وہ سب میں تیرے پاس بھیج کرچین پر جملہ کرنا چاہتا ہوں اگریس نے بھرے ہوے موجود ہیں وہ سب میں تیرے پاس بھیج کرچین پر جملہ کرنا چاہتا ہوں اگریس نے

اس مرز مین کو فتح کرلیا تو تو بچھ ہے شادی کر لینا اور اگر میں ہلاک ہوگیا تو تمام مال کی تو ما لک رہے گا جب یہ پیغام اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میں اس کو منظور کرتی ہوں اس کو مال بھیج دینا چا ہے تو شمر نے اس کے پاس چار ہزار صندوق روانہ کرد سے اور ہر صندوق میں دوآ دی بٹھا دیئے اور شمر نے اپنے اور صندوق والوں کے در میان جھائے بجانے کو علامت قرار دیا (کہ جب بیآ واز سنیں فوراً باہر آ جا کیں) جب بیصندوق شہر میں پہنچ گئے تو اس نے جھائے بجانا شروع کر دیا تو سب سپاہیوں نے فوراً باہر آ کل کر شہر کے درواز وال پر قبضہ کرلیا اور شمر اپنے لشکر کو حملہ کے لیے لئے کرچل پڑا تھا فوراً شہر میں داخل ہو گیا اور لوگوں کو ٹل کرڈالا اور جو پچھ مال و دولت ملا اس پر قبضہ کر کے چین کی طرف روانہ ہوگیا۔

(۸۷۸) کسری شاہ فارس انتہا درجہ ذکی الطبع تھا ہم کواس کی بید کایت معلوم ہوئی کہ ایک شخص نے اپنے ایک دوست، کے خلاف کسری کے حضور میں چغل خوری کی تو کسری نے جواب کھا کہ ہم تیری خیرخواہی سے خوش ہوئے اور تیرے دوست کی ہم اس لیے مذمت کرتے ہیں کہ وہ اپ

دوستول کو پہچانے میں کوتاہ ہے۔

(924) کنری کے منجموں نے اس کو خبر دی کہ بچھ کو تل کیا جائے گا تو اس نے کہا کہ میں بھی اپنے قاتل کو ضرور قبل کر دوں گا تو اس کے حکم سے ایک سخت زہر کو بعض ادویہ میں ملادیا گیا (اور اس کو مرتبان میں رکھ دیا گیا) پھر اس پرتخریر کر دیا گیا ''جماع کی وہ دوا جس کا تجربہ کیا گیا جو شخص استے وزن میں کھائے گا وہ ایک دن میں اتنی مرتبہ جماع کر سکتا ہے۔'' جب اس کو اس کے بیٹے شیر و یہ نے قبل کیا اور اس کے خزانوں کی تفتیش کی تو اس پر بھی نظر پڑی تو اپنے دل میں کہا کہ یہی فیرویہ نے حل میں کہا کہ یہی وہ دوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی لونڈیوں سے ہمبستر ہوتا تھا اور پچھ دوا اس میں سے کھا گیا اور مرگیا تو کسری نے مرکز بھی اپنے قاتل کو تل کو دیا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ شیر و یہ نے جب اپنیاب کے آل کا ارادہ کیا تو اس شخص کو بھیجا جس کو آل کا ارادہ کیا تو اس شخص کو بھیجا جس کو آل کرنے کا تھا۔ کسری نے اس سے کہا چونکہ تیراحق ہم پر واجب ہے اس لیے ہم جھاکو ایک خاص چیز کا نشان و ہے ہیں (جس کو تو لین) اس سے تو مالدار ہوجائے گا اس نے بوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں صندوق ہے (بعد قبل کسری) وہ تخص شیر و یہ کے پاس گیا اور اس کو کھولا گیا) اس میں کے پاس گیا اور اس کو کھولا گیا) اس میں

ے ایک ڈبربر آ مدہواجس میں گولیاں تھیں اور ایک تحریقی کہ جو تخف اس میں ہے ایک گولی کھا لے گاوہ ایک شب میں دس عورتوں کا از الہ بکارت کر سکے گا۔ شیر ویہ کولا کچ دامن گیر ہوااوراس کو سیج سمجھ کر لے لیا اور اس شخص کو معاوضہ دے دیا۔ پھر اس میں سے ایک گولی کھالی جس سے ہلاک ہوگیا تو کسری وہ پہلامروہ ہےجس نے زندہ سے اپنے خون کابدلہ لے لیا۔ ( ۱۹۸۰) ایک بادشاہ مغلوب ہو کر بھا گا تو جولوگ اس کے تعاقب میں تصان کے سامنے شیشے کے تکینے بھیرتا گیا جن کواس طرح مختلف رنگ دیئے گئے تھے کہ وہ سرخ اور سبز جواہر معلوم ہوتے تھے اور پیٹل کے دینارجس پرسونے کاملمع تھا تو تعا قب کرنے والے ان چیزوں کے جگنے میں مشغول ہو گئے اور وہ ان سے نے کرنگل گیا۔ جَو (۱۸۸) ایک بادشاہ کومعلوم ہوا کہ ایک لشکراس پر چڑھائی کرنے والا ہے اس نے بہت ہے جو لے کرانہیں یانی میں مکوایا کیر کی شاخوں کے ساتھ پھران کوسکھالیا۔ پھرایک چو پایہ پر اس کا تجربہ کیا جب چویایہ نے بحو کھائے تو ای دن مر گیا (جب دشمنول کے قریب آنے کی اطلاع ہوئی) تواپنے نشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور جَواور غلّہ (کے ڈھیر) ویسے ہی جگھرے ہوئے چھوڑ گیا۔ جب وہ شکر بہاں بھنج گیا تو انہوں نے اپنے جانوروں کو بجو کے ڈھیروں پرچھوڑ دیاتوسب کے سبم گئے۔ (٢٨٢) ايك الي قوم نے جنگ كى جن كے ساتھ ہاتھى بھى تھاوراس سبب سے دشمنوں يرانكا لیہ بھاری تھا۔ایک مخص نے دشمنوں کواشارہ کیا کہ خزیر پکڑلا کیں اوراسکو ہاتھی کی سونڈیر ماردیں (ایبا کیا گیاتو خزیرنے چنیناشروع کردیا)جب ہاتھیوں نے اس کی آ واز سنی تو بھاگ گئے۔ (٢٨٣) (ايك جهاد كے موقع بركفار كے ساتھ ماتھى تھاتو) ايك شخص اپنى گود ميں بلاؤ كود بالايا اورتکوار لے کر ہاتھی کی طرف بڑھا اور ہاتھی کی سونڈ میں تکوارتھی جب قریب پہنچا تو بلاؤ کو ہاتھی كمندر پينك مارا- باللى بيني پيركراس طرح بها كاكدجولوگ اس يبيض تصب فيحرك اورمسلمانوں نے تکبیر کی آواز بلند کی (اور حمله کردیا)اوریمی کفار کی ہزیمت کاسب ہوا۔ ( ۲۸۱۳) آلم بن زراعے کہا گیا کہ اگر تومرداس بن ادید کے ساتھیوں کے مقابلہ سے بھا گا

(جن کی قوت اسلم کی قوت سے زیادہ تھی ) تو بچھ پر امیر عبداللہ بن زیاد ناراض ہوجائے گا اسلم سیاس کی ماں کا نام تھا۔ باپ کا نام جدید تھا۔ ہو اسلم بن زرعہ کو ابن زیاد نے دو ہزار آ دمیوں کے ..... نے جواب دیا کہ بیہ بہتر ہے کہ امیر جھے سے ناراض ہواور میں زندہ ہوں اس سے کہ امیر جھے سے خوش ہواور میں مردہ ہوں۔

(۴۸۵) ایک امیر (وشنوں کے مقابلہ کے لیے جوابھی تک سامنے نہیں پہنچے تھے) تکلااس کے ساتھ ایک دانشمند بھی تھا جب کہ سب لوگ ناشتہ بیں مشغول تھاس نے امیر سے کہا سوار ہوجاؤ وثمن قریب آگا سے بہا جب کہ سب لوگ ناشتہ بیس مشغول تھاس نے اہم جلدی کروسوار موفی قریب آگا ہیں اس نے کہا جلدی کروسوار ہونے میں تہ ہارے ابندازے سے بہت پہلے دشمن آیا چاہتا ہے تو وہ مع اپنے ساتھ بول کے سوار ہوگیا استے میں غبار دکھائی دینے لگا اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آنے لگے۔ ہوگیا استے میں غبار دکھائی دینے لگا اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گھوڑ مانوروں کوئیس دیکھا امیر نے تبجہ سے بوچھا کہ تم کیسے جمھے گئے ۔ اس نے کہا کہ آپ نے وحثی جانوروں کوئیس دیکھا کہ ہیں کہ ہمارے طرف دوڑے چلے آرہے ہیں حالانکہ ان کی عادت سے کہ بیہ ہم سے بھا گتے ہیں میں اس سے جمھا کہ ان سے خلاف عادت نفل ایسے امرکی وجہ سے واقع ہوا جس نے ان کوخوفز دہ کیا ہے اور اللہ بی توفیق دینے والا ہے۔

المَنْ الْمِنْ الْمِنْ

## طبيبول كى ذبانت كے واقعات

(۲۸۲) محمد بن علی الامین کہتے ہیں کہ ہم ہے بعض قابل وثوق اطباء نے بیان کیا کہ ایک لڑکا بغداد سے رے پہنچا۔ راستہ میں اس کو بیشکایت ہو گئی کہ اس کے منہ سے خون آتا تھا اس نے مشہور طبیب حاذق ابو بکررازی کو بلا کرخون دکھایا اور تکلیف کا حال سنایا تو رازی نے اس کی نبض

..... ﴿﴿ سَاتُهُ الوبلال مرداس بن ادبیا وراس کے ساتھیوں کوئٹ کرنے کے لیے اہواز بھیجاتھ جو صرف چالیس سے سے مگر وہ اس قدر جوش کے ساتھ لڑے کہ اسلم اور اس کے ساتھی دو ہزار ہونے کے باو جو وان چالیس کے ساتھ دو ہزار ہونے کے باوجو وان چالیس کے ساتھ ندجم سکے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اس کو طلامت کی تو اسلم نے یہ جواب دیالین تلو من و انا حمیہ خیب و انا حمیت کے جب لڑے اسلم کود کھتے ہے تو اس کو کھیانے کے لیے اوالی سے سے کہ دو کھے تھے کہ دیکھ تیرے پیچھے ابو بلال نہ آ رہا ہو۔ یہ واقعہ ۱ ھا ہے۔ یہ ابو بلال حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شامل تھا بھر بعد واقعہ کھیم آ پ کا مخالف ہو گیا اور خوارج کا سرگروہ بن گیا۔ بوجہ ساتھ جنگ صفین میں بھی شامل تھا بھر بعد واقعہ کھیم آ پ کا مخالف ہو گیا اور خوارج کا سرگروہ بن گیا۔ بوجہ کشت عبادت اس کے ساتھ خارجیوں کو بہت عقیدت تھی۔ مترجم ابن اثیر۔

اورقارور ہے کودیکھااوراس کے حال پرغور کیا تو مرض سل کی کوئی دلیل موجود پھی اور نہ کوئی زخم تھااورکوئی دوسری بیاری نہ بیجانی جاسکی تو بیارے کہا کہ تھمرے تا کہاس کے حال پراچھی طرح غور کیا جاسکے مریض پر بیات بہت بھاری گذری اوراس نے کہا بیزندگ سے مایوی کی دلیل ہے کہ ایسا حافق طبیب بیاری کونہ سمجھے اور اس کار فج بڑھ گیا۔ رازی اس کی حالت برغور کرنے كے بعد پھرواليل آئے اوراس سے اس ياني كى كيفيت دريافت كى جود وران سفريس اس نے بيا تفاتومریض نے بتایا کداس نے حوض اور بندتالا ب کا یانی پیا ہے رازی چونکہ بہت تیز طبع تھااس لیےاس کے خیال میں یہ بات بیٹھ گئ کہ پانی میں جونگ تھی جومعدہ میں اتر گئ اور پہنون اس کے فعل کا نتیجہ ہے اب رازی نے کہا کل ہم تمہار اعلاج کریں گے مگر اس شرط پر کہتم اپنے لڑکوں ہے کہددو کہ جو کچھتمہارے بارے میں حکم دوں اس میں وہ میری اطاعت کریں اس نے کہا بہت اچھا پھررازی واپس ہو گئے اور دو پڑے لگن کائی کے بھروا کر منگائے اور دوسرے دن ان کوساتھ کے کرمریض کے پاس پینچے اور اس کووہ دونوں لگن دکھا کرکہا کہ بیسب جس قدر دونوں لگن میں ہے نگل جاؤ۔وہ تھوڑ اسانگل کرمٹہر گیا۔رازی نے کہانگلو۔اس نے کہانہیں نگلا جاتا۔رازی نے لڑکوں ہے کہااس کو پکڑ کراس کا منہ کھول دوانہوں نے اس کی تغییل کی اوراس کوسیدھالٹا کراس کا منہ کھولا اور رازی نے وہ کائی اس کے حلق میں ٹھونسنا شروع کر دی اور خوب بختی ہے جینی جھینچ جھینچ کر بھرتے رہےاوراس کو نگلنے کا مطالبہ کرتے تھے اور دھمکیاں بھی دیتے تھی کہ اگر نہ نگلاتو ماریزے گی یہاں تک کدز بردی ایک گلن کائی تو نگلا دی اور و چھے فریاد کرتار ہااور کہتار ہا کہ مجھے ابھی قے ہوجا کیگی پھررازی نے اس کے حلق میں ٹھونستا شروع کر دی۔اب اس کوتے ہوگئ تو رازی نے اس قے پرغور کیا تواس میں جو تک موجود تھی ۔صورت سیہوئی کہ جب جونک کے پاس کائی ﴾ پنج گئ تو وہ اپن طبعی میلان کی وجہ ہے اس سے قریب ہوئی اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور کائی پر متوجہ ہوگئ ( پھرطبعت نے کائی کوئع جونک کے باہر پھینک دیا) اور مریض تندرست ہو کراٹھ بیٹھا۔ ( ٢٨٧) على بن الحن الصيد لانى نے جم سے بيان كيا كه جمارے پاس ايك نوعمر لاكا تفاايك معمار کااس کےمعدہ میں شدید در دہوگیا جس کا سبب معلوم نہ ہوسکا۔اس درد کے اکثر اوقات سخت چوکے لگتے رہتے تھے یہاں تک کراڑ کا مرنے کے قریب ہو گیا اور اس کا کھانا بھی کم ہو گیا اور بدن سو کھ گیا۔ پھراس کواٹھا کراحواز لایا گیااور بہت کچھ علاج کیا گیا مگر قطعاً فائدہ نہ ہوااس

کو گھروا پس لے آیا گیااوروہ اپنی زندگی ہے مایوس ہو گیا۔ اتفا قالیک طبیب ادھرے گذرااس کا حال دیکھااور بیارے کہا کہ جھے اپنی تندری کے زمانہ کا حال پورے طورے بیان کراس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں باغ میں گیا وہاں جس کو تقرے میں گائیں بندھتی ہیں فروخت کے لیے بہت سے اناریڑے ہوئے تھے میں نے ان میں سے بہت سے کھائے۔ طبیب نے پوچھا کہ س طرح کھائے تھاس نے کہااس طرح کدانار کا سردانتوں سے کاٹ کر پھینکتار ہااور پھر تو ڑ تو ڑ کر گلڑے گلڑے کر کے کھا تار ہا۔اس کے بعد طبیب نے کہاان شاءاللہ تعالیٰ کل ہم تیرا علاج کریں گے۔ دوسرے دن طبیب ایک ہٹریا میں گوشت کے مجے ہوئے پارچ لے کرآیا وہ ایک تیار کتے کے بیج کے گوشت کے بنائے گئے تھے۔ اس نے بیارے کہا یکھا لے بیار نے پوچھا کہ بیکیا ہے طبیب نے کہا جب تو کھالے گا تو بتا کیں گے۔ بیار نے کھالیا۔ پھراس سے طبیب نے کہا کہ چھی طرح پیٹ بھر کر کھا جب اس نے خوب پیٹ بھر لیا تو طبیب نے کہا تو سمجھا م كون ني كمايام الله عنه المانيس! طبيب في كهاكة كا كوشت كهايم بس اس كوفورا بی تے ہوگئ طبیب اس کی تے کود کھتار ہا۔ یہاں تک کداس نے ایک سیاہ رنگ کی چیز تھجور کی تتضلی جیسی ڈالی جو حرکت کررہی تھی اس کو طبیب نے پکڑ لیااور بیارے کہاا پناسراٹھااب تو اچھا موچکا ہے اس نے اپناسراٹھایا تو اس کو تلی رو کنے کے لیے دوا پلائی اور اس کے چبرے پر گلاب کے چھنٹے مارے۔ پھراس کووہ گری ہوئی چیز دکھائی تو وہ چیڑ ئ تھی اور کہا کہ جس جگہاناریٹے ہوئے تھے وہاں گائے کی چیچڑیاں بھی تھیں۔ان میں سے ایک چیچڑی ایک انار کے سر پرآگئی۔ و ہی انار تونے منہ میں وے کراس کا سر کا ٹا تھا وہ انارہے تیرے طق میں اتر گئی اوراس نے معدہ کو چیٹ کراس کو چوسنا شروع کر دیا اور یہ جھ کومعلوم تھا کہ چیچڑی کتے کے گوشت پر زیادہ دوڑتی ب (اس لیے میں نے تھے کو پیکلایا اگر پیچے نہ ہوتا تو جو کچھ تونے کھایا ہے اس سے نقصان نہ پہنچا) بیار تندرست ہوگیا۔طبیب نے نصیحت کی کہ خبر دارآ ئندہ بھی ایبانہ کرنا کہ بغیر دیکھے کوئی چزمندمیں دے لے اور توفق اللہ بی کی طرف ہے۔

پر سرکا کہم ہے ابوادرلیں الخوانی نے ذکر کیا کہ میں نے محد بن ادرلیں شافعی ہے سنا کہ فرماتے تھے کہ کوئی موثا آ دی اچھانہیں ہوتا بجزاس کے کہ (امام) محمد بن الحن (جیسا) ہوآ پ سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ ایک صاحب عقل ان دوخصلتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں

موتاياتووه آخرت كاورجهال اس كواس ونيا بے لوث كرجانا ہے اس كا امتمام كرے گا اورياايني د نیااور راحت زندگی کا اہتمام کرے گا اور چربی فکر اورغم کے ہوتے ہوئے نہیں جمتی۔ جب کنی مخض میں دونوں باتیں نہ ہوں تو وہ چو یاؤں کے حدمیں داخل ہے اس کی چربی جمتی رہے گی (اوروہ پھولتااورموٹا ہوتارہےگا) پھرآپ نے بیقصہ سنایا کہ پچھلے زمانہ میں ایک باوشاہ تھااوروہ بہت موٹا تھااس کے بدن پر بہت چرنی چڑھی ہوئی تھی اور اپنے کاموں سے معذور ہو گیا تھااس نے اطبا کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی مناسب تدبیر کروکہ میرے اس گوشت میں پچھ کی ہوکر بدن بلکا ہو جائے کیکن وہ چھونہ کرسکے۔ پھرایک ایسے مخف کواس کے لیے تجویز کیا گیا جوصا حب عقل وادب اورطبیب حاذق تھا تو بادشاہ نے اس کو بلا کرحالت سے باخبر کیا اور کہا کہ میراعلاج کردومیں تم کو مالدار کر دوں گا اس نے کہا اللہ بادشاہ کا بھلا کرے میں ستارہ شناس طبیب ہوں۔ مجھے مہلت د بچے کہ میں آج کی رات آپ کے طالع پڑورکر کے دیکھوں کہ کونی دوا آپ کے ستارے کے موافق ہے وہ بی آپ کو پلائی جائے گی پھروہ اگلے دن حاضر ہوااور بولا کہ اے بادشاہ مجھے امن دیا جائے بادشاہ نے کہا امن دیا گیا۔ تحکیم نے کہا میں نے آپ کے طالع کو دیکھا وہ اس پر ولالت كرتا ہے كم آپ كى عمر ميں صرف ايك ماه باقى ره كيا ہے اب اگر آپ جا يي تو ميں علاج شروع كرول اوراكرآباس كى وضاحت عاسة بين توجيحان يهال قيدكر ليج اكر میرے قول کی حقیقت قابل قبول ہوتو چھوڑ دیجئے ورند قل کردیجئے بادشاہ نے اس کوقید کرلیا اور سب تفریحات بالائے طاق رکھیں اورلوگوں ہے الگ رہنا اختیار کرلیا اور گوشنشین بن گیا۔ تنہا رہے کا اہتمام کرنے لگا جودن گزرتا گیااس کاغم زیادہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہاس کاجسم گھٹ گیا اور گوشت کم ہو گیا جب اسطرح اٹھا کیس دن گذر گئے تو طبیب کے باس آ دی بھیج کراس کو نکالا۔ باوشاہ نے کہااب تہاری کیارائے ہے طبیب نے کہااللہ باوشاہ کی عزت زیادہ کرے میرااللہ کے یہاں بیر مرتبنہیں ہے کہ وہ مجھے غیب کے علم پر مطلع کر دیتا واللہ میں تو اپنی عمر بھی نہیں جانتا تو آپ کی عمر کا کیا حال جان سکتا تھا میرے پاس آپ کے لیے بجرغم کے کوئی دوانہیں تھی اور میرے اختیار میں آپ کے اور پھم کوملط کرنے کی اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں تھی تو اس تدبیر ے آپ کے گردوں (اور دیگر اعضاء) کی چربی گھل گئی بادشاہ نے اس کو بہت انعام دے کر رخصت کیا۔ (CLOLUS OF SEED OF SEE ( ٢٨٩) جم كوابوالحن بن الحن بن محد الصالحي كاتب عمعلوم بوااس في بيان كيا كهيس في مصرمیں ایک طبیب کو دیکھا جو وہال قطیعی کے نام ہے مشہور تھا اس کی ماہوار آ مدنی جو بطور وظا کف ہرمہدینہ رؤسالشکرہے ہوتی تھی اور سلطان کی طرف ہے جومشاہرہ تھااور جوعوام ہے آید ہوتی تھی ایک ہزار دینار تھی اور اس نے اپنا مکان بھی شفاخانہ کے مشابہ بنایا تھا جس کے ایک قصہ میں ضعفاءاور بیاروں کے تلمبرنے کا انتظام تھا بیان کا علاج کرتا تھاان کی غذااوراد و بیاور خدمت پراپی آمدنی کا برا حصہ خرچ کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایبا اتفاق ہوا کہ ایک رئیس کے نوجوان اڑے کومصر میں سکتہ ہو گیا تو اس کور مکھنے کے لیے تمام اطباء کوجمع کیا گیاان میں قطبی بھی تھا۔ تمام اطباء کی رائے اس کی موت پر متفق ہوگئی سوائے قطیعی کے اور اہل میت نے اس کو نہلانے اور دفن کا انتظام بھی شروع کر دیا تھاقطیعی نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں اور موت ہے زیادہ جس پران لوگوں نے اتفاق کرلیا ہے اور تو کسی نقصان کا اندیشہ بی نہیں ہے (موت تو نقصان کی آخری حدہے) اہل میت نے اس کوقطیعی کے سپر دکر دیا۔ اس نے کہا ایک غلام کو جو قوت كے ساتھ كوڑے مار سكے اور كوڑے منكاؤ۔ چنانچديہ بھى لے آئے گئے قطيعى نے مارنے كالحكم ديااس في فيني كروس كور بي يورى طافت سے مار بي پھراس في اس كے بدن ير ہاتھ پھیرااوردی اورلگوائے پھرتجس کیااوراطباءے پوچھا کہ کیا مردے کی نبض حرکت کرسکتی ہے انہوں نے کہانہیں (قطیعی نے ان سے ) کہا کہ اس کی نبض پرغور کروتو سب نے اتفاق کیا کہ نبض میں حرکت موجود ہے پھر دس کوڑے اور مارے پھر کہا کہ اب پھر دیکھوا طباءنے دیکھا کہ اب پہلے سے بڑھ گئ ہے۔ پھروس کوڑے اور مارے تو اور بڑھ گئ پھروس اور مارے تو مریض نے آہ کی چروس کوڑے اور مارے اب مریض چلایا تو اب مارنا بند کرادیا تو مریض نے بیٹھ کرآہ آہ کرنا شروع کی قطیعی نے یو چھا تہہیں کیا محسوس ہوتا ہے مریض نے کہا مجھے بھوک معلوم ہورہی ہے قطیعی نے کھانا کھلانے کی ہدایت کی مریض کومناسب کھانا کھلایا گیا تو اس کی قوت عود کر آئی اوراچھا ہو کر کھڑا ہو گیااس سے اطباء نے یو چھا کہ بیطریق علاج آپ کو کیسے معلوم ہواقط یعی نے کہا کہ میں ایک قافلہ کے ساتھ سفر میں تھا۔جس کے ساتھ اعراب (کے گھوڑے سوار) ہماری حفاظت کے لیے چل رہے تھان میں ایک سوارا یے گھوڑے سے گر گیا اوراس کوسکتہ پڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ پیخض مرگیا توان میں سے ایک بوڑ ھا آیا اوراس نے اس کو بہت ہی شدت اور (الاستان عليه على الاستان على الاستان على الاستان على الاستان على الاستان على الاستان الاستان

تختی سے مارنا شروع کیا۔ جب تک اس کو ہوش نہ آگیا اس وقت تک برابر مارتا ہی رہا میں اس سے سمجھا کہ چوٹ اپنی طرف حرارت کو مینچتی ہے جس نے اس کے سکتہ کوزائل کر دیا اس قیاس پر میں نے اس بیار کا علاج کیا۔

( ۱۹۰ ) ابومنصور بن ماریکا بیان ہے جورؤ ساء بھرہ میں سے تھا کہ ہمارے ایک شیخ نے ذکر کیا کہ ایک شخص کو ہمارے رشتہ داروں میں ہے مرض استیقاء ہو گیا جب زندگی سے مالوی کی نوبت آ گئی تواس کو بغداد لایا گیا اوراطباء نے باہمی مشورے سے اس کے لیے بردی دوائیس تجویز کیس توان کو بتایا گیا کہ مریض ان ادو یہ کو کھا چکا ہے اور ان سے کوئی نفخ نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی زندگی سے مایوی کا اظہار کر دیا اور کہددیا کہ اب اس کے دفع مرض کے لیے ہمارے یاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔اس بات کو بیار نے من کر کہااب مجھے چھوڑ دو کہ میرا دنیا کی جن چیزوں کو دل عابتا ہے کھا لی لوں اور پر ہیز سے مجھے قتل نہ کرو۔ تمارداروں نے کہا جو یکھ جی میں آئے کھاؤ۔ وہ بیار گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا تھا جو بیچنے والا دروازے کے سامنے سے گذرتا ہداس سے خرید تا اور کھا تا ایک مرتبداس کے سامنے ایک کی ہوئی ٹیڑیاں بیچنے والا مخف آیا تو اس نے اس سے پانچ سیر ٹیڑیاں خریدیں اور سب کی سب کھا گیا اب اس کو اسہال ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ تین دن میں تین سوم تبہے زیادہ اس کو (بیت الخلاء کے لیے ) اٹھنے کی ضرورت ہوئی اور مرنے کے قریب ہوگیا۔ پھر اسہال بند ہو گئے اور جو کچھ (مادہ خبیشہ) اس کے پیٹ میں تھاسب نکل گیا اور قوّت پیدا ہوگی اور اچھا ہوگیا اور اپنی ضرور توں کے لیے باہر پھرنے لگا ایک مرتبدایک طبیب نے (جواس کی صحت سے مایوس ہو چکا تھا) اس کو (تندرست) دیکھ کر بہت تعجب کیااوراس سے حال یو چھاتواس نے بیان کردیااس نے کہا میڑی کی تا شرتو پنہیں ہے کہ اس سے ایس کیفیت ظاہر ہو۔ بدلازی بات ہے کہ جن ٹیڑیوں کے کھانے سے بیات پیدا ہوئی ان میں کوئی خصوصیت ہوگی۔ میں جا ہتا ہول کہتم مجھے اس شخص کا پیتہ دوجس نے وہ ٹیڑیاں تمہارے ہاتھ بیچی تھیں۔ بیاس کو ڈھونڈتے رہے بہاں تک کہ وہ دروازے کے سامنے سے گذرااوراس کوطبیب نے دیکھ لیا طبیب نے اس سے کہا کہ تونے وہ ٹیڑیاں کس سے خریدی تھیں اس نے کہا میں نے خریدی نہیں میں خود بی شکار کرتا ہوں اور بہت ی جمع کر کے بگاتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں۔طبیب نے یو چھا کہ تو ان کا شکارکہاں سے کرتا ہوں نے جگہ بتائی جو

المجال میں میں میں اس میں اس

و پر سے حما ھا میں جنگی میں بہنچ اور طبیب دوسرے دن واپس آیا اور اس کے ساتھ کچھ ٹیڑیاں اور پچھ بوئی تھی۔ لوئی تھی ۔ لوگوں نے اس سے بوچھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا میں اس جگہ پہنچا جہاں سے بی شخص ٹیڑیوں کا شکار کیا کرتا ہے جوا سے صحرا کی گھاس کھاتی ہیں جس میں صرف یہی بوڈی ہے جس کا نام ماذر یون ہے اور سے است قاکی ادو میر میں سے ہے مید دوا اگر بقدرا کی درہم بیار کو دی جاتی ہے تو اس کوسخت اسہال شروع ہو جاتے ہیں جن کے رکنے پراطمینان نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس سے علاج خطرناک ہے اس کو سخت سے ہوئی کہ )

علاج حطرنا کے ہے آئی میں اطباء اس کو جویز ہیں کرتے (اس کو فائدہ می صورت یہ ہوں کہ) جب ٹیڑیاں اس گھاس پر پڑیں اورانہوں نے اس کو کھایا تو وہ ان کے معدہ میں کی ۔ پھرٹیڑیاں پہائی گئیس تو وہ مرتبہ پکنے کی وجہ ہے اس دوا کے قعل میں ضعف پیدا ہو گیا اوراعتدال پر آ کراس قابل ہوگئی کہ اس شخص کو مفید ہوگئی۔

(۱۹۳) ابو بکر جفانی نے بیان کیا کہ میں ایک دن قاضی حسین بن الجاعم (کی طرف گیا تھا تو وہ منظر اور ممگین سے میں نے کہا اللہ قاضی القصناۃ کورنے وغم سے محفوظ رکھے میں بدکیا حال دکھ رہا ہوں کہنے گئے بیزید ہوں کہنے گئے بیزید المائی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ قاضی القصناۃ کو سلامت رکھے بیزید المائی کون محض ہے کہا آئوں ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ قاضی القصناۃ کھی اس قدر شدت کے ساتھا س پڑمگین ہیں انہوں نے کہا افسوس ہے کہ تجھ جیسیا شخص الی گفتگو کرے اس شخص کے بارے میں جواپے فن میں بھانہوں نے کہا افسوس ہے کہ تجھ جیسیا شخص الی گفتگو کرے اس شخص کے بارے میں جواپے فن میں بھانہوں کے ماہرین فن اور تج بھا اللہ علم ہی ہوتے ہیں تو جا بیا ہو گئی شاس کے تعد الیا نہیں جو حذاق میں اس کے قریب بھی المائی عمر ورت ہوتو کیا ایسا حادث علم کے نقصان اور ملکوں کے انہوں کے ماہرین فن اور تج بھا وراس پر جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے ) پھر انہوں نے اس کے فضائل گوانے شروع کردیے اور (اس پر جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے ) پھر انہوں نے اس کے فضائل گوانے شروع کردیے اور عبیب چیب چیزیں جن سے وہ علاج کرتا تھا اور سخت امراض کے واقعات سنائے جو آئی تدبیر سے زائل ہوئے اور الی بہت می باتوں کا ذکر کیا۔ مجملہ ان کے ایک بیہ ہوں نے کہا کہ عرصہ ہوا زائل ہوئے اور الی بہت می باتوں کا ذکر کیا۔ مجملہ ان کے ایک بیہ ہوں نے کہا کہ عرصہ ہوا

کہ جھے ہاں شہر کے ایک بوے معز و شخص نے ذکر کیا تھا کہ اس کی لڑکی ایک عجیب بیاری میں

مبتلا ہے۔جس کووہ اس سے چھپاتی رہی پھر جب وہ اس سے مطلع ہو گیا تو وہ بھی ایک مدت تک چھیا تارہا پھر جب وم لیوں پرآ گیا تواس نے بیان کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اب تواس سے زیادہ مخفی رکھنے کی گنجائش ہی نہیں رہی اور بیاری پیقی کہاڑ کی کوشر مگاہ میں ورد کے سخت چو کے لکتے تھے جن کی وجہ ہے رات کی نینداور دن کاسکون ختم ہو چکا تھااور اس تکلیف ہے وہ بڑی چینیں مارتی تھی اوراس کے دوران میں اس میں سے گوشت کے یانی کے رنگ کا تھوڑا ساخون بھی لکتا تھااور نہ وہاں بظاہر کوئی زخم تھااور نہ زیادہ ورم تھا جب مجھے ڈر ہوا کہ بیا گرمر گئی تو خدا كما من ميل كنهار مول كاميل في يزيدكو بلاكرمشوره كيا-اس في كبا مجهدايك بات كميني كي اجازت دیجئے اور اس پر جھے معذور جھنے میں نے کہا بہت اچھا۔ میرے لیے بیمکن نہیں ہے کہ میں کوئی دوا تجویز کردول بغیر موقع کود کھے ہوئے اور مجھے اپنے ہاتھ سے بھی تفیش کرنا پڑے گ اورعورت سے اسباب مرض معلوم کرنے کے لیے کچھ سوالات بھی کرنے پڑیں گے اس احمال پر کدا سے واقعات ہی مرض پیدا ہونے کا سبب ہوئے ہوں۔ میں نے لڑکی کی خطرناک حالت اورموت کے قریب چنج جانے کی بنا پر ہر بات کی اجازت دیدی تواس نے موقع کے تجس کے بعد سوالات کا سلسلہ بہت اسبا کر دیا اور ایس باتیں کیں جن کا بیاری سے پھھلق معلوم نہیں ہوتا تفاجب تک تکلیف کے سبب کووہ پہچان نہ گیااس حد تک کہ قریب تھا کہ میں اس پرحملہ کر دوں میں مجبوراً صبر کیے رہااوراس کی بیعادت میرے پیش نظر آگئی جس کومیں جانتا تھا کہ وہ ہرایک کے راز کو چھیایا کرتا ہے تو اس کڑو ہے گھونٹ پر صبر کرتا رہا۔ یہاں تک کداس نے جھے ہے کہا کہ کسی کو حکم دو کہ وہ اس کو تھام لے میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھراس نے مقام مخصوص میں اپنا ہاتھ تی سے دے دیاعورت چنخ مار کر بے ہوش ہوگئ اور خون جاری ہو گیا اور وہ اینے ہاتھ سے ا یک جانور زکال کرلایا جو گهر کیلے ہے کچھے چھوٹا تھا اور اس کو پھینک دیا اور لڑکی فور آاٹھ جیٹھی اور اس نے اپنے بدن پر کیڑاڈ الا اور کہنے گی کہ اہا جھ پر پردہ چھوڑ دومیں اچھی ہوگئی ہوں۔ پھراس نے اس حیوان کواینے ہاتھ سے اٹھالیا اور مکان سے باہر آ گیا۔ میں بڑھ کراس سے ملا اور اس کو بٹھا كرين نے كہاكد جھے يوقر بناد يجئ كديدكيا چزے كہنے لگے كد جھے اس بات ميں كوئي شك نہيں كه مير ب والات تم كو تخت نا گوارگذرے ہيں وه صرف اس ليے تھے كہ ميں ان اسباب كى جبتو كرر ما تفاجن سے بيارى پراستدلال كرسكوں بيہاں تك كداس نے كہا كديس ايك دن اس

کوٹھرے میں بیٹھی تھی جس میں وہ بیل باندھے جاتے ہیں جو تہمارے باغ کارہٹ چا تے ہیں پھراس کے بعدے یہ تکلیف شروع ہوگئ اس دن کے بعد کوسب تکلیف نہیں پہچان کی تو میرے خیالات نے بیا خذ کیا کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی چیچڑی داخل ہوگئ ہے اور جب جس مقام پر جم ربی ہے وہاں سے خون چوسی ہے تو درد کے چو کے لگتے ہیں اور جب وہ پیٹ جر لیتی ہے تو خون كے قطرات چونے كى جگہ سے بہد كرشر مگاہ سے باہراً جاتے ہيں (اپنے قياس كى جانج كے ليے میں نے جام کا بنام تھ بہنی کرٹول کردیکھوں تو میں نے اپنام تھ دے کردیکھا تو جھے چیز کال گئی پھر میں نے اس کو (اس جگہ ہے تو ڑکر) باہر کھینچ کیا اور وہ حیوان پہ ہے اور یہ بڑا ہو گیا اور چونکہ بہت ز مانہ تک خوب خون چوستار ہااس کیےاس کی صورت بھی بدل گئ ۔اس مخض نے کہا کہ جب میں نے اس حیوان کو بغور و یکھا تو وہ بے شک چیچڑی تھی اورلڑ کی بھلی چنلی ہوگئ۔ ابو بحر جفانی کہتے ہیں کہ پھر جھے ہے قاضی ابوالحن نے کہا کہ کیا آج بغداد میں کوئی ایسا ماہر فن موجود ہے؟ تو میں کیسے رنجیدہ نہ ہوں ایسے مخص کی موت پرجس کی بیا یک چھوٹی میثال ہے۔ ( ۲۹۳ ) جبریل بن بخنیشوع نے بیان کیا جب رقہ میں ہارون الرشید گئے تھے میں ان کے ساتھ تھااور مجداور مامون بھی (بینی امین الرشیداور مامون الرشید) اور ہارون ایک بہت کھانے ینے والاشخص تھا۔ایک دن بہت می مختلف اشیاء کھالیں جن میں باہم متضاد کیفیات تھیں۔جب بیت الخلاء گئے توان پرغشی طاری ہوگئی تو نکالے گئے اور نازک حالت ہوگئی یہاں تک کہ لوگوں کو ان کی موت کا یقین ہوگیا مجھے بلایا گیامیں نے نبض دیکھی تو نبض خفی پائی اوراس سے چندون قبل ان کومتلی اورخون کی حرکت بردھ جانے کی شکایت ہو چکی تھی میں نے کہا مناسب یہ ہے کہ ابھی سینگیاں کھچوائی جائیں تو کور خادم نے کہا اے بدکار کے بیجے تو ایک مرے ہوئے مخص کے سینگیاں کھچوانا چاہتا ہے تیری تجویز قبول نہیں کی جائے گی اور نداس کی قدر کی جائے گی ساس لیے کہا کہ (وہ ہارون کی موت ہے اپنے ول میں خوش تھا )امرِ خلافت کواپنے آ قامحمہ امین الرشید تک پہنچنے کے منصوبے قائم کر رہا تھا مامون الرشید نے کہا (بظاہرتو) جو ہونا تھا واقع ہو چکا ہے اب سینگیاں تھچوانے میں نقصان عی کیا ہے۔ جام (بعنی سینگی واٹے) کو حاضر کیا گیا اور میرے پاس غلاموں کی ایک جماعت اس کے جسم کوسنجالے رکھنے کے لیے آگئی اور حجام نے سینگیاں چوئ شروع كردين تووه مقام سرخ ہوكياس سے مين خوش ہوا۔ پھر ميں نے كہا تھينے لگاؤ تو تھينے

لگائے گئے اس سے خون تکلا ۔ تو میں نے اللہ کے لیے بحدہ شکر کیا۔ جیسے جیسے خون تکلتا رہا جسم کا رنگ کھلتار ہا بہاں تک کہ ہارون با تیں کرنے گئے اور پوچھنے گئے کہ میں کہاں ہوں؟ جھے کو بھوک معلوم ہور ہی ہے ہم نے ان کو کھانا پیش کیا اور بالکل تندرست ہو گئے ۔ پھرا فسر تھا ظت سے (جو بادشاہ کا ذمہ دارا فسر تھا) پوچھا کہ اس کو سالانہ کیا ماتا ہے اس نے بتایا کہ پانچ لا کھ درہم جھسے پوچھا اے جریل تجھ کو کیا ماتا ہیں کے نائب سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانچ لا کھ درہم جھسے پوچھا اے جریل تجھ کو کیا ماتا ہے۔ میں نے کہا بچاس ہزار تو کہنے گئے ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ان لوگوں کے مشاہرات استے زیادہ ہیں کہ وہ بھی ہمارے محافظ ہیں تمہاری طرح اور تمہارا مشاہرہ ان سے اتنا کے درہم میں کہ میں کہا ہے اس کے درہم کا میں کہا ہے اس کے درہم کی سے درہم کی میں کہا ہے کہا ہے اس کے درہم کی میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے اس کے درہم کی درہم کی درہم کی کہا ہے کہا ہوں کہ میں کہا ہے کہا ہوں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوں کہا ہے کہا ہوں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا

مشاہرات استے زیادہ ہیں کہ دہ بھی ہمارے محافظ ہیں تبہاری طرح اور تبہارامشاہرہ ان سے اتنا کم ۔ پھر تھم دیا کہ آئندہ دس لا کھ درہم دیا جایا کر ہے۔ ( ۱۹۳۳ ) آبوالحن بن المهدی القروینی نے ہم سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مجھے پر سکتہ پڑگیا تھا اور میرے متعلقین کو میری موت میں کوئی شبہیں تھا انہوں نے مجھے شسل دیا اور کفن پہنا کر میرا

جنازہ اٹھا کرلے چلے اور میرے پیچھے کچھ تورتیں بھی روتی پیٹنی جارہی تھیں جب جنازہ ایک طبیب کے سامنے سے گذرا جو ہمارے یہاں مطب کرتا تھااس کو ابن نوح کہاجاتا تھا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ بیتمہاراعزیز زندہ ہے جھے موقع دو کہ میں اس کاعلاج کروں اس پرشور کچ گیا ان سے لوگوں نے کہا اس کوعلاج کا موقع دینا جا ہے کیا عجب ہے کہ زندہ ہوجائے ورنتہارا نقصان ہی کیا ہوگا عزیزیوں نے کہا ہم کوضیح کا ڈر ہے ( کہ حکومت کونعش کے دفن نہ کرنے پر اعتراض ہوسکتا ہے) حکیم نے کہااس کا ذمہ دار میں ہوں کے فصیحة نہیں ہوگا انہوں نے کہااگر ہم مچین گے؟ حکیم نے کہا پھر سلطان کا حکم میری ذات پر نافذ ہو گالیکن اگریہا چھا ہو گیا تو مجھے کیا ملے گانہوں نے کہا جوآپ چاہیں عکیم نے کہااس کی دیت کے برابرانہوں نے کہااس قدر مال تو ہماری طاقت سے باہر ہے بالآخرا کی مقدار مال جوور ثاءنے دینا منظور کی طبیب بھی اس پر راضی ہو گیا اور جھے کواٹھا کر جمام میں داخل کیا اور میراعلاج شروع کر دیا۔ میں اس وقت سے چوہیں گھنے کے بعد ہوش میں آ گیا اور اس کو طے کردہ رقم دی گئی میں نے اس کے بعد طبیب سے پوچھا کہتم نے کیسے پہچان لیا تھا کہ میں زندہ ہوں اس نے کہامیں نے تمہارے دونوں یاؤں کو گفن میں سیدھے کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا اور مردے کے یاؤں بچھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھڑے نہیں رہ سکتے اس سے میں سمجھا کہتم زندہ ہواور میں نے قیاس کیا کہتم کوسکتہ پڑا ہےاورتم

يرتج به كياتوميرا تجربه يحج ثابت موا\_

(۳۹۴) ابواحد الحارثی نے بیان کیا کہ ایک عیسائی طبیب تھا جس کومویٰ بن سنان کہا جاتا تھا اس کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا ذکر چھولا ہوا تھا اور وہ پیشا ب کرنے پر قادر نہیں تھا اور فریا و کرتا اور چیختا تھا۔ طبیب نے بیاری کا حال اس سے بو چھا تو اس نے بیان کیا کہ استے دنوں سے اس کو پیشا ب نہیں ہوا اس نے اس کے ذکر کو چھولا ہوا دیکھا اور اس کے حال پرغور کیا تو اس کو عمر البول کا کوئی سب نہ ملا اور نہ سنگرین و تھا تو دن بھر اس کو اپنے پاس بٹھا کر سوالات کر تار ہا۔ پھر اس البول کا کوئی سب نہ ملا اور نہ سنگرین و تھا تو دن بھر اس کو اپنے واقع ہوئی ۔ اب یہ خص چپ ہوا اور میں عادة کوئی داخل نہیں کرتا جس کے بعد بھھکو ریشکایت واقع ہوئی ۔ اب یہ خص چپ ہوا اور کہنے سے شر مایا مگر طبیب حال کھلوانے کی کوشش کرتا رہا اور اس سے راز داری کا وعدہ کرتا رہا مبال تک کہ اس نے کہد دیا کہ میں نے ایک گدھے سے نکاح کیا تھا پھر طبیب نے ایک ہتھوڑا منا اور چند غلاموں کو بلایا جنہوں نے اس خص کوسنے سالا اور اس سے داکر کولو ہار کی سندان پرد کھکر خوب زور سے ایک ہتھوڑا اور ایک سندان پرد کھکر کوب زور کے ایک ہتھوڑا اما راجس سے وہ تر پ گیا تو ایک بھوڑالگا تو وہ نکل آئیا۔ جب اس پر ہتھوڑالگا تو وہ نکل آئیا۔ جب اس پر مجھوڑالگا تو وہ نکل آئیا۔

سورا ہو دوہ سابیہ سے ابوالقاسم الجہنی نے یہ قصد سنایا کہ ایک خلیفہ کی محبوبہ کنیز نے کھڑی ہوکرا گلڑائی کی پی خلیفہ غالبًا ہارون الرشید تھا جب اس نے انگرائی کے کراپنے ہاتھوں کو نینچ لانا چاہاتو نہ لاسکی اوروہ ای طرح کھلےرہ گئے تو وہ چلائی اوراس کواس سے ہڑی تکلیف ہوئی اور خلیفہ کوا طلاع پنجی انہوں نے آکراس کے حال کا مشاہدہ کیا جس سے ان کوتشویش ہوئی اور طبیبوں سے مشورہ کیا ہر ایک نے تدبیر کی اور دوا کا استعمال کرایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوااور اس کڑی کوائی صورت سے گئی دن ایک نے تدبیر کی اور دوا کا استعمال کرایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوااور اس کڑی کوائی صورت سے گئی دن گذر گئے اور خلیفہ اس کی وجہ سے پریشان تھے تو ان کے طبیب نے آکر کہا کہ اے امیر المؤمنین اس کی کوئی دوانہیں بجر اس کے کہ اس کے پاس ایک اجبنی خص پہنچے اور اس سے تخلیہ کرے اور اس کی خاص طور پر مالش کر ہے جس کووہ جا نتا ہے خلیفہ نے اس کی صحت کی خاطر اسے منظور کرلیا اس کی خاص طور پر مالش کر ہے جس کووہ جا نتا ہے خلیفہ نے اس کی صحت کی خاطر اسے منظور کرلیا کہ میں پہر طبیب نے ایک شخص کو حاضر کیا اور انہا کہ میں پہر جا ہوں اے امیر المؤمنین کہ آپ اس کو بالکل بر ہنہ کرا دیں تا کہ اس کے تمام اعضاء پر اس چاہتا ہوں اے امیر المؤمنین کہ آپ اس کو بالکل بر ہنہ کرا دیں تا کہ اس کے تمام اعضاء پر اس

(ACLIDO SESSIONES SESSIONES CONTRACTION OF SESSIONES SES

تیل کی مالش کروں۔ یہ بات اس پر بہت شاق گذری پھر تھم دیا کداییا کردیا جائے اور اینے دل میں اس شخص کوئل کردینے کا ارادہ کر لیا اور خادم ہے کہا کہ اس کو پکڑ لے اور جب وہ نگی ہوجائے تواس کے پاس پہنچادے۔ پھروہ کنیز برہنہ کر کے کھڑی کی گئی جب وہ خص اندر گیا اوراس کے قریب ہوا تو اس کی طرف چل کراینے ہاتھ کواس کی شرسگاہ کی طرف بڑھایا کہ اے چھونا جا ہتا ہے اس کنیز نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپالیا اور اس وجہ سے اس پرشدت كے ماتھ كھيرا ہا اور حيا كاغلبہ ہوا۔ حرارت طبعي كے چيلنے كى وجہ سے اس كابدن كرم ہو كيا اور اس نے اس کے اراد ہے کو پورا کرنے میں مدد پہنچائی جب اس نے اپنے جسم (لیعنی ہاتھوں) کو شرمگاہ کے چھانے کے لیے استعال کرنا جاہا۔ جب اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپالیا تو اس سے اس مخص نے کہا تو شفایا چکی ہے اب اپنے ہاتھوں کو ترکت مت دینا۔ پھر اس مخف کو خادم پکڑ کر رشید کے پاس لایا اور اس کو واقعہ کی اطلاع دی تو اس طبیب سے رشید نے کہاتم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سجھتے ہوجس نے ہماری حرم کی شرمگاہ کا مشاہدہ کیا تو طبیب نے اپنے ہاتھ سے اس مخص کی (جوٹیل لے کر پہنچا اور اس نے کنیز کے جسم کامشاہرہ کیا تھا) داڑھی تھنچ کی تو وہ مصنوی نکلی جو چبرے پر گلی ہوئی تھی وہ الگ ہوگئی اور وہ شخص جاریہ ثابت ہوئی۔طبیب نے عرض کیا کدا ہے امیر المؤمنین میں کیے گوارا کرسکتا تھا کہ آپ کی حرمت اور ناموں کومر دوں کے سامنے کرادوں گر جھے بیڈر ہوا کہ اگریہ بات آپ پر کھول دوں تو اس کی اطلاع اس مریضہ کو نہ وجائے اور پھر میری تمام تدابیر بیارجائے کوئکہ میں نے بیچا ہا کداس کے دل میں سخت محبراہٹ پیدا کر دوں جس سے اس کی طبیعت پرگری کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو چینچ لائے اوران میں حرکت پیدا کر دے اور اس پر طبعی حرارت بھی معین بن جائے تو میرے ذہن میں اس کے سوااور کوئی حیلہ نہ آیا اور میں نے بیصورت آپ کے سامنے پیش کی تو خلیفہ نے اس کو بہت بڑا صلہ اور انعام عطا کیا۔ ابوالقاسم نے کہا اور اسی نظریہ کی بنا پراطباء نے ضعیف قتم کے لقوہ کے علاج میں یہ تجویز کیا ہے کہ جب مریض عافل ہوتو لقوہ کی مخالف جانب پراس کے منہ پرزور سے چیٹر مارا جائے تا کہ اس کے قلب میں طبعی جذبہ گری پیدا کردے اور پھر طبی طور پر ہی وہ بے اختیارا پنامنداس طرف پھیرے جس طرف تھیٹرلگا ہے تولقوہ جاتارہے گا۔ (۲۹۲) صلت بن محر جدري كتي بين كه محص بشربن المفطل في بيان كيا كه ماراحاجون كا

(CTT)() - (2) (CTT)() (CTT)() (CTT)()

قافلہ سفر ہیں تھا تو ہمارا گذر عرب کے پانیوں میں سے ایک پانی پر (یعنی ایک قبیلہ پر) ہوا ہم سے بیان کیا گیا کہ یہاں بہت خوبصورت تین بہنیں ہیں اور کہا گیا کہ وہ مطب کرتی ہیں اور علاج کی ماہر ہیں ہم نے چاہا کہ ان کودیکھیں تو (اس کا پہیلہ کیا کہ) اپنے ایک ساتھی کی پنڈلی کو ایک کٹری اٹھا کراس سے چھیل دیا یہاں تک کہ اس میں خون کچکچا نے لگا۔ پھر ہم نے اس کواپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ اس کے سانپ نے کاٹ لیا ہے کیا کوئی جھاڑنے والا ہے تو ان میں سے چھوٹی بہن نکل کر آئی الی خوبصورت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سورج نکل آیا وہ آکر اس کے سانپ نے نہیں کا ٹا۔ ہم نے کہا کیوتوں نے اس کے سانپ نے نہیں کا ٹا۔ ہم نے کہا کیوتوں نے کہا کہ اس کے سانپ نے بیشا ب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہے اس کے سانپ نے بیشا ب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہے کہا اس کا جسم الی لکڑی سے چھل گیا جس پر نرسانپ نے بیشا ب کیا تھا اور اس کی دلیل ہے ہے کہا اس کے بدن کو دھوپ لگے گی تو بیمر جائے گا اور واقعی جب سورج طلوع ہوا تو وہ تھی مرگیا اور ہم اس ہے تیجیم ہوگئے۔

( 494 ) ایک شخص نے ایک طبیب سے اپنے پیٹ کے درد کی شکایت کی طبیب نے پوچھا کہ تو نے کیا چیز کھائی تقی ؟ اُس نے کہا کہ میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی تھی طبیب نے ایک ذرور ( آ تکھوں میں ڈالنے کا سفوف ) منگایا تا کہ اس کی آ تکھ میں لگائے۔ اس نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے آ تکھ میں نہیں ۔طبیب نے کہا میں سمجھ چکا ہوں لیکن تیری آ تکھ میں ذروراس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جلی ہوئی چیز مجھے نظر آ جایا کرے اور تو اس کونہ نگل جایا کرے۔

المازة

## طفیلیوں (لیعنی بن بلائے مہمانوں) کے حالات

اصمعی کا قول ہے کہ طفیل کہتے ہیں (کھانے کے لیے) بغیر بلائے کچھ مرعولوگوں میں شامل ہوکر پہنچ جانے والے کو۔ بیلفظ طفل سے بناہے طفل کے معنے ہیں دن کے اوپر رات کا اپنی تاریکی کے ساتھ چھا جانا اور اس میں مناسبت سے ہے کہ اس شخص کا معالمہ بھی ایسا ہی ہے کہ مرعو لوگ اس سے تاریکی میں ہوتے ہیں کہ ان کو پیتے نہیں ہوتا کہ اس کو بلایا گیا یا نہیں اور یہ کیسے ان کے ساتھ آ ملا اور اصمعی نے کہا بعض لوگوں کا قول بیہے کہ طفیلی منسوب ہے طفیل کی طرف طفیل

کوفہ میں ایک شخص تھا بنی خطفان میں سے میخص و لیمے کی دعوتوں میں بغیر بلائے پہنچ جایا کرتا تھا اسی لیے اس کا نام طفیل الاعراس یاطفیل العرائس (شادیوں والطفیل) مشہور ہو گیا تھا اس میں کلام ہے کیونکہ عرب طفیلی کو وارش اور راکش کہتے ہیں اور جوشخص کسی قوم کی مجلس شراب میں بغیر بلائے پہنچ جائے اس کو واغل کہتے ہیں۔

ابوعبیدہ کا قول میہ ہے کہ بنی ہلال میں ایک شخص تھا جس کوطفیل ابن زلال کہا جاتا تھا جب اس کوکہیں دعوت کا حال معلوم ہوتا تھا کھانے کے لیے پہنچ جاتا تھا اور کھاتا تھا تو جوشخص ایسا کرتا

تھااس کواس نام سے موسوم کیا جانے لگا۔

( ۴۹۸ ) ابن مسعود و النيخ سے روایت ہے کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کو ابوشعیب کہا جاتا تھا اور
اس کے پاس ایک غلام گوشت پکانے والا تھا۔ ابوشعیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کھا نا تیار کرے
تاکہ میں رسول اللہ مُنافِقَا اللہ کا فیائے کہ وہ وہ ابوشعیب نے حضور مُنافِقا کو اس صراحت کے ساتھ مدعو
کیا کہ کل پانچ حضرات ہوں گے پانچویں آنحضرت ہوں گے (جب آپ مُنافِقا کُھر بف لے
پیلے ) تو ایک شخص آپ مُنافِقا کے پیچھے ہولیا (وہاں بی کی کر) رسول اللہ مُنافِقا کے ابوشعیب سے
فرمایا آپ نے پانچ کی دعوت کی تھی جن میں سے پانچواں مجھے ہونا جا ہے تھا اور شخص ہمارے
بیچھے آگیا اگر آپ اجازت دیں تو شریک طعام ہوجائے ورنہ واپس ہوجائے۔ ابوشعیب نے کہا
میں اجازت دیتا ہوں۔

(۴۹۹) احمد بن الحن المقری نے بیان کیا کہ بنان ایک دعوت نکاح کے موقع پر پہنچا اندر پہنچ کی صورت نہ بن پڑی تو ایک بقال کے پاس پہنچا اور اس سے دس پیا لے شہد لے کراپی انگوشی رہمین رکھ دی اور شادی والے گھر کے دروازے پر پہنچا اور آ واز دی کہ اے در بان دروازہ کھول۔ ور بان نے کہا خالباً تو جھے نہیں پہچا نتا میں وہ ہوں جس کو بیالے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ در بان نے دروازہ کھول دیا۔ بنان نے داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ کھایا پیا جب فارغ ہوگیا تو پیالے اُٹھا کرآ لیا اور در بان سے کہو دروازہ کھولو وہ لوگ بالکل خالص شہد جب فارغ ہوگیا تو پیالے اُٹھا کرآ لیا اور در بان سے کہو دروازہ کھولو وہ لوگ بالکل خالص شہد چاہتے ہیں ان کو واپس کر ناپڑے گا پھرآ کر پیالے بقال کو واپس کر گیا اور اپنی انگوشی لے گیا۔ چاہتے ہیں ان کو واپس کر گیا اور اپنی انگوشی لے گیا۔ دیا گیا تو ایک میڈھی کر دروازہ بند کر دروازہ بند کر کیا گیا تھا کہ دیا اسے کھڑی کر اور کے مکان کی دیوارسے کھڑی کر دیا گیا تو ایک سیڑھی کرا میہ پر لے کرآ یا اور اس کو صاحب شادی کے مکان کی دیوارسے کھڑی کر

کے اوپر پڑھ گیا اور گھرکی عور توں اور لڑکیوں کو جھا تکنے لگا گھر والے نے کہا اربے تو کون ہے مجھے خدا کا خوف نہیں تو ہماری عور توں اور بیٹیوں کو جھا تک رہا ہے۔ بنان نے کہا اے پڑے (اور بیر آیت پڑھ دی) لقد علمت مالنا فی بنتك و من حق و انتك لتعلم مانويد (ترجمہ: تو خوب جانتا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے کوئی سرو کا رنہیں اور تو یہ بھی خوب جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں) صاحب خانہ بنس پڑا اور بولا بنچے اتر اور کھالے۔

(ا • ۵) محد بن علی الجلاب سے منقول ہے کہ ایک طفیل نے ایک ثاری کے موقع پر آنا چاہا گر داخلہ سے روک دیا گیا اور وہ جانیا تھا کہ دولہا کا بھائی غائب ہے تواس نے جاکرایک کا غذکا ور ق داخلہ سے روک دیا گیا اور اندر کچھ بھی نہیں تھا اور او پر لکھ دیا د' بھائی کی طرف سے دولہا کے نام' اور آکر کہنے لگا کہ میر سے پاس دولہا کے بھائی کا خطہ تو د' بھائی کی طرف سے دولہا کے نام' اور آکر کہنے لگا کہ میر سے پاس دولہا کے بھائی کا خطہ تو اس کو اندر بھنے کہ اس کو اندر بھنے کہ اس کو اندر بھی گئی اس نے اندر بھنے کہ اس کو اندر بھی کہنے سے بھی زیادہ عجیب بات سے ہی کہ اس لفا فہ کے اندر بھی کچھ کئے کہ اس خبیس ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور سجھ گئے کہ اس خبیس ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور سجھ گئے کہ اس خبیس ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور سجھ گئے کہ اس خبیس ۔ ایک حرف بھی تو نہیں کیونکہ وہ بہت جلدی میں تھا سب لوگ بنس پڑے اور سجھ گئے کہ اس خیا ندر آنے کا حیلہ بنایا ہے۔ اس کو کھانا کھلا دیا گیا۔

CYCYYON CAYS CONTO دروازے پر کھڑے ہیں جو جھے بھی پہلے تیاری کر چکے تھے۔ جب میں چلاتو میرے پہلے چھے تھے۔ جب ہم امیر کے مکان پر پہنچ گئے تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ کھانے کی تیاری ہوئی دستر خوان بچھائے گئے۔ ہر جماعت ایک ایک دسترخوان پرتھی اور و طفیلی میرے ساتھ تھا۔ جب اس نے ہاتھ کھانے کے لیے بر صالو میں نے کہاہم کوحدیث بینی دوست بن زیاد سے اوران کوابان

بن طارق سے ان کونا فع سے ان کوابن عمر و سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنافِقید کے فرمایا چوشف كى قوم كے مكان ميں بغيراس كى اجازت كے بين جائے اوران كا كھانا كھائے وہ داخل ہوگا چور ین کراور نکلے گالٹیراین کر۔" جباس نے ساتو بولا" میاں اپنی لغزش کی اصلاح کرو جواس گفتگویس تم سرزوہوئی ہے۔اس جماعت میں کوئی الیانہیں ہے جو پینہ مجھ لے گا کہ تم نے یہ چھیٹاای پر مانا جا ہا ہے کی دوسرے پرنہیں آپ کواس بات کی بھی شرم نہیں آئی کہ آپ ایک مردار کے دسترخوان پر بیکلام کررہے ہیں جو کھانا کھلا رہا ہے اور آپ دوسرے کے کھانے پر ا بے سوااوروں کے لیے بخل کا اظہار کررہے ہو پھر تہمیں اس سے بھی شرم ندآئی کہتم دوست بن زیاد سے روایت کررہے ہوجوا یک ضعیف راوی مانا جاتا ہے اور وہ ابان بن طارق سے روایت کرتا ہے جومتر وک الحدیث ہے (لیمنی محققین نے اس کی احادیث کونا قابل اعتاد قرار دیا ہے) اوروہ ایسے علم کو حضور من اللہ اللہ کی اور منسوب کررہا ہے حالا تک تمام مسلمان اس کے خلاف ہیں کیونکہ چور کے لیے ہاتھ کا نے جانے کا علم ہے اور ڈاکوکا علم بیے کدامام جو بھی سزا چاہےدے سكتاب (اوراس طرح كھانا كھانے والے كے ليےكوئى سر امشروع نبيں ہے)اورتم وہ حديث بھول گئے ہو جومروی ہے ابوعاصم النبل ہے وہ روایت کرتے ہیں ابن جری سے وہ روایت كرتے بين ابوز بيرے وه روايت كرتے بين جابرے كدرسول الله مَالْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا کھانا دوکوکافی ہوجاتا ہے اور دوکا جار کو اور جار کا آٹھ کوکافی ہوجاتا ہے اور اس صدیث کی اساد بھی سیج متن بھی سیج ، منصور بن علی کہتے ہیں کہ اس نے جھے خاموش کر دیا مجھے کوئی جواب نہ بن پڑا۔جب ہم والی کیلئے وہاں سے باہر آئے تو دہ مجھ سے الگ ہو کرراستہ کے دوسرے کنارے

پرچل رہاتھااور پہلے میرے پیچے چیا کرتا تھااور میں نے سنا کہ پیشعر پڑھ رہاہے۔ وَ مَن ظُنَّ ممن يلاقي الحروبَ ١٠ بأن لا يُصاب فقد ظنَّ عَجزًا

(ترجمہ)اورجس الاائی میں شامل ہونے والے نے بیگان کرلیا کداس پرکوئی وارنہ ہو سے گا تواس نے بیخودہ

خيال كرليا-

(ساہ ۵) عبیداللہ محرین عمران الربانی سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ طفیلی العرائس جس کی طرف منسوب کر کے طفیلی کہا جاتا ہے اس نے اپنی اس بیاری کے زمانہ میں جس میں اس کا انقال ہوا اپنے بیٹے عبدالحمید بن طفیل کو وصیت کی جس میں اس سے کہتا ہے کہ جب تو کسی شادی کی مفل میں کھانے کے لیے پہنچ تو اس طرح إدهراُ دهرمت دیکھنا جسے کوئی شک کی حالت میں دیکھنا ہے (کہلوگ کھانے دیں گے یانہیں) اور بے تکلف بیٹے کی جگہ پرجا بیٹھو۔اگر شادی میں جوم زیادہ ہوتو (انتظام امور میں دخیل بن جاؤ کسی کو) حکم کرو (سمی بات کا اور کسی کو) منع کرونہ لڑکی والوں کی آ تکھ سے آ تکھ ملاؤ تا کہ ہم ایک بجائے خود ریہ خیال کر بات کرواور نہ لڑکے والوں کی آ تکھ سے آ تکھ ملاؤ تا کہ ہم ایک بجائے خود ریہ خیال کرے کہ یہ دوسری جماعت والوں میں سے ہواوراگر در بان شد مزاج اور بدلحاظ ہوتو اس سے خود بات شروع کرو کی کام کے کرنے کی ہدایت کرواور کسی سے منع کرو اس طرح کہ گفتگو میں کھڑ اپن نہ ہواور گفتگو کا ایباڈ ھب اختیار کرو جو خیرخوا ہی اور راہنمائی کے اس طرح کہ گفتگو میں کھڑ اپن نہ ہواور گفتگو کا ایباڈ ھب اختیار کرو جو خیرخوا ہی اور راہنمائی کے درمیان ہو۔ پھر بیا شعار پڑ ھے:

لا تجز عن من الغريب الهولا من الرجل البعيد والحك من الرجل البعيد والدخل كانتك طانج المهيد مغرقة الحديد (ترجم) كى اورب آدى كود كي كر برگزند كلر اجانا اورندكى ايئ وي عود وركم ابوا ( كهورتا) بواوراس طرح كر مين جا كلم كانتي عن جا كلم كانتي كان

متدلّیًا فوق الطعا الله موتد لّی الباز الضّیود کمانے پراس طرح جمکا ہوا جس طرح بازا بے شکاروں پرٹوٹ پڑتا ہے۔

لتلف ما فوق المَوا الله للدكلّها لف الفهود جو يحد خوان سے طال طرح سبكا سبسيٹ جاجعے بيتے (اپنے شكاركو) دباليت بين \_

لا تلتفت نحو البقو الله ولا الى غرف الشريد تركاريوں كى طرف اور الدير يركي حجوں كى طرف الكل توجه ندكرنا۔ حتى اذا جاء الطعا الم مضربت فيه كالشديد (بال)جب (نفيس فتم كا) كمانا آجائة وال يربهادرول كي طرح باته مارنا

و عليك بالفالوده جا الله فانها عين القصيد اورفالودولكونه چيوژنا كيونكه وه تو عين مقصد بين \_\_\_\_\_\_\_\_

اورفالودول کونہ چھوڑ نا کیونکہ وہ تو عین مقصد ہیں۔ ھذا اذا حرک رتھ ہم ہو و دعو تھم ھل من مزید میدہ چیز ہے جب تو ان سے وصول کرے (اور ہڑپ کرلے) پھران کو پکارے کہ پکھاور بھی ہے والعرس لا یخلو من السلو ہے زینج الرطب النفید اور شادیال لوزینہ سے خالی نہیں ہوتیں جو تر ہتر عقل کو چکرادیے والا ہوتا ہے۔

فاذا اُتِيتَ به محو الله ت محاسن الجام المجديد پھر جب وہ تيرے پاس لايا جائے گا تو اس نے پيالے كے مرول ميس تحو بهو كررہ جائيگا پھرلوزينه كا ذكر آجانے كے بعداس پرايك گھڑى تك غثى طارى رہى جب افاقہ بواتو سرا ٹھايا اور كہا:

و تَنَقَّنَّ على الموا ﴿ لَد فعل شيطان مريد اورسر خوالول پرتوشيطان مردو كي فقل كرنا (كرجو كچھ ہاتھ كلے لے بھاكے)

و اذا انتقلت عَبیثت بالسکعك المجفف و اذا انتقلت عَبیث بالسکعك المجفف اور جب (فالوده اورلوزینه جیسی چزیں) تو نمٹا چکوتو بیکار شغل شیر مال کے سو کھے کلڑوں اور شور بے سے بھی کرلینا۔

یارب انت رزقتنی کا هذا علی رغم الحسود اے میرے پروردگارتونے مجھے یہ میں عطافر مائیں حاسدوں کی ناکر گڑنے کے لیے واعلم باننگ ان قلبت کا نعمت یا عبدالحمید اوراے (بیٹا) عبدالحمید میرجان لے کہا گرتونے میری نصیحتوں کو قبول کرلیا تو بڑے سے اوراے (بیٹا) عبدالحمید میرجان لے کہا گرتونے میری نصیحتوں کو قبول کرلیا تو بڑے مزے سے رہے گا۔

( ۱۹ - ۵ ) علی بن افسن بن علی القاصی نے اپنے والدے قل کیا کہ سفر میں ایک تھیلی ایک محص کے ساتھ ہولیا اس نے طفیلی سے کہا ذرا (بازار) جا کر ہمارے لیے گوشت خرید لاؤاس نے کہا نہیں واللہ میں اس پر قادر نہیں تو وہ خود جا کر لے آیا پھراس نے کہااٹھ کر پکالے تو اس نے جواب CTIVO CONTROL SESSION SESSION

دیا کہ جھے تھیک نہیں کے گا تواس نے خود پکالیا پھراس نے اس سے کہا اٹھ کراس کا ثرید بنا لے تو جواب دیا واللہ میں تو بہت ست ہور ہا ہوں تو اس مخف نے خود ہی ثرید بھی بنالیا بھراس سے کہا کہاس کو پیالوں میں اتار لے تو بولا مجھے بیڈر ہے کہ کوئی چچے میرے کیڑوں پر ندالٹ جائے تواس مخص نے خود ہی پیالوں میں اتارا۔ پھراس نے کہااب اٹھ کر کھا تو لے ۔ توطفیلی نے کہااب توجھے شرم آئی گئی کہاں تک تیری ہر بات سے اٹکار بی کرتار ہوں اوراٹھ کر کھانے لگا۔

(٥٠٥) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے ابوسعد طفیل سے بوچھا کہ جار ضرب جار کیا ہوئے؟ بولا دورونی اورایک گوشت کا یارچر (بیجواب اس بنایر ہے کداس نے بیمول تھوں کا تصور کیا جو کددو

روفيول سے بن سكتے ہيں۔مترجم)

(٥٠١)مبر د كا قول ب كما يك طفيلى سے يو چھا گيا كه دوضرب دوكيا ہوئے؟ تو بولا حيار روكي -دوسری بارایک موقع پرمیں نے اس سے یہی سوال کیا تواس نے جواب دیا تنی روٹیوں کی مقدار

ہوگی جوایک آ دی کھاسکتا ہے۔

ہولی جوایک آ دی کھاسکتا ہے۔ (ے•۵)ابو ہفان نے بیان کیاا یک طفیلی ہے بوچھا گیا چار ضرب چار کتنے ہوئے؟ کہا سولہ روٹی۔ (۸۰۸) ابو ہفان بی سے منقول ہے کہ ایک طفیلی ایک مخص کے یہاں پہنچا تو اس سے صاحب مکان نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ ہوں جس کو بلانے کے لیے کسی المیلی کی

(٥٠٩) ایک جماعت مالیدہ کھانے کے لیے بیٹھی (جوایک بڑے ظرف میں رکھا گیا اور درمیان میں گڑھا کر کے تھی رکھا گیا تھا)اس میں ہے ایک شخص نے لقمہ اٹھا کر تھی پرڈال دیا اور کہا: فکبکبوا فیھا هم والغاون (تواس میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے وہ اور گمراہ لوگ) اور تھی کواپنی طرف تھنے لیا۔ دوسرے نے کہا: إذًا القوفيها سمعو الها شهيقًا وهِي تفور (جبوه اس جہم میں چھیکے جائیں گے تواس کے چینے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگ) اوراس نے محمی کواپی طرف مینی لیا۔ تیسرے نے کہا: و بنو معطلة و قصر مشید (اوربيكاريز عيهوع كنو عاورمضبوطكل)اور كلى كوائي طرف فينج كياجو تصف كها:احدقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئًا إِمْرًا (كيا تونے اس ليے اس تُتى كوتوڑا كراس ميں بيٹھنے والوں کوغرق کر دے تونے یہ بڑا کام کیا) اور تھی کواپی طرف تھینج لیا یانچویں نے کہا: انصا

نسوق الما الى الارض الجُوز (جم ياني كوسوكلى زمين كى طرف لے جاتے ہيں) اور كھى كو ا ٹی طرف مین کیا۔ چھٹے نے کہا: فیھما عین تجویل (ان دوباغوں میں دوچشے جاری ہیں) اور کھی کواپنی طرف مینیج لیا۔ ساتویں نے کہا: فیصما عینانی نصّاختان (ان دونوں باغوں میں دو چشے جوش مارتے ہوں کے )اور تھی کواپنی طرف تھینج لیا۔ آٹھویں نے کہا: فالتقبی المآء علی امرقد قُدر ( پرآ مان وز مین کا یانی اس کام کے لیے جومقدر بن چکا تھا آ پس میس مل گیا) اور كمى كوائي طرف فينج ليانوس نے كہا: فسقنة الى بلد ميت (جم نے پانى كوا يے شهر ميں پہنچايا جس كى مرده زيين تى )اور كھى كوائى طرف كينج ليادسويں نے كها: و قيل يارض ابلعى مآء ك و یاسم ، اقلعی (اور حکم دیا گیا کهزمین این یانی کوئی جااورات آسان اشال ) اوراس نے تمام تھی ہاتی مالیدے میں ملا دیا اور وہ سب خود لے لیا (ایک مناسبت کے پیش نظر ہرایک نے ایک آیت پڑھ دی۔ اس قصہ میں بیذ کاوت تو موجود ہے گرسفاہت بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ تلعب کیا گیا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیتو فیق عطا فر مائے کہ سی حال میں بھی اس کی عظمت شان کونہ بھولیں۔ یا در کھنا جا ہے کہ اس قتم کی دل تھی موجب گناہ ہے۔مترجم) (۱۵) ایک طفیلی ایک جماعت میں شامل ہو کرایک شخص کے یہاں پہنچ گیا اس نے پوچھا تو

کون ہے؟ توطفیلی نے جواب دیا کہ جبتم ہم کوئیس بلاؤ اور ہم خود بھی نہ آئیں تو بیکوئی اچھی

(۵۱۱) ایک طفیل کے یہاں شادی ہوئی تواس کے یہاں پہلی جماعت میں ہی دوطفیلی آ گئے تو ان کواندر داخل کرلیا اور بالا خانہ کے پاس بھنچ کرجس پر سٹرھی لگا کر ہی چڑھا جاتا تھا اس سے سٹر می لگا دی اور بولا کہ اوپر پڑھ جاؤ تا کہتم مجمع سے الگ ہوکر تکلیف نے بچے رہواور میں تمہارے لیے خاص طور پراچھا کھانالاسکوں تو دونوں پڑھ گئے جب اٹاری پر پہنچ گئے تو سٹر ھی ہٹا لی اور دستر خوان بچهایا اوراپیخ دوستوں اور پڑوسیوں کو کھانا کھلایا اور وہ دونوں اوپر جھا نکتے ہی رہے جب قوم کھانے سے فارغ ہو چکی تو سیر حی رکھ دی اور کہا اتر آؤ۔وہ اتر آئے۔ پھر آپ نے ہرایک کی گدی کو جلیل کرکہا بس کامیابی کے ساتھ واپس ہوجاؤ تہارے کہیں جانے کواللہ مجھی ناکامیاب ندکرے تم نے ایے بھائی کاحق ادا کردیا۔

(۵۱۲) ایک طفیلی ایک مجلس طعام میں پہنچ گیا۔جب وہ کھار ہاتھا تو اس نے در بانوں کی آواز

سی تو کھانے سے ہاتھ روک لیااس ہے کہا کیوں نہیں کھارہے ہو۔ کہنے لگاذ رایدلرزہ خیز افواہیں بند ہوجا ئیں جوکانوں میں پڑرہی ہیں۔

(۵۱۳) ایک طفیلی سے ایک مرتبہ بوچھا گیا کیا بات ہے تیرے رنگ پر زردی کیوں چھارہی ہے کہنے لگا کہ دونوں مرتبہ کی یخنی کے درمیان جووقت گذرتا ہے جھے پر بیخوف طاری ہوجا تا ہے کہ کھاناختم ہوگیا۔

(۵۱۴) أيك طفيلي نے (دوسر بے كونسيحت كرتے ہوئے) كہا خبر دار كھاتے وقت بات ندكرو\_

بجز ' إن' ككروه بكى ايك دفعه منه چلانے كرابر ب-

(۵۱۵) ایک طفیلی نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ جب تیرے پاس تنگ جگہ ہوتو جو خض تیرے برابر ببیٹھا ہوا ہواس سے سے کہدکر کہ شاید میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہور ہی ہے پھر وہ تجھے جگہہ دے دے گاجتنی دوسر بے لوگوں کے لیے ہوگی۔

(۵۱۷) بنان طفیلی نے بیان کیا کہ میں نے تمام قر آن حفظ کیا پھرسب بھول گیا مگر دوحرف یاد رہ گئے اتینا غَذَائینا (جارے یاس جارانا شتہ لے آؤ)۔

(۵۱۷) بنان کا قول ہے کہ دسترخوان پر قبضہ جمالیتا ہی چارشم کے کھا نوں سے بڑھ کر ہے۔ (۵۱۸) ایک شخص کو جو بنان کے برابر بیٹھا ہوا کھانے میں مشغول تھا بیاس معلوم ہوئی اس نے کہا (پانی کی ضرورت ہی کیا ہے اس کی وجہ سے معدہ میں کھانے کی گنجائش میں کمی ہوتی ہے کھا نا تو ہوا کے زور سے بھی نیچے کو دب سکتا ہے ایسا کرو کہ ) ایک سانس زور سے او پر کو کھینچواور آ ہتہ سے باہر کو زکالو۔ تین دفعہ اس طرح کرلو۔ اس ترکیب سے جو پچھ کھا یا ہوا ہے وہ سب نیچے اتر جائیگا۔

المائني:

## چوروں کی جالا کیوں کے واقعات

(۵۱۹) احد بن المعدل البصرى نے بیان کیا کہ میں عبد الملک بن عبد العزیز الماجشوں کے پاس میٹھا تھا کہ ان کے پاس ان کا ایک مصاحب آیا اور کہنے لگا بہت عجیب بات ہے عبد الملک نے کہا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے باغ میں جانے کے لیے جنگل کی طرف چلا جب

صحرامیں پہنچ گیااورشہر کی آبادی سے دورنکل آیا توالی شخص نے سامنے آ کر مجھے روک لیااور کہا اینے کیڑے اتارو۔ میں نے کہا کیا وجہ کوں کیڑے اتاروں؟ اس نے کہااس لیے کہ میں تم سے زیادہ ان کامستحق ہوں میں نے کہا یہ کیے؟ بولا اس لیے کہ میں تہارا بھائی ہوں اور میں نظاموں اورتم کیڑے پہنے ہوئے ہو میں نے کہا مرقت بولا ہر گزنہیں تم ان کو بہت عرصہ تک پہن کے ہو۔ابان کو پہننے کا میرانمبر ہے جیساتم نے پہنا میں نے کہا جمرتو مجھے بر ہند کرے گااور میراستر كلوائ كار كمني لكاس ميل كوئى حرج نبيل - جم كوروايت بينى جامام مالك عانبول في فرمایاس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی تھ ہو کوشل کرلے۔ میں نے کہا جھے اوگ ملیں کے اور وہ میراستر دیکھیں گے بولا اگرلوگ تجھے اس راستہ میں دیکھیں گے تو میں اس میں تیرے سامنے نہیں آؤں گا۔ میں نے کہامیرے خیال میں تو منخراین کر رہا ہے۔ مجھے چھوڑ کر کہ میں اہے باغ میں جاکریہ کیڑے اتار کر مجھے دے دوں گا کہنے لگا کہ ایسانہیں ہوسکتا تونے سوجا ہے كدوبال اين جارغلامول كو مجھ ليٹا دے كدوہ مجھ كھينج كرسلطان كے پاس لے جائيں تووہ مجھے جیل میں ڈال دے اور میری چڑی اود هیر دے اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے۔ میں نے کہاایا ہر گزنہ ہوگا میں تھے سے طفیہ عبد کرتا ہوں کہ جو پھھ میں نے تھے سے وعدہ کیا اسے پورا کروں گا اور تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا بولا ایبانہیں ہوسکتا ہم کوامام مالک ہے بیرروایت مینچی ہے کہ اس عبد کا پورا کرنالاز منہیں ہے جس کا حلف چوروں سے کیا جائے۔ میں نے کہا تو میں اس بات پر بھی طف کرتا ہوں کہ اپنے اس عہد میں اس حیلہ سے کا منہیں لوں گا۔ بولا میدیمن بھی ای ایمان اللصوص (لیتی چوروں سے حلف کرنا) سے مرکب ہے۔ میں نے کہا یہ مناظرہ باہمی چھوڑ واللہ میں اپنی رضا ورغبت سے بیر کیڑے تجھے دے دول گا۔تو تھوڑی دیر گردن جھکائی پھرسرا ٹھا کر کہنے نگا توسمجھا کہ میں کیا سوچ رہاتھا میں نے کہانہیں کہنے نگا میں نے نگاہ دوڑ ائی ان تمام لٹیروں کے معمول پر جورسول اللہ مُٹا الہ مُٹا اللہ م الیانہیں ملاجس نے ادھار کیا ہواور مجھے یہ بات بہت ہی محروہ اور نا گوار ہے کہ اسلام میں ایک الی بدعت جاری کردوں کہ اس کا ہو جھ میری گردن پرد ہے اور جو میرے بعد اس پڑمل کرے

قیامت تک اس کابو جھ میری گردن پر ہے۔ بس کیڑے اتار میں نے کیڑے اتار کراہے دے

دیخ اوروه کے کرچل دیا۔

(۵۲۰) ابوالقاسم عبیدالله بن محمد الخفاف کابیان ہے کہ میں نے ایک چورکود یکھا جوگرفتار کیا گیا تھا اور اس کے خلاف گواہوں نے بیشہادت دی کہ بیخص ہمارے محلّہ کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے تالے کھول لیتا تھا (جن کورہے والوں سے خال دیکھتا تھا) اور وہ جب گھر میں پنچتا تو ایک اتنا چھوٹا سا گڑھا کھودتا جیسا کہ زد کا ہوتا ہے ( زرمشہور کھیل ہے) اور اس میں چند اخروث بھی ڈال دیتا جس محسوس ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دمی یہاں کھیلا ہے اور ایک رو مال جس میں دوسو کے قریب اخروٹ ہوتے تھے وہ ایک طرف رکھ دیتا پھرآ کے جا کر گھر کا اتنا سامان جتنا کہ لے جاسکے باندھ لیتا۔ تو اگر کسی کی نظر نہ پڑی تو سب سامان اٹھا کر گھر سے نگل جاتا اوراگر صاحب مکان آجاتا توسامان جیموژ کر بھاگ جاتا اورنکل جاتا۔اگر مالک مکان طاقتور ہوتا اور اس پر حملہ کرتا اور روک کر پکڑنے کی کوشش کرتا اور چورچور کی آ واز بلند کرتا اور پڑوس کے لوگ جع ہوجاتے تو پھراس کا سامنا کرتا اور کہتا تو کیسا بے حمیت ہے میں تجھ سے مہینوں سے اخروث کے ساتھ جوا کھیلٹا ہوں تونے مجھے فقیر بنادیا اور جو کچھ بھی میرے یاس تھا وہ سب تو مجھ ہے اپنٹھ چکا ہے اور مجھے ہلاک کر چکا ہے اب میں ضرور تجھے تیرے پر وسیوں کے سامنے رسوا کروں گا۔ جب میں جواکھیل چکا تو اب چلاتا ہے تو اس کی اس بات میں کسی کوشک نہ ہوتا کہ تو اب مجھ پر چور ہونے کا دعویٰ کررہاہے کہ درحقیقت جونے والے گھر میں خاموثی سے جو اکھیلا جارہا تھا وہاں ہم ایک دوسرے کو پھانے تھ (اوراب انجان بن گیا چور چوراس لیے کررہاہے) کہ میں نکل جاؤں اور مجھے چھوڑ دوں۔اب صاحب مکان کتنا بی پہ کہتا ہے کہ یہ چور ہے تو پڑوی یہی کہتے کہ ایے نفس کوجوئے کی رسوائی سے بچانے کے لیے اس کے چور ہونے کا مرعی بن رہا ہے اس مخص کوسچا سجھتے اور صاحب مکان کو جوئے باز اور اس کولعنت ملامت کرنے لگتے اور اس کے اور صاحب مکان کے درمیان حائل ہوجاتے یہاں تک بدر لوگوں کے ساتھ )اس گھر میں جاکر دروازہ کھول کر اخروث اٹھا کر لاتا اور واپس ہوتا اور صاحب مکان پڑوسیوں کے سامنے خوب

ر روباری کا در است کام جن کالقب جنید تھا بیان کرتے ہیں کہ جھے ایک شخص نے جوآئے کی تجارت کرتے تھے ذکر کیا کہ میرے پاس ایک اجنبی شخص ہنڈی جس میں وقت کی قید لگی ہوتی ہے لے کرآیا وہ میرے پاس آتارہ تا تھا یہاں تک کہ ہنڈی بھن گئی لیمنی اس کاروپیا وا ہوگیا۔

پھراس نے جھے کہا کہ میں بدروپیایے ہی پاس رہے دوں میں اس میں سے تھوڑ اتھوڑ الیتا ر ہوں گا۔ وہ روزانہ آتار ہا اور بقدر ضرورت خرچ لیتار ہا یہاں تک کہ وہ رقم ختم ہوگئ۔اب جمارے آپس میں جان پہچان ہوگئ۔اوروہ میرے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھااوروہ مجھے دیکھا کرتا تھا کہ میں اپنے صندوق میں ہے روپیہ نکال کراہے دیتار ہتا تھا تو ایک دن اس نے جھے ہے کہا كريم شخص كامضبوط تالاسفر ميں اس كا ساتھي اور حضر يعني اپنے وطن ميں مقيم ہونے كى حالت ميں اس کا مین ہوتا ہے اور مال کی حفاظت میں اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور اپنے اہل کی طرف سے شہات دل میں نہیں آنے ویتا لیکن اگر مضبوط نہ ہوتو اس پر حلیے کارگر ہوجاتے ہیں۔ میں آپ کے اس تا لے کومضبوط و میکھا ہوں مجھے بتا ہے یہ آپ نے کس سے فریدا ہے۔ تا کہ میں بھی ایسا بی تالدای لیخ بدلوں۔ میں نے اس کو بتادیا کہ فلاں قفل ساز سے خریدا ہے۔ مجھے ایک دن تو کچھ خیال نہ آیا پھر میں دکان پر آیا اور میں نے (غلام سے) صندوق مانگا تا کہ اس میں سے کچھ درجم نکالوں وہ میرے پاس لے کرآیا جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک درجم بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے غلام ہے کہا جس پر مجھے کچھشبنہیں تھا کیا دروازہ کسی جگہ ہے ٹوٹا ہوا ہاں نے کہانہیں پھر میں نے کہادیکھود کان میں کوئی نقب تو نہیں اس نے دیکھ کر کہا کوئی نقب نہیں میں نے کہا جیت (کودیکھوکہ ادھر) سے تو کوئی صورت اندر آنے کی نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے تمام درہم نکل گئے غلام بھی بہت پریشان ہو گیا اور حیرت ز ده ہوگیا۔ پھر میں رات کو جا گ کر سوچتار ہا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور وہ تحض اب مجھ نہیں طاتو میراشبای پر ہواور مجھے تالے کے بارے میں اس کا سوال کرنایاد آیا۔ پھر میں نے غلام ہے کہا کہ بیبتا کہ تو دکان کیے کھولتا ہے اور مقفل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں چو کھٹ کے تختوں کونٹین تین کر کے دود فعہ میں مسجد ہے اٹھا کر لاتا ہوں پھر د کان کومقفل کرتا ہوں۔ پھراسی طرح اس کو کھولا کرتا ہوں۔ میں نے بوچھا کہ جب تو تنجتے لے جانے یالانے کے لیے (مسجد میں ) جایا کرتا ہے تو کس کی تگرانی میں دکان کوچھوڑتا ہے۔اس نے کہا کہا تنے وقفہ میں خالی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ ای دوران میں مجھے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پھر میں تالے کے کار مگر کے یاں پہنچاجس سے میں نے تالاخریدا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کد کیا تہارے پاس ابھی چند دن قبل كوئي شخص اس ساتھ كا تالاخرىدنے آيا تھا؟ اس نے كہابال اوراس كا حليدايسا اورايسا تھا۔

تمام حلیه ای مخف کا بتایا \_ تومیس مجھ گیا کہ وہ مخف غلام کی نظر بچا کرشام کے وقت جب میں دکان ے واپس آ گیااور صرف غلام رہ گیااور شختے اٹھا کرمجد میں لے کر گیاد کان میں داخل ہو گیااور اس میں چھیار ہااوراس کے ساتھ جوتالا اس نے خریدا تھااس کی تالی موجود تھی جس سے میزے صندوق کا تالابھی کھل سکتا تھااور درہم نکال لیے اور تمام رات کواڑوں کے پیچھے بیٹھارہا۔ جب غلام آیا اور وہ تالا کھول کرتین شختے نکال کرر کھنے کے لیے گیا اس وقت وہ نکل گیا اور وہ بیکام كرتے بى بغداد سے روانہ ہو گيا۔ ميں اپنا تالا تنجى ساتھ لے كر بغداد سے نكل كھڑا ہوا ميں نے سوچا کہ پہلے اس شخص کو واسط میں تلاش کروں جب کشتی ہے اتر کر چلا تو میں نے مسافر خانہ کو تلاش کیا جس میں تھہر جاؤں (مسافر خانہاو پر کی منزل پرتھا) میں اوپر پڑھا توایک کمرہ پر میں نے بالکل ہی ایبانفل نگا ہواد یکھا جیسامیرانفل تھا۔تو میں نے مسافر خانہ کے مینجر سے یو چھا کہ اس كمرے ميں كون تھبرا ہے تو اس نے كہا كه ايك شخص شام كے وقت بھرے سے آيا تھا میں نے اس کا حلیہ دریافت کیا تو اس نے ای شخص کا حلیہ بتایا تو مجھے کوئی شک نہ رہا کہ بیوہی متحق ہے اور ضرور میرے درہم اس کرے میں موجود ہیں تو میں نے ایک کمرہ اس کے برابر کا كرايد ير ك اليااورتاك ميں رہايهاں تك كدمافرخاندكاميخر وہاں سے چلا كياتو ميں نے تالا کھولاتو بعینہا پی تھیلی رکھی ہوئی دیکھی۔اس کومیں نے لے لیااور باہر آ کرتالا لگادیااورای وقت ینچانز کربھرے کی طرف روانہ ہو گیا اور میں واسط میں صرف دن میں دو گھڑی گھرا تھا اور میں ا پنامال بجنسم لے کرائے گھر پہنچ گیا۔

(۵۲۲) ابن الدنا نیری النمار نے بیان کیا کہ میرے غلام نے جھے اپنا واقعہ سایا کہ ایلہ میں ایک تاجر کے پاس روپیہ وصول کرنے پر مامور تھا۔ میں نے بھرہ سے ان کے (دوسرے تاجروں سے) تقریباً پانچ ویناراور کچھ چا ندی وصول کی اوران سب چیزوں کوایک تھیلی میں بند کیا اورالیا کی طرف روانہ ہو گیا راستہ میں شام ہو گئ (دریار پار ہونے کے لیے) ملاح کی تلاش میں تھا مگر کوئی ملتا نہیں تھا کہ ایک ملاح کودیکھا جوایک چھوٹی کی کشتی (بجرا) کو جو خالی تھی لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے سوار ہونے کی فرمائش کی تو اس نے بہت کم اُجرت کی اور کہا کہ میں ایلہ میں اینے گھروا پس جار ہا ہوں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا اور تھیلی کوا سے سامنے رکھالیا میں اسے سے سامنے رکھالیا

ن عَالبًا بغداد نا تخين كي غلطي بيال بقره مونا جا بيد مترجم

اور ہم چل پڑے۔ دفعتہ دیکھا کہ کنارے پر بیٹھا ہوا ایک اندھا بہت اچھی قراءت کے ساتھ قرآن برصرباہے جب اس کو ملاح نے دیکھا تو اللہ اکبرکہا اور وہ ملاح سے پکار کر کہنے لگا مجھے بھی سوار کر لےرات قریب آگئی جھے ڈر ہے کہ میں مرجاؤں گا تو اس کو ملاح نے برا بھلا کہا۔ میں نے اس سے کہا سوار کرلوتو وہ کشتی کو کنارے پر لے گیا اور اس کو بٹھالیا۔ پھراس اندھے نے قراءت شروع کردی اس کی نہایت عمدہ قراءت سے میں ازخودرفتہ ہوگیا۔ جب ہم ایلہ کے قریب ﷺ گئے تواس نے قراءت ختم کی اور کھڑا ہو گیا تا کہ از کرایلہ کے کسی راستہ ہے روانہ ہو جائے۔اب میں نے دیکھا کہ میری تھیلی گم ہو چکی تھی میں بے چین ہو گیا اور جلایا اور ملاح نے (میرے اٹھنے اور گھبرا کر إدهر أدهر حركت كرنے سے ) عل ميايا كه كتى الث جائے كى اور مجھ ے اس طرح مخاطب ہوا جیسے کوئی کسی کی حالت سے بے جرفخص یو چھ کچھ کیا کرتا ہے۔ میں نے كها بھلے آ دى مير بے سامنے ملى ركى مولى تھى جس ميں يائے سود ينار تھے۔ جب ملاح نے بيانا تواپنامنہ پٹنے لگا اوررونے گلا اور اس نے اپنے بدن سے کیڑے اتار کر پھینک دیئے کہتم تلاثی لے لواور کہنے لگا کہ ابھی تو میں کنارے پر بھی نہیں پہنچا اور یہاں میرے پاس کوئی الی جگہ بھی نہیں ہے جہاں چھیا کر رکھ دیتا تو جھ پر چوری کی تہت لگا رہا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے یے میں اور میں ایک ضعیف آ دی ہوں ۔ الٰہی تو ہی مددگار ہے اور اندھے نے بھی ایسا ہی کیا اور میں نے کشتی کی بھی بخو بی جانچ کی وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ مجھےان دونوں کی نازک حالت پر رقم آیا اور میں نے کہا یہ ایس مصیبت ہے کہ میں نہیں جانتا کہاس سے رہائی کی کیا صورت ہوگی اور ہم کشتی ہے اتر کر دوانہ ہو گئے میں نے بھاگ جانے کا قصد کرلیا اور ہم میں سے ہرایک اپنے ایے راستہ یر ہولیا۔ میں نے گھر میں رات بسر کی اوراینے آقا (تاجر) کے پاس نہیں گیا۔جب صبح ہوئی تو میں نے چرواپس بھرہ جانے کی تیاری کی تاکدوہاں چنددنوں کے لیے چھپار ہوں پھروہاں ہے کسی ایسے ملک میں نکل جاؤں جو بہت دور ہوتو میں نے اس ارادے سے نکل کر بھرے کی سڑک پرآیااور میں خاموثی کے ساتھ روتا ہوا جار ہاتھااورا پی بیوی اور بچوں کی جدائی پر سخت ممکین تھا اور اپنے معاش اور عزت کے برباد ہونے کا صدمہ تھا۔ راستہ میں ایک شخص میرے سامنے آگیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تھے کیا ہو گیا۔ میں نے اس کو پورا قصد سایا تو اس نے کہا تیراسب مال میں مجھے واپس دلواؤں گامیں نے کہاا ہمیاں ایس مصیب میں طنز کا

کیا موقع ہے جومیرے ساتھ کررہے ہو۔اس نے کہا میں جو کھے کہدر ہا ہوں واقعی بات کہدر ہا ہوں ۔ تو بن نمیر میں جوقیدخانہ ہے وہاں جااور اپنے ساتھ بہت می روٹیاں اور عمدہ شور بااور حلوا لے کر جانا اور قید خانہ کے دربان سے سوال کرنا کہ وہ مجھے اس مخص کے پاس پہنچادے جو دہاں محبوں ہے جس کوابو بکر نقاش کہا جاتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے نہیں رو کے گا اور اگر رو کنے ہی گئے تو کچھ تھوڑ اسااس در بان کو بھی وے دیناوہ تجھے اس کے پاس پہنچادے گا۔ جب توابو بكرنقاش كود كيھے تواس سے سلام عليك كہنا اور كھ بات نه كرنا جو بچھ كھانا تواہيخ ساتھ لے جائے وہ سامنے رکھ دینا جب وہ کھانا کھا کر ہاتھ دھو لے گا پھر وہ تجھے سے تیری حاجت یو چھے گا پھراس کو پوری بات بتاناوہ ان لوگوں پر جنہوں نے تیرامال لیا ہے تیری رہنمائی کرے گا اور مجھے واپس دلوادے گا۔ تو میں نے بیرب کیا اور اس شخص کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا وہ ایک بوڑ ھا ہے جس كو بى بيرياں برى موئى ہيں۔ ميں نے اس كوسلام كيا اور جو كھ مير ب ساتھ تھااس كرما من ركاديا \_ تواس في اي ما تعيول كوبلايا اورسب في كھايا جب اس في اين ما تھ دھو لیے تو مجھے یو چھا کہ تو کون ہے اور تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے اس سے اپنا قصم فصل بیان کیا تو اس نے س کرکہا کہ ابھی (محلّہ) بنی ہلال میں چلا جا اور فلاں کو چہ میں داخل ہو جانا جب تو بالكل اس كے آخر میں بھنج جائے تو تجھ كوايك بندورواز ہ ملے گا اس كو كھول كر بغير آواز ویے اندر چلے جانا اندر جاکر تھے ایک لمبی وہلیز ملے گی اس میں آ کے بڑھ کر تھے کو دو دروازے ملیں گے توان میں سے جودائیں جانب والا ہے اس میں داخل ہو جانا اب توالیے مکان میں پہنچے گاجس کے ایک کرے میں بہت ی کھونٹیاں ہیں اور بوریخ بھے ہوئے ہیں اور ہر کھوٹی پرلونگی اورتہبند پڑا ہوگا۔ وہاں جا کراپنے کپڑے اتاردیتا اوران کوایک کھونٹی پرڈال دینا اورتہبند باندھ لینا اور نظی اوڑھ کر بیٹھ جانا پھرا یک توم آئے گی اور وہ سب ایسا ہی کریں گے جیسا کہ تونے کیا ہوگا پھران کے سامنے کھانالا یا جائے گا توان کے ساتھ ل کرتو بھی کھانا اور تمام افعال میں ان کی موافقت کاخیال رکھنا۔ پھر جب کے نبیز لائی جائے تو تو بھی اس کے پینے میں شریک رہنا اور ایک بڑا پیالہ کے کراس سے بھر لینااور سیدھا کھڑا ہوجانااور سے کہنا کہ بیہ باقی ماندہ جومیرے پاس ہے میرے ماموں ابو بحر نقاش کا حصہ ہے۔ یہ سی کروہ سب بہت خوش ہوں گے اور تھے ہیں گے کیاوہ تیرے ماموں ہیں توان سے اقر ارکرنا۔ پھر وہ سب کھڑے ہوجا کیں گے اور میری یاد میں

پئیں گے جب کدوہ سب بیٹھ جا نمیں پھرتوان سے بیکہنا کدمیرے ماموں نےتم سب کوسلام کہا ہاوریہ پیغام دیا ہے کہ اے جوانو! تم کومیری زندگی کی قتم میرے بھانج کی وہ تھیلی جو گذشتہ شام کوئتی میں سے نہرایلہ برتم نے لی ہے واپس کر دووہ تم کو واپس کر دیں گے تو میں اس کے یاس سے نکلا اور جو پچھانہوں نے ہدایات وی تھیں ان پڑمل کیا تو مجھے وہ تھیلی واپس کر دی گئی جو بالکل ای طرح تھی اوراس کی گرہ بھی نہ کھو لی گئی تھی۔ جب وہ مجھے ل گئی تو میں نے کہاا ہے جوانو یہ جو پھتم نے میرے ساتھ کیا بیمیرے ماموں کاحق اداکرنے کے لیے کیا اور ایک حاجت میری جی ہے جومیری ذات کے ساتھ خصوصت رکھتی ہے دہ بولے کہ پوری کردی گئی (سمجھو) میں نے کہا مجھے یہ بناؤ کہتم نے تھیلی کو کیے لیا تھا؟ اس کے جواب سے وہ ایک گھڑی ر کے رہے پھر میں نے ان کوابو بکر نقاش کی زندگی کی قسم دی تو ان میں سے ایک نے کہا کیاتم مجھے پہچانے ہو؟ میں نے بہت غور کیا تو معلوم ہوا کہ بہتو وہی اندھاہے جو قراءت کے ساتھ قرآن مجید پڑھ ر ہا تھااور وہ تو (اس وقت مکر ہے) اندھا بنا ہوا تھا۔ پھراس نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو و بی ملاح ثابت ہوا (جس کی مشتی میں سے چوری ہوئی تھی ) پھر میں نے کہاتم دونوں نے کیوں كريكام كياتها؟ ملاح نے كہا ميں شام كے اول اوقات ميں گذرگا ہوں ير گھو ماكر تا ہوں اور ميں پہلے اس مصنوعی اندھے ہے ل کراس کو وہاں بٹھا آیا تھاجب جھے کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب میں کسی ایسے مخص کود کھتا ہوں جس کے پاس کوئی قیمتی سامان ہوتا ہے تو اس کو پکارتا ہوں اور أجرت میں کی کردیتا ہوں اوراس کوسوار کر لیتا ہوں پھر جب قاری کے قریب پہنچتا ہوں اوروہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو بخت وست کہتا ہوں تا کہ سوار ہونے والے کو (ہمار تے علق کاعلم نہ ہونے پائے اور ) سفر میں کی خطرہ کا شک نہ ہوسکے۔ اگر سوار ہونے والے نے خود ہی سوار کرالیا تو فہما ورندمیں خوشامد کر کے اس کورضا مندکرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی سوار ہونے دے بیخض سوار ہونے کے بعد قراءت شروع کر دیتا ہے جس ہے آ دمی ازخو درفتہ ہوجاتا ہے جیسا کہ تو ہوگیا تھا۔ پھر جب ہم فلاں موقع پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک شخص ہمارے انظار میں تیرتا ہوتا ہے وہ ہماری کثتی ے آ ماتا ہے اور اس کے سریرایک بانس کا بنا ہوا ٹوکرہ ہوتا ہے اس لیے سوار ہونے والا اس کو پیچان نہیں سکتا اب پیمصنوعی اندھا اس چیز کوصفائی ہے اڑا کر اس شخص کی طرف ڈال دیتا ہے جس كرير يولوكه موتا عدوه ال كوكراور تيركركنار يرايخ جاتا م اورجب وارموني

الاکشتی سے اتر تے وقت اپنی چیز کی گمشدگی پر مطلع ہوتا ہے تو ہم جو پھھ کرتے ہیں وہ تو دیکھ ہی چکا ہے تاہدہ کا اور تھے ای وہ تو تاہدہ کے تاہدہ کا دروہ تاہدہ کا دروہ تاہدہ کا دروہ تاہدہ کا دروہ تاہدہ کا تاہد کا تاہدہ کا تاہدہ کا تاہد کا تاہدہ کا تاہدہ کا تاہد کے تاہد کا تاہدہ کا تاہد کا

ہے تو وہ ہم کومتہم بھی نہیں سمجھتا اور ہم اس وقت جدا ہو جاتے ہیں پھر جب اگلا دن ہوتا ہے تو ہم جع ہوکراس کو آپس میں تقیم کر لیتے ہیں۔اب جب کہ تو ہمارے استاد اور اپنے ماموں کا مارے پاس پیغام لے آیا تو ہم نے اسے تیرے سپردکردیا۔ میں اس تھیلی کو لے کروا پس آگیا۔ (۵۲۳) محمد بن طف کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک چور نے جوتو برکر چکا تھا اپنی سرگذشت سائی کہ میں ایک شہر میں پہنچااور چوری کے لیے کسی چیز کی جبتو میں لگ گیا میری نظرایک مالدار صراف پر بڑی تو میں برابرموقع حاصل کرنے کی تدبیریں کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کی ایک تھیلی چرائی اور چ کرنگل آیا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا تو اچا تک مجھے ایک بڑھیا کمی جس کے ساتھ اکی کتا تھا اور وہ میرے سینہ ہے آگی اور مجھے چٹ گئی اور کہنے گئی میرے بیٹے میں تیرے قربان اور کتادم ملا ہلا کرمیری ٹانگوں میں گھسا جار ہا تھا اور عام لوگ کھڑے ہو کرہم کود مکھنے لگے اورعورت کہنے لگی خدا کی فتم کتے کودیکھوکہ اس نے کس طرح اس کو پہچان لیا تو لوگ اس سے تعجب کرنے لگے اور میرے دل میں بھی بیشک پیدا ہوگیا کہ شایداس نے مجھے دودھ پلایا ہواور میں اس کونہ پیچانتا ہوں اس نے جھے اس پر اصرار کیا کہ میرے ساتھ میرے مکان پر چل کر آج و ہاں تھبرو۔ وہ جھے سے جدانہ ہوئی یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچ گیا۔ و ہاں پہنچ کر دیکھا کہ چندنو جوان ہیٹھے شراب کی رہے ہیں اوران کے سامنے بہت ہے کھل اور پھول پڑے ہیں۔انہوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ بھایا اور میں نے ان کے یہاں فیتی سامان دیکھا۔وہ میری نظر میں رہا۔ میں نے (بے تکلف بن کر)ان کو پلانا شروع کیاا دران کے ساتھ کھل مل گیا یہاں تک کدوہ نو جوان سو گئے اور سب گھر والے سو كيَّة مين الله الدجو يكي مجميره وبال باته لكالبيث ليا ورنكل بها كنا جا باتوكة في جمير يشرك طرح حملہ کیا اور چلایا اور دوڑ ا دوڑ ا پھرنے لگا اور بھونکتا رہا یہاں تک کہ سب سونے والے جاگ گئے تو میں بہت نادم اور سخت شرمندہ ہوا جب دن ہو گیا تو انہوں نے پھرو ہی مشغلہ شروع کر دیا جوشام کوتھااور میں نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیااور میں کتے سے بچنے کارات تک حیلہ سوچتار ہا مگراس سے بیچنے کی کوئی تدبیر نہ بن پڑی پھر جب سب سو گئے تو پھر میں نے جو ہاتھ لگا سمیٹ كرنكل جانا جاماً كالمركما كالمركم على طرح مقابله برآ كيا- ميس في تين رات اس سے في كرنكل جانے کی تدبیر کی گرجب ماہیں ہوگیا تو میں نے ان لوگوں سے اجازت لے کر رخصت ہونا چاہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کیونکہ مجھے جلد جانا ہے تو انہوں نیکہا کہ یہ بردھیا کے اختیار میں ہے پھر میں نے اس سے اجازت ما تکی تو اس نے کہا دہ لا جو تو صراف کے یہاں سے لایا ہے اور جہاں چاہے چلا جا اور اب اس شہر میں نہ تھم رنا کیونکہ کی کی مجال نہیں کہ میری موجودگی میں یہاں کوئی ایسا کام کر سکے۔ اس نے تھیلی وصول کر لی اور مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں نے آپی فیریت ای میں تجھی کہ اس کے ہاتھ سے نے کرنگل جاؤں اور میری ہمت صرف آئی ہو تکی کہ میں اس سے پھو خرچ ما نگ سکوں تو اس نے وہ مجھے دے دیا اور وہ میری ہمت صرف آئی ہو تکی کہ میں اس سے پھو خرچ ما نگ سکوں تو اس نے وہ مجھے دے دیا اور وہ میری ہمت صرف آئی ہو تکی کہ میں اس سے بچھے خرچ ما نگ سکوں تو اس نے وہ مجھے دے دیا اور وہ میری ہمت صرف آئی ہو تکی کہ اس نے بھو گئی اور میں چانا رہا اور کتا ہی ہے ساتھ تھا۔ پھر حب میں آبادی سے باہر ہوگیا تو وہ شہر گئی اور میں چانا رہا اور کتا میرے پیچھے لگار ہا یہاں تک کہ میں دورنگل گیا پھر وہ وہ اپس ہوا اور وہ مجھے لوٹ لوٹ کر دیکھتا تھا اور میں اس کود کھتا رہا یہاں تک کہ وہ فظر سے غائب ہوگیا۔

(۵۲۴) سہل الاخلاطی ہے منقول ہے کہ دو دھوکے بازوں نے ایک گدھا چوری کیا اور ان
دونوں میں ہے ایک اس کو پیچنے کے لیے لے گیا تو اس کو ایک شخص ملا جو ایک طباق لیے ہوئے تھا
جس میں مجھیلیاں تھیں۔ اور اس نے چور ہے پوچھا کہ کیا تو اس گدھے کو بیچیا ہے؟ اس نے کہا
ہاں اس نے کہا اس طباق کو پکڑ لے میں اس پر سوار ہوکر دیکھ لوں اور اس (کی چال) کا اندازہ کر
لوں نو وہ شخص اس کو مجھیلیوں کا طباق دے کر گدھے پر سوار ہوگیا پھر لوٹ کر آیا پھر سوار ہوکر ایک
گلی میں داخل ہوا اور چلٹا پھر تا ہوا اس کو پچھ پیدنہ چل سکا کہ کہاں غائب ہوگیا۔ پھر دہ چواب دیا
گھر واپس آگیا تو اس کا ساتھی اس سے ملا اور اس سے پوچھا گدھا کیا ہوا اس نے جو اب دیا
جتے میں خریدا تھا اسے بی میں جی دیا نفع میں ہے کچھلیوں کا طباق ملا۔

(۵۲۵) اسی طرح کی ایک روایت ہم کو یہ پیٹی کہ ایک شخص نے ایک گدھا چرایا پھراس کو پیچنے کے لیے بازار پہنچا۔ وہاں اس سے کوئی اور شخص چرائے گیر جب بدا پے گھروا پس ہوا تو بیوی نے پیچھا کتنے میں فروخت کیا۔ بس راس المال پر ہی دے دیا (یعنی قیمت خرید پر ہی ہی دیا)
ز پوچھا کتنے میں فروخت کیا۔ بس راس المال پر ہی دے دیا (یعنی قیمت خرید پر ہی ہی دیا)
(۵۲۲) عبداللہ بن محمد الصروی کا بیان ہے کہ ہم کو ہمارے ایک بھائی نے یہ قصہ سنایا کہ بغداد میں ایک شخص تھا جونو عمری کے زمانہ میں چوری کیا کرتا تھا۔ پھراس نے تو بہ کر کے کپڑے کی دکان

كرلى - ايك رات جب كدوه دكان سے اپنے گھر واليس آگيا اور اس كومقفل كر گيا تھا تو ايك دھو کے باز چورآیا جوصاحب دکان کا سالباس سنے ہوئے تھااس کی آسٹین میں ایک چھوٹی س موم يتى اور كنجيال تهين اورآ كرنگهبان (جودكان كي هفاظت كرتاتها) كوآ واز دى اور (جب وه آيا) تواس کواندهیرے میں وہ موم بتی دی کہاس کوجلا کر لے آؤ مجھے آج رات اپنی دکان میں کچھکام كرنا بي بهره داري جلانے كے ليے چلا كياتواس موقع پر چورتالوں كوليث كيا اور كھول ۋالے اور دکان میں داخل ہو گیا۔ جب پہرہ دار بتی لے آیا تو اس سے لے کر اس کوسا منے رکھی اور حاب كتاب كى المارى كھولى اورسب (كاغذات) كو باہر نكال كر رجشروں كود كھناشروع كرديا اوراس کے ہاتھوں کو دیکھنے سے بیمعلوم ہور ہاتھا کہ وہ حساب کر رہا ہے اور پہرہ دار گھوم رہاتھا اوراس کود کچے رہا تھا اور اس کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بید دکان دار ہے۔ یہاں تک کہ بحر قریب آ گئی تو اس نے پہرہ دارکو پکارااور دور ہے ہی پیکہا کہ کوئی حمال (مزدور) بلالاؤ۔ پہرہ وارجمال کو لے آیا یواس نے حمال کے سر پر چار گھڑیاں قیتی کیڑے کی رکھیں اور دکان کو تالالگایا اور حمال کوساتھ لے کرچلا گیا اور چوکیدار کو دو درہم دیئے۔ جب سے کو دکان دارآیا تا کہ دکان کھولے تواس کے یاس پہرہ دارآ کھڑا ہوا اور اس کو دعائیں دیے لگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ایا كرے اور ايماكرے جيماآپ نے مجھلى رات مجھے دوور بم ديے تواس كو پېره داركى باتوں سے کھٹکا ہوا اور اس نے اپنی دکان کھولی تو اس نے بتی کا بہا ہوا موم ویکھا اور اپنے کاغذات حاب كوبھى جھرا ہوا يايا اور چار تھڑياں كم ثابت ہوئيں تواس نے چوكيداركو بلايا اوراس سے كہا کہ وہ کون تھا جومیرے ساتھ د کا نوں سے کھڑیاں اٹھا کرلے گیا تھا۔اس نے کہا کیا آپ ہی نے جھے ہے نہیں کہاتھا کہ میں ایک حمال لے آؤں تو میں آپ کے پاس بلالایا۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن میں اونگھر ہاتھا (اس لیے مجھے بیمعلوم نہیں کہ وہ کون تھا) ذرااس کومیرے پاس کے آؤ۔ پہرہ دارجا کرحمال کو بلالا یا اور اس نے دکان بند کر کے اس حمال کوساتھ لیا اور چلتے ہوئے اس سے بوچھا کہ آج رات کھڑیاں اٹھا کرمیرے ساتھ تو کس راستہ سے گیا تھا۔ میں اس وقت نشہ میں تھا۔اس نے کہافلاں سڑک سے گیا تھااور میں آپ کے لیے فلاں ملاح کو بلا کرلایا تھاتم اس کی کشتی میں سوار ہوکر گئے تھے تو پیخص اس سڑک سے روانہ ہوااور مال ح کو بلایا جب وہ آ گیا تواس کے ساتھ سوار ہو گیا اور اس سے بوچھا کہ میرے اس بھائی کوتم نے کہاں اتارا تھاجس

كراته جار تمريال تحيس؟ اس في بتايا كدفلان راسته يراتارا تقااس في كها مجهي بعي وين اتار وینا۔ چنانچہ ملاح نے وہیں اتار دیا۔ پھر اس نے ملاح سے بوچھا کہ اس کا سامان کون اٹھا کر العربي تقاس في بتايا كه فلان حمال العربي تقال بهراس حمال كو بلايا اوراس سے كہا كه مير ب ساتھ چل۔وہ ساتھ ہولیا اور اس کواس نے پچھ معاوضہ بھی دے دیا اور اس سے پھلا کراس نے وہ جگہ دریافت کی جہاں وہ تھڑیاں لے گیا تھا۔وہ اس کوایک بالا خانہ کے دروازہ پر لے آیا جو ایک ایسی مقام پرواقع تھا جو دریا کے کنارہ سے دوراورصح اکے قریب تھا تو اس نے دروازے کو مقفل پایا تواس نے حمال کو تھبرالیا اور تالا کھول لیا اور اندر داخل ہو گیا تو اس نے تھڑ یوں کواسی طرح رکھا ہوا پایا اور اس کے گھر میں سیاہ جا درری پر لکی ہوئی نظریزی تو اس نے کٹھڑیوں کو اس میں لپیٹ لیا اور حمال کو بلایا اس نے اٹھالیا اور سڑک پر رواند ہونے کا ارادہ کیا توجب بالا خاند ے اتراتو وہ چوراس کے ماضے آگیا تواس نے حمال کواور جو پکھوہ لیے جار ہاتھا اس کودیکھا۔ مردہ شک میں پر گیا تواس کے چھے کنارے تک آیا اور اس نے ملاح کو دریا یار کرانے کے لیے بلایا عمال نے کہا کہ کوئی بوجھاتر وانے کے لیے ہاتھ لگادے تواس چورہی نے بڑھ کر ہاتھ لگایااور جا در کھولی اس طرح کہ گویا ایک را بگیراحسانا ایسا کر رہا ہے اور کھڑیوں کو مالک کے ساتھ مل کرکشتی میں رکھوایا اور چا در کوایئے کندھے پر ڈال لیااور ما لک سے کہاا چھا بھائی صاحب فی امان الله آپ کی تھڑیاں واپس آگئیں میری چا درچھوڑتے جائیں تو مالک بنس پڑا اوراس سے بولا كتم (كشتى مين) اترآ و أور يحفوف نه كرووه اندرآ كيا-اس في اس ساقوبركرائي اوراس

کو پھوروپیددیااورواپس کردیااورنقصان نہیں پہنچایا۔
(۵۲۷) محمد بن ابی طاہر نے ہم سے بیان کیا کہ بی عقیل میں کا ایک شخص ایک گھوڑا جرائے کے لیے لکلا۔ اس کا بیان ہے کہ میں اس قبیلہ میں (جہاں سے گھوڑا چرانا تھا) داخل ہو گیا اور گھوڑے کے سے تھان کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ایک حیلہ سے گھر میں داخل ہو گیا تو ایک مرداور اس کی بیوی دونوں سخت اندھرے میں بیٹھے ہوئے کھارہے تھے۔ چونکہ میں بھوکا تھا اس لیے میں نے بھی اپناہا تھ بیالہ کی طرف بڑھا دیا تو مردکومیر اہاتھ او پرامعلوم ہوا اور اس نے فوراً کے میرا کی خور اور سے باتھ سے عورت کا ہاتھ کیڑلیا عورت نے کہا تجھے کیا ہوگیا ہے میرا ہاتھ ہوئے دیا تھی جو تا کہا تھے کیا ہوگیا ہے میرا ہاتھ جھوڑ دیا میں نے بھی

عورت کا ہاتھ چھوڑ دیاا درہم سب کھانا کھاتے رہے۔ پھرعورت کومیرا ہاتھا و پرالگا تواس نے پکڑ لیا تو میں نے فوراً مرد کا ہاتھ پکڑلیا تو اس نے عورت ہے کہا کیا ہو گیا میرا ہاتھ ہے تو عورت نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں فوراً مرد کا ہاتھ چھوڑ دیا پھروہ سو گیا تو میں گھوڑ ا پکڑلایا۔

اور سیر حکایت ہم کو دوسرے ذریعیہ ہے اس طرح پینچی ہم کو واقعہ سنایا محمد بن ابی طاہر نے ان کوتنوخی نے اوران کوان کے والد نے انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابوالحس محمد بن احمدا لکا تب نے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن برمع العقیلی نے اور بیخف قبیلہ بی عقیل کے سر برآ وردہ رؤسامیں سے تھے اور بیمعز الدولہ ہے بھی ملاقات کر پیچے ہیں تو اس نے ان کی بہت عزت کی تھی اور ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بن عقیل میں کے ایک شخص کو دیکھا جس کی کمر پرایے نشانات تھے جیسے کچھنے لگانے ہے ہوجاتے ہیں۔ گریدان سے بوے بوے تھے۔ میں نے اس سے اس کا سبب یو چھا تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں اپنے چھا کی بیٹی پر فریفتہ تھا تو میں نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تھے سے نکاح صرف اس صورت سے کر سکتے ہیں کہ تو مہر میں شبکددے بیا یک گھوڑی تھی جونہایت تیز رفتارتھی اور جو کہ بن بکر کے ایک شخص کے پاس تھی۔ میں نے اس سے اس شرط پر تکاح کرلیا اور میں اس فکر میں نکلا کہ کسی حیلہ ہے وہ گھوڑی اس کے مالک کے یہاں ے نکال لاؤں تا کہ اس منکو حد کا ہاتھ آ ناممکن ہو سکے تو میں اس قبیلہ میں پہنچا جس میں گھوڑی تھی اور میں (اس کا سراغ لگانے کے لیے ) جاتا آتار ہاتوا کی مرتبہ میں فقیر بن کراس خیمہ میں پہنچا جس میں وہ تخف رہتا تھا تا کہ گھوڑے بندھنے کی جگہ معلوم کرلوں کہ خیمہ کے کس موقع پر ہے اور میں چیپ گیااور چیچے سے اندر جانے میں کا میاب ہو گیااور روئی کے ایسے انبار کے پیچیے پہنچ گیا جوانہوں نے دھنگ کر کانے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ (دن مجراس میں چھیار ہا) جب رات آ گئی تو گھر والا آ گیا اوراس کی بیوی نے اس کے لیے رات کا کھانا تیار کر رکھا تھا۔ اور دونوں کھانے بیٹھ گئے۔اندھرالورےطور پر چھاچکا تھااوران کے پاس چراغ موجودنہیں تھا (اس لیے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کردیا) چونکہ میں بھوکا تھا تو میں نے بھی پیالے پر ہاتھ بڑھا کران دونوں کے ساتھ کھانا شروع کردیا۔ مرد نے میرے ہاتھ کوادیرامحسوں کرتے ہوئے پکڑ لیا تو میں نے فوراً ہی عورت کا ہاتھ پکڑلیا (لیعنی دوسرے ہاتھ سے ) تو اس سے عورت نے کہا کیا

ہوگیا میراہاتھ کیوں پکڑلیا تواس نے بیخیال کیا کہ میں نے عورت کا ہاتھ پکڑر کھا ہے میراہاتھ چھوڑ دیا میں نے بھی فوراً عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم سب نے چھر کھا ناشر وع کر دیا۔ پھرعورت كوميرا باتھاد پرالگا تواس نے اسے پکڑليا توميں نے فوراً مرد كا ہاتھ پکڑليا تواس نے كہا كيا ہوگيا میرا ہاتھ ہے تو عورت نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا میں نے فورا مرد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھا ناختم ہو گیا اور وہ مخفن سونے کے لیے لیٹ گیا جب وہ گہری منیندسو گیا اور میں ان کی تاک لگائے ہوئے تھا اور گھوڑی گھر کے ایک طرف بندھی ہوئی تھی (اوراس حصہ کو تالالگا ہوا تھا) اور تالی عورت کے سر کے نیچے تھے تو (میں نے ویکھا) کہ اس شخص کا حبثی غلام آپنچا اور اس نے (عورت پر) ایک کنگری پیچینکی تو وه جاگ گئی اوراس کی طرف چل کھڑی ہوئی اور تالی ای جگہ چھوڑ گئے۔ میں آ ہے۔ سے خیمہ ہے گھر کے محن کی طرف آیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ غلام اس عورت کے اوپر ہے تو میں تالی اٹھالا یا اور قفل کھول کر میں نے بالوں کی بنی ہوئی لگام جومیرے ساتھ تھی گھوڑی کے لگا دی اور اس پرسوار ہوکر خیمہ ہے نکل گیا تو وہ مورت غلام کے نیچے ہے نکلی اور خیمہ میں جا کراس نے شور مچایا اورقبیلہ کو بیدار کر دیا تو قبیلے والے میرے پیچھے لگے اور مجھے پکڑنے کے لیے سوار ہو کرمیرے پیچھے دوڑے اور میں گھوڑی کو داتا ہوا جار ہاتھا اور میرے پیچھے ان میں کی ایک مخلوق دوڑ رہی تھی پھر مجھ ہو گئی اور میرے پہنچے صرف ایک سوار رہ گیا جس کے پاس نیزہ تفاوہ جھے ہے آ ملا اور آ فاّب طلوع ہوگیا تھا تو اس نے میرے نیزہ مارنا شروع کیا میرےجسم پریدنشانات ای کے چوکوں کے ہیں نداس کا گھوڑا جھے اتنا قریب ہوسکا کداس کے نیزے کا دار جھ پر جر پور پڑسکتا اور نہ میری گھوڑی اتنا آ کے نکل تکی کہ اس کا نیز ہ مجھے چھوسکتا۔ یہاں تک کہ ہم ایک بڑی نہر پر پہنچ گئے تو میں نے اپنی گھوڑی کولاکا را تو وہ اس کو کو دگئی (عرب کی نہریں اتن عریض نہیں ہوتیں جیسی ہندگی اس لیے اس کومستبعد نہ سمجھا جائے ۔مترجم ) اور اس سوار نے بھی اپنی گھوڑی کولاکار ا مگروہ رک گئی اور نہیں کو دی۔ جب میں نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ عبورے عاجز ہے تو تھبر گیا تا کہ گھوڑی کوآ رام دےلوں اورخود بھی آ رام کرلوں تو اس سوارنے مجھے آ واز دی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہاا مے محض میں اس گھوڑی کا مالک ہوں جو تیرے نیچے ہے اور بیاس کی بیٹی ہے (جومیری سواری میں ہے) اور اب کہ تواس کا مالک بن گیا تواس کے ساتھ دھوکا نہ کرنا ( یعنی اس کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرنا ) اس کی قیمت دس دیت اور دس دیت کے برابر ہے ( لیعنی ایک (CMM) (A COMM) (A COMM)

انسان کے ہیں گناخون بہا کے برابر ہے )اور ہیں نے اس پر بیٹھ کرجس چیز کو بھی پکڑنا چاہا اس
سے جاملا اور جب میں اس پر سوار ہوا تو جس نے بھی میرا پیچھا کیا ہیں کبھی اس کے ہاتھ نہیں آیا
اور میں نے اس کا نام شبکہ رکھا تھا کیونکہ وہ جس چیز کے بھی چیچے گئی اس کواس نے نہیں چھوڑا تو یہ
الیں ہے جسیا کہ شبکہ (جال پھاند) شکار کے حق میں ۔ میں نے کہا جب تو نے جھے نفیحت کی تو
واللہ میں بھی تجھے ضرور نفیحت کروں گا۔ میرا آج رات کا قصدا س طرح اور اس طرح گذرا ہے ۔
میں نے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس کوعورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑے پر قبضہ
میں نے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس کوعورت اور غلام کا قصہ بھی سنا دیا اور گھوڑے پر قبضہ
میں جیا یہ مارنے والے کو بھی اچھی جزانہ دے تو نے میری بیوی کو طلاق دی اور میر ک

گھوڑی پر قبضہ کیا اور میرے غلام کو بھی قتل کیا۔ (۵۲۸) محمد بن ابی طاہر سے منقول ہے کہ ایک شخص معجد میں سور ہا تھا اور اسکے سر کے نیچے ایک

تھیل تھی جس میں ڈیڑھ ہزار دینار تھوہ کہتا ہے کہ میری آ تکھاس وقت کھلی جب کر کمی شخص نے اس کومیرے سرکے نیچے سے کھینچا تو میں گھبرا کر جاگا۔ دفعتہ دیکتا ہوں کہ ایک جوان میری تھیلی کے کر بھا گا جارہا ہے تو میں اٹھا تا کہ اسکے پیچیے بھا گوں تو دیکتا ہوں کہ میری سواری کا (اونٹ) س کی رسی سے ایک کھونے سے بندھا ہوا ہے جو مجدے آخر حصہ میں گڑا ہوا ہے (اس طرح وہ دوسرى طرف متوجه كرنے اور جرت زوہ كركے تعاقب ترك كرانے ميں كامياب ہو كيا)۔ (۵۲۹) محمد بن ابی طاہر ہے منقول ہے کہ بھرہ میں ایک چورتھا جورات کو چوری کیا کرتا تھا نهايت عالاك چورول كاسر دارتهااس كوعباس بن الخياط كهاجا تا تها-په براے اميرول پرغالب آ چکا تھا۔اس نے اہل شہرکو پریشان کررکھا تھا۔سباس کو پکڑنے کے حیلوں میں لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ ہاتھ آ گیااورایک سورطل (سوامن) لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔جب کہ اس کی قید کو ایک سال یا اس سے پچھ زیادہ زمانہ گزرگیا تو ایلہ میں پچھ لوگوں نے ا یک تا جر کولوٹا جس کے پاس دسوں ہزار دیناروں کے جواہر تھےاوروہ بہت ہوشیاراور تیزفہم تھا۔ توبھرہ میں فریاد لے کرآیا ور بہت سے تاجراس کی مدد کے لیے کھڑے ہوگئے اور امیر سے اس نے کہامیرے جواہر آپ کی سازش ہے گئے ہیں اور میرادشمن آپ کے سوااور کوئی نہیں۔ حاکم پر یہ ایک سخت الزام عائد ہوااس نے جونگہ ہانان شہر تھے ان کوسخت پکڑا تو انہوں نے مہلت طلب

کی۔ حاکم نے مہلت دیدی ان لوگوں نے بہت جھان بین اور کوشش کی مگر بالکل نہ پہتہ چلا سکے کے کس کی حرکت ہے۔ پھر حاکم نے ان کو بخت پکڑا تو پھر انہوں نے دوبارہ مہلت طلب کی اور ان میں سے ایک شخص نے قید خانہ میں بہنچ کر ابن الخیاط کی خدمت شروع کر دی اور تقریباً ایک ماہ اس کی خدمت میں لگار ہااوراس کے سامنے عاجزی کا ظہار کرتار ہا۔ تو این الخیاط نے اس سے کہا تیرائق جھ پرواجب ہوگیا مجھے بتاتیری حاجت کیا ہے تواس نے کہا فلال شخص کے جواہر جو ایلہ میں چوری ہوئے ہیں ضرور آپ کوان کے بارے میں پکھ خبر ہوگی سیجھ لیجئے کہ ہماری جانیں اس میں گروی رکھی ہوئیں اور اس کوتمام قصد سنایا تو اس نے اپنادامن اٹھادیا تو وہ جواہر کا ڈبداس کے نیچ تھاوہ اس نے تکہبان کے سپر دکر دیا اور کہا میں تجھے ہبہ کرتا ہوں تو اس نے اس کو بہت بوا معاملہ محسوں کیا تواس ڈبرکو لے کرامیر کے پاس آیا۔اس نے اس کا قصد دریافت کیا تواس نے سب حال بیان کر دیا توامیر نے حکم دیا کہ عباس ( یعنی ابن الخیاطہ ) کومیڑے پاس لاؤ اور اس نے محم دیا کہ اس پر سے تمام مختی اٹھالی جائے اور بیڑیاں کاف دی جا کیں اور جمام میں داخل کیا جائے اور خلعت پہنایا جائے اور اس کوائے برابر بھایا بہت عزت کے ساتھ اور کھانا منگا کرائے ساتھ کھلا یا اور رات کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ الگلے دن اس سے کہا کہ میں بیربات جانتا ہوں کہ اگر تیرے ایک لاکھ کوڑے بھی مارے جائیں تو تو اقرار کرنے والانہیں۔(میں پیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ) جواہر کو کیونکر حاصل کیا گیا اور میں نے تیرے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ اس لیے کیا کہ ميراحق تھ پرواجب ہوجائے جوجوانمرووں كاطريقد ہے ميں جا بتا ہوں كہ تو مجھے بالكل تج تجي بات بنادے جو کچھان جواہر کا واقعہ ہوا۔اس نے کہااس شرط پر کہ آپ جھے کواور جن لوگوں نے مجھے اس بارہ میں مدودی ان سب کو امن دے دیں اور جن لوگوں نے اس کولیا ان سے کوئی بازیں نہ کریں۔ حاکم نے اقرار کیا تواس نے حاکم سے حلف لیاس کے بعداس سے بدواقعہ بیان کیا کہ چوروں کی جماعت میرے پاس قید خانہ میں آئی اور انہوں نے ان جواہر کا حال بیان كيااوريكاس تاجركامكان ايماع جس مين نه يا ثركانا عمكن جاورند كمندلكا كرچ هنااوراس ير لوے کا دروزہ ہے اور آ دی ہوشیار ہے اور تدبیری کرتے ہوئے ایک سال گزرگیا مران کا بس نہیں چلااورانہوں نے مجھے سوال کیااور میں ان کی مدد کے لیے آ مادہ ہو گیا تو میں نے داروغہ جیل کوایک سودیناردیخ اوربیبا کی کے ستھ اس سے عبد کیا اور مغلظ تنم کھائی کہ اگراس نے مجھے

(CMY) () ESS (M) (S) (M) رہا کردیاتو میں اگلے دن ضروراس کے پاس واپس آجاؤں گااور اگراس نے ایسانہ کیا تو میں قید خانہ میں ہونے کے باوجوداس کومبتلائے مصیبت کر کے قبل کردوں گا تواس نے مجھے چھوڑ دیااور میری بیڑیاں بدن سے اتارلیں اوران کو وہیں چھوڑ دیا اور مغرب کے دقت میں قید خانہ نے نکل گیا اور ہم سب (چوروں کی پارٹی) عشا کے وقت المیہ پنچ گئے اور ہم اس کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے وہ تا جراس وقت محبر میں تھا اور اس کے مکان کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ان میں ے ایک سے کہا کہ دروازہ پر بھیک مانگ۔ جب وہ کواڑ کھولنے کے لیے آئے تو میں نے کہا حیب جا۔ایساکی مرتبہ کیالڑ کی نکلتی تھی جب اس نے کسی کو نہ دیکھا تو واپس ہو جاتی تھی یہاں تک کدوروازے سے نکلی اور سائل کو ڈھونڈنے کے لیے چند قدم یا ہرنگلی پر کچھ وقفہ سائل کوصد قہ ویے میں لگا تو میں (اس دوران میں) گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ دہلیز میں ایک كمره ب جس ميں گدها بندها ہوا ہے تو ميں اس ميں جا گھسا اور گدھے كى آ ژميں كھڑ اہو گيا اور گر ھے کی جھول کا ایک حصدایے او پہمی ڈال لیااتے میں وہ تاجر آیا اور اس نے دروازے بند کیے اور د مکھ بھال کر کے اپنے او نچے تخت پرسوگیا۔اور جواہرات تخت کے نیچے تھے۔جب آ دھی رات گذر گئی تو گھر میں جو بکری بندھی ہوئی تھی میں اس کے پاس پہنچا اس کا کان اینھ دیا تو وہ چینی پھراس مخص نے لڑی ہے کہا اس کے آگے جارہ ڈال دے وہ ڈال کرسوگئی میں نے پھراس کا كان اینفه دیا تو وه پر چلانے لگی تو اس نے لڑكى ہے كہا كيا ہو كيا تجھے ميں نے جھ سے اس كى خبر گیری کے لیے کہا تھااس نے کہا میں تو کر چکی۔اس نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے اور جارہ ڈالنے کے لیے خوداٹھ کھڑا ہوا میں (موقع ملتے ہی تخت کے نیجے جا پہنچااور خزانہ کو کھول کر جواہرات کا ڈ بہ زکال لیا اور اپنی جگہ واپس پہنچ گیا اور وہ مخص واپس آ کرسو گیا پھر میں نے کوشش کی کوئی ایسا حلینکل آئے کہ میں کسی ایے موقع پرنقب لگا سکوں جو پڑوی کے گھر میں نکل آئے اوراس میں ے نکل جاؤں مگر ممکن نہ ہو سکا کیونکہ پورے گھر میں سال کے شختے ( دیواروں پر) جڑے ہوئے تھے اور میں نے ارادہ کیا جھت پر پڑھ جانے کا مگراس پر بھی قادر نہ ہوں کا کیونکہ ہرراستہ پرتین تین تالے لگے ہوئے تھے پھر مجھے خیال آیا کہ اس مخص کوؤنج کردوں مگراس کودل نے برا سمجھااور میں نے سوچا کہ بیتو میرے سامنے ہے ہی اگراس کے سواکوئی حیلہ ہی نہ ہو سکا توجب

سح ہوگئ تو میں واپس ہو کر پھر وہیں گدھے کے پاس پہنچااوراس مخف نے جاگ کر باہر نکلنے کا

ارادہ کیا تو اس نے لڑکی سے کہا دروازوں کے تالے کھول دے اور موسلے لگے رہنے دے اس نے ایما کر دیا اور میں گدھے کے پاس آیا تو اس نے لات ماری پھررینگنا شروع کر دیا تو میں باہر نکلا اور میں نے موسلا سینج کرکواڑ کھو لے اور نکل کر بھا گا یہاں تک کہ کھاٹ پر آ کرکشتی میں پہنچ گیااوراس تاج کے مکان میں چی نیار کچ گئی۔ پھر میرے ساتھیوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس میں ہے کھان کو بھی دول تو میں نے کہا' دنہیں بیواقعہ بہت اہم ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ بیراز کھل جائے گا۔ ابھی تم اس کومیرے پاس ہی چھوڑے رکھوا گراس پر تین مہینے گذر گئے اوربدچھیار ہاتو تم میرے یاس آ جانا میں آ دھاتم کودے دوں گا اور اگر ظاہر ہو گیا اور میں نے تہاری اور اپنی ذات کوخطرہ محسوں کیا تو میں اس کے ذریعہ سے تہاری جانیں بچاسکوں گا۔'' تو سباس برراضی ہو گئے پھر اللہ تعالی نے اس تکہان کو متلائے مصیب کردیا اوراس نے میری بہت خدمت کی تو مجھے اس سے شرم آئی اور مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ اور اسکے ساتھی قتل کر دیے جا کیں گے اور میں اپنی جان پر جوعذاب بھی آپڑے تو اس پر ثابت قدم رہنے کا تہیہ کیے ہوئے جول مرآب نے میرے ساتھ دوسرے طریقہ کابرتاؤ کیا توجوانر دی کاطریقہ یمی تھا کہ میں بھی سچائی کے سواکوئی طریقہ مشخس نہ مجھوں۔امیرنے کہا پھراس فعل کی جزایہ ہے کہ ہم مجھے رہائی ویتے ہیں لیکن تو تو برکرے۔اس نے تو برکر لی اور امیر نے اسکوایے مصاحبین میں داخل کرلیا اوروظيفه مقرركرديا تؤوه سيد هجراسته بيرقائم رباب

(۱۳۰۰) ابوالحسین نے بیان کیا کہ میرے والد کہتے تھے کہ جھے طالوت بن عباد صراف نے بیان کیا کہ بھرہ کا واقعہ ہے کہ بیں ایک رات اپنے بستر پرسور ہا تھا اور میرے پہرہ دیے والے پہرہ پرموجود تھے اور دروازے مقفل تھے۔ دیکھنا کیا ہوں کہ ابن الخیاطہ جھے میرے بستر پرسے جگار ہا ہے تو بیس گھبرا کراٹھ بیٹھا اور بیس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابن الخیاط تو جھ پرمردنی چھائی گئی۔ اس نے کہا گھبرا و نہیں میں نے اس وقت پانچ سودینار کا جوا کھیلا ہے بیتم جھے قرش دے دو میں بیضرورتم کو والیس دے دول گا تو میں نے اس وقت پانچ سودینار نکال کراس کودے دیئے اس فیصل نے کہا آب تم سوجاؤ اور میرے پہلے نہ آنا تا کہ میں جیسے آیا تھا و سے بی نکل جاؤں ور نہ کس کے دول گا اور خدا کی قسم میں اپنے بہرہ داروں کی آوازیں میں رہا تھا اور نہیں تجھ سکا کہ وہ کدھرے اندر آیا اور کہاں کو گیا اور میں نے اس کے ڈرسے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور بہرہ میں اضافہ کرویا اندر آیا اور کہاں کو گیا اور میں نے اس کے ڈرسے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور بہرہ میں اضافہ کرویا

اس قصہ کو چندراتیں گزری تھیں کہ دیکھا ہوں کہ اس بیئت کے ساتھ وہ جھے پھر جگارہا ہے۔ ہیں نے اٹھ کرم حبا کہااوریہ کہ کیاارادہ ہے کہنے لگاوہ دینار لے کرآیا ہوں جھے سے لیجئے ہیں نے کہا وہ تہہیں معاف ہیں اگرتم کو اور ضرورت ہوتو لے لوتو جواب دیا کہتم تا جروں سے زیادہ شریف مزاج شخص کے اموال ہیں حصہ دار بنتا نہیں چا ہتا اورا گر ہیں اس کو پسند کرتا ہوں کہ تہمارا مال جرالے جاؤں تو ایسا کرسکتا تھا لیکن تم اپنے شہر کے رئیس ہواور میں نے آپ کو تکلیف دینا مال جرالے جاؤں تو ایسا کرسکتا تھا لیکن تم اپنے شہر کے رئیس ہواور میں نے آپ کو تکلیف دینا ضرورت لاحق ہوگی تو ہیں تم سے پھر لے لوں گا۔ ہیں نے کہا تہمارا اس طرح آتا میرے لیے شہرا ہوئی تو ہیں جو گی تو ہیں جو گیا اوراس کا اپنی گی کو بھے کہا ایسا ہی کیا جائے گا تو ہیں نے اس سے دینار لے لیے اور وہ دائیں ہوگیا اوراس کا اپنی میرے پاس اس کے بعد ایک نشانی لے کرآیا کرتا تھا اور جو پھھ چا ہتا لے جایا کرتا تھا اور پھھ میرے پاس اس کے بعد والی دو جایا کرتا تھا در پھھ کے اس کے ذمہ باتی نہیں رہی یہاں تک کہا سے میران کو انتقال ہوگیا۔

(۱۳۵) ابو گھر عبداللہ بن علی بن خثاب نحوی نے بید حکایت بیان کی کہ ایک شخص نے ایک صابی کر سے ایک بکلیے میں بن گلا اس کے پیٹر سے دھونے کے لیے نہر پر گیا وہاں پہنچ کردیکھتا ہے کہ وہ تو ایک ایپنے کردیکھتا ہے دہ وہ تو ایک ایپنے کا کلا اسے تو اس کو سخت نا گوار ہوا اور اس نے خیال کیا کہ بیخت کو لوگوں کو دھو کے ہے ) اینٹ اور صابین ( ملا جلا کر ) بیچیا ہے تو اس کے پاس واپس کرنے کے لیے پہنچا اور پہنچ کر کہا بڑا افسوس ہے تو لوگوں کو اینٹ اور صابین بیچیا ہے اس نے کہا اینٹ کیسے بیچیا ہوں تو اس نے نکیے کو آسین سے نکالا تو دیکھا کہ وہ تو صابین کی تکیہ ہے وہ شخص شرمندہ ہوا اور نہر پر واپس گیا رکھی کے لیکن جب اس کو نکالا تو وہ پھر اینٹ نکلی ۔ پھر وہ اپس صابین کر کے پاس آیا اور اس کو دھمکا نے لگا اور کیکی ہوگیا ۔ اس سے صابین گرنے کہا آپ پریشان نہ ہوں ہمارا ایک بیٹا ہے جس کو ہم سے جاتے ہوتو وہ اس صابین گرنے ہیا اسے جس کو ہم سے جاتے ہوتو وہ اس صابین گرنے ہیا اسے جاتے ہیں کہ وہ شرارت اور دھو کہ کر دہا ہے ۔ جب تم یہاں سے نکال دیا ہے ہم جانے ہیں کہ وہ شرارت اور دھو کہ کر دہا ہے ۔ جب تم یہاں سے نکال دیا ہے ہم جانے ہیں کہ وہ شرارت اور دھو کہ کر دہا ہے ۔ جب تم یہاں سے مارائی میں میں گو خرنہیں ہوتی ۔ جب تو تو وہ اس صابی کی کئیے کو پھر تہیاں ہوتی وہ وہ وہ اس صابین کی تکیہ وہ کی تھر تہیاں کے کہتم وہ کی آپ ہوتو وہ اس صابین کی تکیہ وہ کی تو تہیاں کو کہر تھیں ہوتی ۔ جب تم یہاں کہ کو پھر تہیاں کہ کو پھر تہیں ہوتی ۔

() ( MA) () - ( المالة عليه المالة علي (۵۳۲) ایک چور بعض لوگوں کے گھر میں چوری کے لیے پہنچا۔ وہاں چوری کے لیے بچے بھی نه ملا بجزایک ٹوٹی ہوئی دوات کے تووہ دیوار پر بیلکھ آیا (ترجمہ مجھ برعزیز ہوگیا تمہارافقراوراین تو نگرى يعنى تبهار فقركود كيه كرمين اين كومالدار سجحف لگامون) (۵۳۳) ایک چورایک شخص کے گھر میں پہنچااوراس کا سامان لے کر نکلا۔اس شخص نے شور ماتے ہوئے کہا کہ بدرات کیسی منحوں ہوت چورنے کہا ہرایک کے لیے نہیں۔ (۵۳۴) ہم کوا حباب نے بیدواقعہ سنایا کہ ایک شخص بزاز کے پاس آیا اوراس کے پچھے کپڑے تین سودینار میں خریدے چھر پوری قیمت اس کوادا کردی۔ جب اس کے سپر دکر چکا تو کہنے لگا تو نے مجھ سے زیادہ قیمت کی ہےاور کیڑالوٹا دیااور دینارسمیٹ لیےاوران کوایک کیڑے میں ڈال کرگرہ باندھی اوراس کوغلام کی آستین میں ڈال دیا پھر بولا کہ میں تر ددمیں پڑ گیا کیا آپ مجھے بیہ اجازت دیں گے کہ میں اس کیڑے کو دکھا لاؤں جس کے لیے خریدرہا ہوں اگروہ لینے پر رضامند ہوگیا تو فنہا ورنہ واپس کردیئے جائیں گے۔ بزاز نے کہا ہاں تواس نے اپنا ہاتھ غلام کی آ شنین میں ڈال کروہ کیڑا ٹکالا اور بزاز کی طرف بھینک دیا اور کپڑے لے کر چلا گیا۔ پھر بزاز نے اس کیڑے کو کھولا تو اس میں سے مینے برآ مدہوئے اور اس شخص نے غلام کی آستین میں اس طرح کے کیڑے میں تین سود بنار کے برابر میے با ندھ کر پہلے ہی رکود سے تھے۔ (۵۳۵) ابوافقے بھری نے بیان کیا کہ چوروں کی ایک جماعت بیٹی تھی آن کے یاس سے ایک شیخ تھیلی لیے ہوئے گزرا جو صراف تھا۔ان میں سے ایک چور بولا: کیارائے ہے اس مخف کے بارے جواس سے تھیلی اُڑالائے؟ انہوں نے کہا تو کیے پیکام کرے گاس نے کہا دیکھو۔ پھراس نے اس کے مکان تک اس کا پیچھا کیا اور وہ تھیلی کو چبوترے پر رکھ کراپنی لونڈی ہے بولا ا کہ جھے کو بیشاب کی ضرورت ہے پانی لے کر بالا خانہ پر آ جا اور او پر چڑھ گیا (جب لونڈی او پر چڑھ گئ) تو چور گھر میں تھس کر تھیلی اٹھالا یا اوراپ ساتھیوں کے پاس آپہنچا اور ان کو قصد سنایا۔ انہوں نے س کر کہا تونے کچھ نہ کیا اس کواس طرح چھوڑ دیا کہ غریب لونڈی کو پٹیتا رہے اور عذاب دیتا رے۔ بیاچھی بات نہیں اس نے کہا پھرتم کیا جا ہے ہو؟ انہوں نے کہا لونڈی مار پیٹ سے ف جائے اور تھیلی وصول ہو جائے۔اس نے کہا اچھی بات ہے تو پھر پہنچے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو در حقیقت وہ لونڈی کو مارر ہاتھا۔ پٹنے نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا آپ کے ہما یدوکان کا غلام (ACLES 1965) (ACLE

اس نے باہر آ کرکہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میرے آقائے آپ کوسلام کہا ہے اور سے کہا ہے کہ آپ کا حافظ خراب ہوگیا آپ اپنی تھیلی دکان میں پھینک جاتے ہیں اور چل دیے ہیں اور اگر ہم اس کو ندد کھے لیتے تو کوئی لے جاتا اور تھیلی نکال کر دکھاتے ہوئے کہا وہ یہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں واللہ اس نے بچے کہا۔ صراف نے اس کو لے لیا تو چور بولا آکہ بیتو جھے دید بچے اور گھر میں جا کرایک رفعہ پر بیلکھ لا بیٹے کہ مجھے تھیلی سپر دکر دی گئی تا کہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں اور آپ کا مال آپ کو واپس مل جائے تو اس نے تھیلی اس کو واپس کر دی اور گھر میں رفعہ کھنے کے لیے گیا۔ اس نے تھیلی لے لی اور نو دو گیارہ ہوگیا۔

(۵۳۲) ابوجعفر محربن الفضل الصميري ني بيان كياكه مار عشهر مين ايك بهت نيك بوهيا تقى جوبكثرت روز بركھتى تقى اور بہت نماز بڑھتى رہتى تھى اوراس كاليك بيٹا تھا جوصرا فد كا كام کرتا تھاوہ شراب اور کھیل میں منہمک رہتا تھا۔ون کے اکثر حصہ میں تو وہ اپنی دکان میں مشغول ر ہتا۔ پھر گھر میں واپس آتا اور تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتا اور چلا جاتا اور ایسے موقعوں میں رات گذارتا جہاں شراب بیتار ہے۔ایک چورنے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان کی اوراس کے يتجهيج بيحهي جلنار ہااوراس طرح گھر ميں داخل ہو گيا كداسے خبر نہ ہوسكى اور جھپ گيااوراس شخص نے تھیلی ماں کے سپر دکر کے اپنی راہ لی اور پیگھر میں تنہارہ گئی اور مکان میں اس کا ایک ایسا کمرہ تھا جس کی دیواروں پرسال کے تختے جڑے ہوئے تھے اور اس کا دروازہ لوہے کا تھا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاءاس میں رکھی تھی اور تھیلی بھی۔ چنانچیاس نے تھیلی ای کمرہ میں دروازے کے بیچیے رکھی اور وہیں بیٹھ کئی اوراپنے سامنے افطار کا سامان رکھ لیا۔ چور نے سوچا کہ اب وہ اسے تالا لگائے گی اورسوجائے گی تومیں دروازہ جدا کر کے تھیلی لےاوں گا۔ جب وہ روزہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کھڑی ہوگئی اور نماز کمی ہوگئی اور آ دھی رات گذرگئی اور چور متحیر ہوااور اس کوڈر ہوا کہ شنج نہ ہو جائے۔اب وہ گھر میں پھرا وہاں ایک ٹی لنگی اس کوٹل گئی اور پچھ بخور ہاتھ لگا تو اس نے وہ لنگی باندهی اور بخورسلگایا اور میرهی سے اتر ناشروع کیا اور بہت موٹی آواز بناکرآواز تکالناشروع کی تا كديره سيا كھبراجائے اور وہ دلير تقى سمجھ كئى كديد چور ہے تو برهميانے كانيتى موئى اور كھبرائى موئى آ واز بنا كركها بيكون ہے؟ تواس نے جواب ديا كه ميں جريل ہوں رب العالمين كا بھيجا ہوااس نے مجھے تیرے بیٹے کے پاس بھیجا ہے بیفائ ہے تا کدانے فیحت کروں اور اس کے ساتھ ایسا

CHAINE SEE SONG SEES CONCLUENCE OF THE PRINCIPLE OF THE P

معاملہ کروں جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے ارتکاب سے باز رہے تو بردھیانے بیرظا ہر کیا کہ محبراہٹ سے اس بغثی طاری ہوگئ ہے اور اس نے پیکہنا شروع کیا اسے جریل میں تھ سے درخواست کرتی ہوں کہاس کے ساتھ نری کرنا کیونکہ وہ میر ااکلوتا ہے تو چورنے کہا میں اس کونل كرنے كے لينہيں بھيجا كيا ہوں بوھيانے كہا پركس ليے بھيجا كيا كہا كداس ليے كداس كى تھیلی لےلوں اوراس کے دل کواس سے رنج پہنچاؤں چھر جب وہ تو بہ کرے تو اس کو واپس دے دوں بڑھیانے کہا چھا جریل اپنا کام کرواور جو پچھتھم دیا گیااس کی تعمیل کروتو اس نے کہا تو كمرے كے دروازے سے بث جاوہ بث كى اوراس نے دروازہ كھول ليا اورا ندر داخل ہو كيا تا كتھيلى اور قيمتى كيڑے لے جائے اوران كى تھڑى بنانے ميں مشغول ہو كيا تو بڑھيائے آ ہسہ آ ہتہ جا کر دروازہ بند کرلیا اورزنجیر کوکنڈے میں ڈال دیا اور تالانگا کراہے مقفل بھی کر دیا۔اب تو چورکوموت نظرآن لگی اور باہر نکلنے کے لیے حلیہ نقب لگانے یا اور کسی سوراخ کو کھولنے کا سوینے لگا مگر کوئی صورت ممکن نظر نه آئی۔ پھر بولا کھول تا کہ میں باہر نکلوں کیونکہ تیرا بیٹا اب نصیحت قبول کرچکا ہے تو بر صیانے کہااے جبریل مجھے ڈرہے کہ میں کواڑ کھولوں تو تیرے نور کے ملاحظہ سے میری بینائی نہ جاتی رہے۔تواس نے کہا میں اپنے نورکو بجھادوں گاتا کہ تیری آسیس ضائع نہ ہوں تو بر ھیانے کہااے جریل تیرے لیے اس میں کیاد شواری ہے کہ تو جیت سے نکل جائے یا ہے پرے دیوارکو بھاڑ کر چلاجائے اور جھے یہ تکلیف ندوے کہ میں نگاہ کو برباد کرلوں۔ اب چور نے محسوں کرلیا کہ بڑھیا دلیر ہے اب اس نے نری اور خوشامدی شروع کیں اور توب کرنے لگا تو بردھیانے کہا ہے باتیں چھوڑ اب نکلنے کی کوئی ترکیب ندہو سکے گی جب تک دن نہ ہو جائے اور تمازیر سے کھڑی ہوگئی اور وہ اس سے سوال کرتار ہا پہاں تک کہ سورج نکل آیا اور اس کا پیٹا بھی واپس آ گیااور تمام سرگذشت اور ساری بانیں اس کوسنا ئیں وہ کوتوال پولیس کو بلالایا۔ اس نے دروازہ کھول کرچورکو باندھ لیا۔

المربال

وَ بِين بِحِول كَى وَ بِانت كِي واقعات

(۵۳۷) محد بن الضحاك سے منقول ہے كەعبدالملك بن مروان نے راس الجالوت يا ابن

راس الجالوت سے سوال کیا کہ بچوں کی فراست کائم کس طرح اندازہ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے پاس ان کے بارے بیں کوئی خاص اصول نہیں ہے کیونکہ وہ (اس زمانہ میں ) ایک حال سے دوسر سے حال کی طرف جاتے رہتے ہیں بجزاس کے کہ ایک گوشہ چٹم ہے ہم ان کو و کھے لیں (اوران کی گفتگواوراوضاع سے ان کی افتار طبع کا پچھا ندازہ کرلیں) تواگر ہم نے ان سے کی کو کھیل میں پیکہتا ہواس لیا کہ کون میر سے ساتھ ہوگا تو ہم نے اس کے بارے میں پیرائے قائم کر لی کہ بیصا حب ہمت ہوگا اوراس کے بارے میں سے پہلوسچا ہوتا ہے اوراگر ہم نے اس کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ میں کس کے ساتھ ہوں گا تو ہم کواس کی بیہ بات مکر وہ معلوم ہوتی ہے ۔ تو سب کہتے ہوئے سنا کہ میں کس کے ساتھ ہوں گا تو ہم کواس کی بیہ بات مکر وہ معلوم ہوتی ہے ۔ تو سب بھاگ جس کے بارے میں اس طرح اندازہ لگایا گیا وہ ابن الزبیر سے کہ وہ ایک دن جب وہ سب بھاگ گئے اور ابن الزبیر پچھلے پاؤں اس کی طرف منہ کے ہوئے ہٹ رہے ہے اور کہہ سب بھاگ گئے اور ابن الزبیر پچھلے پاؤں اس کی طرف منہ کے ہوئے ہٹ رہے ہے اور کہہ رہے تھے کہ اے بچوم کے ایا امیر بنا لوا ور ہمارے ساتھ ہوکر اس پر جملے کرو۔

(۵۳۸) اورایک مرتبہ جب کہ بھین میں عبداللہ بن الزبیر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں حضرت عمر دلاللہ بن الخطاب کا گزر ہوا تو سب بچے بھاگ گئے اور یہ کھڑے رہاتو حضرت عمر دلاللہ نے ان سے کہا کیا بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھا گا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین میں نے کوئی جرمنہیں کیا تھا کہ بھا گنا اور راستہ میں کوئی تنگی نہیں مقد سے سے المحرک نگٹر میں ان کے دار میں اس کے گئر ہوں تھا کہ بھا گنا اور راستہ میں کوئی تنگی نہیں میں سے المحرک نگٹر میں ان کے دار میں المحرک نگٹر میں ان کے دار میں اس کے گئر ہوں میں اللہ کا در راستہ میں کوئی تنگی نہیں کے سے اللہ کھی ان کہ تھا کہ اس کے دار کہ دور میں ان کے دار کہ دور کوئی تنگی نہیں کیا تھا کہ بھا گنا اور راستہ میں کوئی تنگی نہیں کیا تھا کہ دور کرنے کہا کہ دور کہ دور کیا تھا کہ دور کیا کہ دور کئی تنگی نہیں کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کہا کہ دور کیا تھا کہ دور کہا کہ دور کیا تھا کہ دور کئی تنگی نہیں کیا تھا کہ دور کیا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا کہ دور کیا تھا کہ دور

مقی کرآپ کے لیے مجھے گنجائش نکالنے کی ضرورت ہوتی۔

(۵۳۹) سنان بن مسلمہ ہے جو بحرین کے امیر تھے مروی ہے کہ ہم جب مدینہ پیس چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بھی محجم روائٹو آئکلے توسب بچے ادھرادھر بھاگ گئے اور میں اپنی جہوا ہے بھی جمہ رہا کہ جب وہ بچھ پر آ کر جھک گئے تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین بیتو وہ ہیں جو ہوا ہے جھڑ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے دکھا۔ میں دیکھوں گا (ہوا ہے جھڑ اہوا ہونا) بھے ہے چھپا تو بہیں رہے گا تو انہوں نے کہا اے امیر بہیں رہے گا تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین آ پ دیکھتے ہیں ان لڑکوں کو واللہ جب آ پ چلے جا میں گئو یہ بھے آ کر لیٹ جا میں گا ور جو بچھے ٹھکا نے المؤمنین آ پ دیکھے ہے اور جو بچھے ہیں ان لڑکوں کو واللہ جب آ پ چلے جا میں گئو یہ بھے آ کر لیٹ جا میں گے اور جو بچھے میرے باتھ چلے اور جھے ٹھکا نے کے اور جو بچھے میرے باتھ چلے اور جو بچھے میں اور جو بچھے میں ایس ہے وہ سب چھین لیں گئو آ پ میرے ساتھ چلے اور جھے ٹھکا نے

CF9F) CO Cide with )

تك پہنچادیا۔

(۵۴۰) ابو محداليزيدي نے بيان كيا كديس مامون الرشيد كا تاليق تفاجب كدوه سعيد الجوہرى ک گود میں (لیعنی زیرتربیت) تھا میں ایک دن آیا جب کدوہ کل کے اندر تھا میں نے اس کے یاس اس کے ایک خادم کو بھیجا کہ میرے موجود ہونے کی اس کو اطلاع کردے مگراس نے آنے میں در کی پھر میں نے دوسرا بھیجا تو اس نے پھر در کی تو میں نے سعید سے کہا کہ بیاڑ کا اکثر اوقات کھیل میں لگار ہتا ہے اور آنے میں در کرتا ہے اس نے کہا ہاں اور اس کے ساتھ ایک حرکت بیجی کہ جب وہ آپ سے جدا ہوتا ہے تو اسے خدمت گاروں کے سر ہوجاتا ہے اور وہ اس سے تحت تکلیف اٹھاتے ہیں تو آب اس کوادب سکھا کیں (میں انتظار میں بیٹھارہا) جبوہ باہر تکلاتو میں نے تھم دیا کہ اس کوا ٹھالا کیں ۔ تو میں نے اس کے سات درے مارے کہ وہ رونے ك ليايى آئكھوں كو ملنے لكا جھى اطلاع كىنچى كەجعفر بن يكي (بركى وزير) آ گئے۔ تو فوراً رومال لے کراپنی دونوں آئکھیں پونچھیں اوراپنے کپڑوں کوٹھیک کر کے فرش کی طرف بڑھا اور اس پر چوکڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر خدام ہے کہااس کوآ جانا جا ہے اور میں مجلس سے اٹھ کر باہرآ گیا مجھے یدر رہوگیا کہ پیعفرے میری شکایت کرے گا تووہ میرے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرے گا۔ (وزرجعفراندرآ کر مامون ہے ملا) تواس کی طرف مندکر کے باتیں کرتار ہا یہاں تک کداس کو بھی ہنسایا اورخود بھی ہنستا رہا۔ پھر جب (وزیر کے ساتھ) سیر کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو اپنا گھوڑا طلب کیا اوراینے غلاموں کوتو وہ سب اس کے سامنے دوڑ بھاگ کرنے لگے چرمیرے بارے میں سوال کیا تو میں آیا تو جھ سے کہا میر ابقیہ سامان (تعلیم کا) آپ لے لیجئے میں نے کہا اے امیر الله تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے مجھے بیاندیشہ ہو گیا تھا کہتم میری شکایت جعفر بن کیجی ے کرو گے اور اگرتم نے ایسا کیا تو اس کا طرز عمل جھے سخت ہوگا تو جواب دیا کہ اے ابو تھ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے رشید کو بھی بھی ایسے امورے باخبر کیا ہوتو جعفر بن کی ہے کیے قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ میں اس کواطلاع دیتااس میں کوئی شک نہیں کہ میں ادب کا حاجت مند ہوں۔ ایسی صورت میں اللہ تہہاری خطائیں معاف فر مائے تہہارا گمان کس قدر بعیداز قیاس اورتمہارا دل غلط وہم میں مبتلا ہے۔ آپ اپنا کا م سیجئے جوخطرہ آپ کے دل میں پیدا ہوا ایسا آھپ تبھی نہ دیکھیں گےخواہ آ پاس کمل کااعادہ روز انہ سوموتبہ کریں۔

(۱۵۴) حسن قزویی نے بیان کیا کہ ابو برخوی ہے ہیں نے سنا کہ معذرت کے طور پر سب
ہے زیادہ لطیف رقعہ جولکھا گیا ہے وہ معذرت کا رقعہ ہے جو (خلیفہ) راضی باللہ نے اپنے بھائی
ابوا بحق مفتی کے نام لکھا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان مودب یعنی استاد کی
موجودگی میں چھ کہاسی ہوگئ تھی اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی (متقی) کی طرف ہے ہی راضی پر
زیادتی ہوتی تھی تو راضی نے اس کو بیر قعہ لکھا ''بہم اللہ الرحیٰن الرحیم میں اعتراف کرتا ہوں کہ
میں آپ کا غلام ہوں اپنے فرض کی بنا پر اور آپ کو اعتراف ہونا چاہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں
فضل کی بنا پر جو جھ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطافر مایا ہے) اور غلام خطا کرتا ہے تو آ قامعاف کر
دیتے ہیں کی شاعر نے کہا ہے:

یافدا الذی یغضب من غیر شئی الله اعتب فعتباك حبیب الیّ (ترجمه)اے وہ فض جو بغیرسب ناراض ہوجاتا ہے جتناعتاب دل چاہے كر كيونكه تيراعتاب بھی بجھے پيارا ہے۔ انت على انّك لِيْ ظَالِمْ الله اعزَّ خلق الله كُلِّ عَلَىّ اعزَّ خلق الله كُلِّ عَلَىّ (ترجمہ) توبا وجوداس كے كہ بجھ برظلم كرتا ہے خداكى تمام كلوق سے بجھے زیادہ عزیز ہے۔

تو ابواسختی اس کے پاس آ کراس پرالٹا ہو گیا' راضی باللہ بھی کھڑ اُہو گیا آور دونوں گلے ال گئے اور مصالحت ہوگئ واللہ اعلم۔

(۵۴۲) عبیداللہ بن المامون ہے مردی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مامون الرشید میری والدہ اممویٰ سے بخت ناراض ہو گئے۔ پھرای بنا پر جھ ہے بھی اس درجہ برہم ہو گئے کہ قریب تھا کہ اس کا بیچہ میر ہے تلف ہوجانے کی صورت میں برآ مد ہو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اب امیر المؤمنین اگر آ ب اپنے بیچا کی بیٹی پر ناراض ہیں تو ان ہی پر جھ کوالگ کر کے عمّاب کریں امیر المؤمنین اگر آ ب اپنے کی طرف سے ان کے پاس گیا ہوا ہوں اور آ ب ہی کا ہول نہ کہ ان کا مامون الرشید نے من کر کہا تو نے بچ کہا اے عبیداللہ تو میری طرف سے اس کے پاس گیا ہوا ہو اور میرا ہوں جس نے جھے کواس حقیقت پر متنبہ کیا تیر ہو تاریخ سے اس کا نہیں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے جھے کواس حقیقت پر متنبہ کیا تیر ہو ذریعہ سے اور تیر ہے اس فضل ( یعنے فراست ) کو جو تھے میں موجود ہے جھے پر عیاں کر دیا ۔ واللہ آ ج کے بعد تو میری طرف سے کوئی برائی نہ دیکھے گا اور پہندیدہ طرز عمل ہی دیکھے گا پھریہ گفتگو ہی میری والدہ سے خوش ہوجانے کا سبب بن گئی ۔

( ٣٣٣ ) اصمعی نے بیان کیا جس زمانہ میں کہ میں میدانی قبائل عرب کی سیاحت میں تھا میرا گزرا کیے لڑے پر ہوا یا لڑکی پر ( اصمعی سے روایت کرنے والے نے اپنے شک کا اظہار کیا ) جس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی زیادہ بھر اہموا ( ہونے کی وجہ سے اس کا دھانہ اس کے قابو سے باہر ہوگیا ) تھا اور وہ ( اپنے باپ کو ) پکارر ہاتھا: بیا ابت اور ک فاھا ' غلبنی فوھا لا طاقة لی یفیھا۔ ( ترجمہ ) اے ایا اس کا مُنہ پکڑلو مجھ پر اس کا مُنہ غالب آگیا مجھ میں اس کا مُنہ سنجالنے کی طاقت نہیں ۔ اصمعی نے کہا خدا کی شم ان تین جملوں میں اس نے تمام عربیت کو جمع کر دیا۔

(۵۳۳) صولی نے کہا کہ جاحظ سے منقول ہے کہ تمامہ نے بیان کیا کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں اس کی مزاج پری کے لیے گھر میں داخل ہوااور اپنے گدھے کو درواز ہے پرچھوڑ دیا اور میر ہے ساتھ کوئی غلام نہیں تھا (جو گدھے کا خیال رکھتا) پھر میں مکان سے باہر آیا تو دیکھا کہ اس برایک لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کہ تم بغیرا جازت لیے گدھے پرسوار ہو بیٹھے؟ اس نے (فی البدیدا پی شرارت کی تاویل کے طور پر) جواب دیا کہ جھے بداندیشہ ہوا کہ یہ بھاگ جائے گاتو میں نے آپ کی خاطر اس کی حفاظت کی۔ میں نے (غصہ سے) کہا اچھا ہوتا نہ تھہر تا اور بھاگ جاتا (آپ کو اس کے فکر کی کیا حاجت تھی) کہے لگا کہ اگر آپ کی اپنے گدھے کے لیے بدرائے ہوتا اس پڑمل کیجئے (اور سمجھ لیجئے) کہ وہ بھاگ ہی گیا اور مجھے ہمہ کر دیجئے اور اس پر میر کی طرف سے مزید شکریے قبول کیجئے۔ میر می سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیا جو اب دول۔

(۵۴۵) اہل شام میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ مدینہ میں پہنچا تو ابراہیم بن ہرمہ کے مکان کا ارادہ کیا وہاں جاکر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی مٹی سے کھیل رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا تمہارے اتا کیا کررہے ہیں؟ کہنے گئی کسی اہل کرم کے یہاں گئے ہوئے بہت عرصہ گذر گیا ہم کوان کی چھ خبر نہیں ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے لیے او مٹنی ذیح کرلو کیونکہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بکری ذیح کرلو کہنے گئی واللہ مارے پاس نہیں میں نے کہا تو مارے پاس نہیں میں نے کہا تو مارے پاس نہیں میں دنے کہا تو تمہارے اتا کا بی قول غلط ہے:

كم ناقةٍ قد وجأتُ منحرها ☆ بمستهلّ الشوُ بوبِ اوجملٍ

(ACLUST CHAT) (A) ESS STORY CONTRACTORY (ترجمہ) بہت ی اونٹیوں اوراونٹوں کے گلے رمیں نے چھری چھری ہے متواتر بارش کا ہال طلوع ہونے کے وقت کہنے لگی کہ اتا کا یمی تو و فعل ہے جس نے جم کواس حال تک پہنچادیا کہ ہمارے یاس کچھ بھی نہیں۔ (۵۴۲) بشر بن الحراث نے بیان کیا کہ میں نے معافی بن عمران کے مکان پر آ کر دروازہ کھکھٹایا تو مجھ سے کہا گیا کون ہے تو میں نے جواب دیا بشر الحافی تو گھر میں سے ایک خچوٹی سی بچی نے مجھ سے کہا اگرتم دودانگ کے جوتے خرید لیتے تو تمہارے نام میں سے حافی نکل جاتا ( حافی کے معنے ہیں برہنہ یا)۔ (۵۴۷) منقول ب كه أيك مرتبه خليفه معتصم بالله خاتان كى عيادت كے ليے كئے اور فتح بن خا قان اس وفت بجيرتھا تو فتح ہے معتصم نے کہا کون سا مکان زیادہ اچھا ہے۔امیر المؤمنین کا یا تمہارے والد کا؟ فتح نے جواب دیا کہ جب امیرالمؤمنین میرے والد کے مکان میں ہوں گے تو میرے والد ہی کا مکان اچھا ہوگا پھراس کونگینہ دکھایا جوان کے ہاتھ میں تھا اور یو چھا کہا ہے فتح تم نے اس تکینہ ہے انچھاد یکھا ہے تو فتح نے جواب دیا ہاں! وہ ہاتھ جس میں سے تکینہ ہے۔ ( ۵ مر ۵ ) ابوعلی البصير نے بيان کيا كہ جب ميرے والد كا انقال ہوا تو ميں چھوٹا تھا اس ليے میراث ہےروک دیا گیاتو میں جھگڑتا ہوا قاضی کے یہاں پہنچا۔قاضی نے مجھ سے کہا کیا تو بالغ ہو گیا میں نے کہا ہاں۔ پھر کہااوریہ بات کون جانتا ہے میں نے کہا جس نے اس کونعوظ کی طاقت دی (نعوظ عضوِ خاص کا دراز ہوجانا) قاضی نے نبسم کیا اور میراحصہ واگذار کرنے کا حکم دیدیا۔ (۵۲۹) منقول ہے کہ ایاس بن معاویہ جباڑے تھے تو ایک بوڑھے کے ساتھ قاضی دمشق كرمامنے كة اوركها كرالله تعالى قاضى كے ساتھ نيكى كرے اس بوڑھے نے جھى يرظلم كيا اور جھ پرزیادتی کی اور میرامال لے لیا تو قاضی نے کہااس کے ساتھ نری سے بات کر اور اس تھم کی گفتگو ے بوڑھے کامقابلہ مت کرتوایاس نے کہااللہ قاضی کے ساتھ نگی کرے تی (میرے ساتھ ہے) جو جھے سے اس سے اور آپ سے بھی بڑا ہے۔قاضی نے کہا چیب ہوجا توایاس نے کہا اگر میں چیپ ہو گیا تو میری جمت کون پیش کر رہا قاضی نے کہا ہول! اور خدا کی شم تیرے کلام میں خیر نہیں ہو گی تو ایاس نے کہا: لا الله الله و حدة لا شویك له (ترجمه) (اس كلمه ك فير مون يس كيا كلام

ہوسکتا ہے) اسلئے قاضی صاحب حانث ہو گئے یعنی فتم ٹوٹ گئ) شائع وقائع نگارنے بیرقصہ

خلیفہ کولکھ بھیجاتو خلیفہ نے قاضی کومعزول کرویا اورایاس کواسکے بجائے قاضی منادیا۔

(ACLASON SER STORES SER CONTRACTION OF THE PAINT SER CONTRACTION OF THE PA

( • ۵۵ ) مامون الرشيد نے اپنے ايک چھوٹے بچ کود يکھا جس کے ہاتھ ميں حساب کا رجشر تھا ہو چھا کہ تير ہے جس سے ذہانت تھا ہو چھا کہ تير ہے جس سے ذہانت تو ی ہوتی ہے اور وحشت سے انس ۔ تو مامون نے کہا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھکوا ہے بچے عطا کے جواپی عمر کے مناسب اپنے جسم کی آ تکھ سے زیادہ اپنی عقل کی آ تکھ سے دیکھتے ہیں۔

(۵۵۱) فرز دق نے ایک نوعمرلا کے سے کہا کیا تو اس سے خوش ہوگا کہ میں تیراباپ بن جاؤں اس نے کہانہیں مگر ماں بن جانے سے خوش ہوں گاتا کہ میر سے والد آپ کی مزیدار باتوں سے محفوظ ہوتے رہیں۔

(۵۵۳)ایکٹر کا چندلوگوں کے ساتھ کھانے بیٹھا پھررونے لگاانہوں نے پوچھا کیابات ہے کیوں روتا ہے؟ تواس نے کہا کھانا بہت گرم ہے۔لوگوں نے کہا تو تھبر جاؤ تا کہ شنڈ اہوجائے تو اس نے کہا پھرتم اسے نہیں چھوڑ وگے۔

(۵۵۳) اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوعمرائر کے سے جواولا دعرب میں سے تھا کہا کیا تم اس بات سے خوش ہو سکتے ہو کہ تمہارے پاس ایک لا کھ درہم ہوں اور ان کے ساتھ حماقت بھی ہواس نے کہا خدا کی قتم نہیں! میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جھے بیدڈر ہے کہ میری حماقت مجھ سے ایسی حرکت کراوے کہ مال تو جاتارہے اور میرے پاس صرف حماقت باقی رہ جائے۔

(۵۵۴) ہم کو یہ قصہ پہنچا کہ ایک لڑکا (راستہ میں) ایک جھدار آ دی سے ملا پھراس سے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا مطبق کی طرف (بجائے مطبخ مطبق کہا کیونکہ مخاطب بچہ تھا جو خاکو قاف بولتا تھا۔ مگر مطبق کے معنے ہیں پاؤں جوڑ کرکودنے کی جگہ) تو اس نے کہا تو قدم کشادہ کردو (بعنی چھلٹکیس مارو)۔

(۵۵۵) ہارون رشید کے پاس اس کا ایک بچدلایا گیا جس کی چارسال عمر تھی تو انہوں نے اس ہے کہا کہ مہیں کیا چیز پسند ہے جوتم کودی جائے تو اس نے کہا آپ کی حسن تدبیر۔



المنابة

## ذی عقل مجنونوں کے واقعات

(۵۵۲) محرین اسلحیل نے ہم سے بیان کیا کہ ہمارے یہاں قبیلہ جہینہ کا ایک شخص تھا جس کی کنیت ابونفر تھی اس کی عقل جاتی رہی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے کہا سخاوت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جہدمقل (مقل کے معنے ہیں کم استطاعت لیمنی کم استطاعت شخص کا اپنی حاجت روک کر دوسرے کی امداد کی کوشش کرنا) میں نے کہا اور بخل کیا تو اس نے کہا '' اُف' 'اور منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا جواب دوتو بولا کہ دے تو دیا ہے (لفظ اُف سے جواب دے دیا یہ لفظ تکلیف کے وقت بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو دینے سے دلی تکلیف کا نام بخل ہے)۔ وقت بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہیں نے ایک دیوانہ کورصافہ کی جامع معجد کے قریب نگا کھڑ اہوا دیکھا اور وہ یہ کہدرہا تھا میں اللہ کا مجنون ہوں میں اللہ کا مجنون ہوں میں یہ شعار کہے: میں جاتا اور اپناستر کیول نہیں چھیا تا اور نماز کیول نہیں پڑھتا تو جواب میں یہا شعار کہے: یقولون ذرنا واقص واجب حقنا ہے و قد اسقطت حالی حقوقہم عنی
میں کہماری ملاقات کرواور ہمارے تی واجب کوادا کروحالانکہ میرے حال نے بچھ پرسے ان

اذا هم راوا حالی ولم یانفوالها ایم وَلَم یانفوا منها انفتُ لَهم منی (ترجمه)جبوه میراعال دیکھتے ہیں اوراس کوناپئر نہیں کرتے اور جبوه اس سے کراہت نہیں کرتے توش نے بھی اپنے عال کوناپئر نہیں کیا جوان سے متعلق ہے۔

(۵۵۸) ابن القصاب الصوفی نے بیان کیا کہ میں مارستان (شفاخانہ) میں پہنچا وہاں میں نے ایک جوان مبتلا کودیکھا تو میں اس کا گرویدہ ہو گیا اور میری گروید گی بردھتی ہی رہی میں اس کے پیچھے لگار ہاتواس نے چلا کر کہادیکھوسنوارے ہوئے بالوں کواور معطر جسموں کو جنہوں نے محبت کواپنی پونجی اور حمافت کو پیشہ بنالیا ہے (یعنی کیا عاشق ایسے بے سنورے لوگ ہوا کرتے ہیں) پھر میں نے اس سے سوال کیا کہنی کون ہے؟ جواب دیا کہتی وہ ہے جو کہتم جیسوں کو جب

کہااس نے تم کوگونسا شعر سنایا۔ مبر دے شاگر د ( کہتے ) ہیں کہ مبر دکی بیعادت تھی کہانی کہاں کو ہمیت کمی کہانہوں نے بیشعر سنایا: ہمیشہ کسی شعر کے ایک یا دوبیت پرختم کیا کرتے تھے تو میں نے کہاانہوں نے بیشعر سنایا:

اعارًا الغيث فائِلَةُ الله من ما ما ماؤه نفِدا (ترجمه)وه (مدوح) بادل كوجودوكرم ما نگامواد عديتا به جب بهي اس كايانی ختم بوجاتا ب

و ان اسد شكاجبنا اله اعارفؤاده الاسدا

اورا گر کی شرکو بردلی کی شکایت ہوجائے تو شیر کواپنادل ما نگا ہوادے دیتا ہے۔

تو بولا کہ اس شعر کے کہنے والے نے خطا کی۔ میں نے کہا کیونکر؟ کہنے لگا تو نہیں سمجھا جب کہ ممروح نے اپنا کرم بادل کو دیدیا تو وہ بغیر ممروح نے اپنا کرم بادل کو دیدیا تو وہ بغیر دل کے رہ گیا (لیعنی اسی حالت میں ممدوح کوکرم اور شجاعت سے عاری ثابت کیا گیا ہے تو بیشعر مجائے مدح کے ذم بن گیا) میں نے کہا پھر کیا کہا جانا چاہے تھا تو بیشعر کے:

عَلَّمَ الغیث الندای فاذا الله ماوعاه عام الباس الاسد (ترجمه) (مروح نے) باول کوجودوکرم کھایا توجب باول نے اس کوخوب محفوظ کرالیا توشیر کو بہاوری سکھائی۔

فاذا الغیث مقر با الندای الله و اذا اللیث مقر بالجلد (ترجمه) پرتوبادل جودوعطا کامخزن بن گیااورشرولیری کامتنقر بن گیا-

میں نے ان اشعار کولکھ لیا اور واپس آ گیا پھر دوسرے دن میرا گذرای موقع ہے ہوا تو دہ پھر

ہاتھ میں پھر لیے ہوئے نکل آیا اور ایسا معلوم ہوا کہ مجھ پر پھینکنا ہی چاہتا ہے تو میں نے پھراس سے (پہلے کی طرح) بچاؤ کیا تو ہشنے لگا اور بولا شخ کے لیے مرحبا۔ میں نے کہا آپ کے لیے بھی۔ کہا مبر دکی مجلس سے (آرہے ہو؟) میں نے کہا جی ہاں! تو سوال کیا کہتم کو کیا شعر سنایا؟ میں نے بیشعر پڑھے:

ان السَّماحة والمروَّ والنداى المُ قبر يمر على الطريق الواضح (ترجمه) بِ شَكَ سَعُاوت اور مروت اور بخشش ايك قبريس مرفون إلى جوايك كطيهوك راسته يرتيرى گزرگاه يرب -

فاذا مررت بقبرہ فاعقربہ اللہ کوم الجیاد و کلَّ طرف ساہح جب تواس کی قبر ہے گزرے تواس کے صدقہ کے لیے ذرج کرڈال او نچ کوہان والے اونٹول کے گلے کواور ہراصیل تیزر فار گھوڑ ہے کوتو کہنے لگاس شعر کے کہنے والے نے خطاکی میں نے کہا کیسے تو بولا افسوس ہے تچھ پراگر تو نے خراسان کا اونٹ بھی ذرج کرڈ الا تب بھی تواس کے تن سے بری الذمہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا پھر کیا کہنا جا ہے تھا تو یہ شعر کے:

احملانی ان لم یکن لما عقر الله جنب قبره فاعقرانی (رقبمه) مجھے بی اس کی قبرہ فاعقرانی (رقبمہ) مجھے بی اس کی قبر کے لیے نہ ہواور مجھے بی وزیح کردو۔

وانضحا من دلی علیه فقد کا این دمی من نداه لو تعلمان (ترجمه) اور میراخون اس کی بخشش میں سے ہے۔ واقت میں کہ بخشش میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پھر مبر د کے یہاں گیا تو میں نے ان کو پورا قصد سایا تو کہنے لگے کہ کیا تم ان کو پیچا نے ہو؟ میں نے کہانہیں تو بتایا کہ وہ خالدا لگا تب ہیں۔ جب بینگن پیدا ہونے کا زمانہ آتا ہے تو ان پر سودا کا غلبہ ہوجا تا ہے۔

ا کا ہے واق پر فودہ کا صبیبہ ہو جا ہے۔ (۵۲۰) علی بن الحسین الرازی نے بیان کیا کہ دس آ دمی ایک درخت کے پنچے بیٹھے تھے انہوں نے بہلول کوآتے ہوئے دیکھ کرکہا کہآؤآج بہلول کو چھیٹریں گے۔ پہلول نے بھی ان کی گفتگوس کی تو ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا اے بہلول اگرتم اس درخت کی چوٹی تک چڑھ جاؤ تو ہم تہمیں دس درہم دیں۔کہا چھی بات (لاؤ!) انہوں نے دس دیدیۓ اس نے ان

کوآ سٹین میں ڈال لیے پھران کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ لاؤسٹر ھی! توانہوں نے کہا کہ بیتو شرط میں داخل نہیں تھا۔ بہلول نے کہامیری شرط میں تھاتمہاری شرط میں نہیں تھا۔

(۵۶۱) بعض امراء کوفہ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو اتنا ملال ہوا کہ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا تو اس کے پاس بہلول پہنچے اور اس سے کہا'' بیدرنج کیسا ہے کیا تم خدا کی اچھی سیجے اعضاء کی مخلوق کے پیدا ہونے اور رتِ العالمین کے عطیہ سے گھرا گئے۔ کیا اس سے خوش ہو سکتے ہوکہ

اس کے بچائے بیٹا ہوتا (یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ بڑا ہوکر)وہ جھے جیسا ہوتا وہ خوش ہوگیا۔

(۵۲۲) ایک دن بہلول بچوں سے بھاگ کرایک گھر کی طرف دوڑ ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا پایا تو اندر جا گھسے صاحب مکان کھڑا ہوا تھا جس کے بال دو چوٹیوں کی صورت میں (دائیں بائیں) لیکے ہوئے ) تھاس نے چلا کرکہا گھر میں کیوں آ گھسے ہو؟ تو بولے یا ذا القونین انَّ یَاجُوجَ و ماجُوج مُفسدُون فِی الارضِ (ترجمہ) اے ذوالقر نمین (بیاس کی دونوں پوٹیوں کی طرف اشارہ ہوگیا) یا جوج اور ماجوج نے (اس سے بیچ مراد لیے) زمین میں قناد مجارکھا ہے۔

( ﴿ ٢١٣ ﴾ ) ايك مرتبدان پر بچول نے حمله كيا تو وہ ايك گھر ميں جا گھے صاحب مكان نے كھانا مثكاليا تو بچول نے دروازے پرشور مچانا شروع كرديا اوروہ كھانا كھارہے تھے اور كہتے جاتے تھے: فَضُو بَ بَينهُمْ بِسُورٍ لَهبابٌ باطنهٔ فيه الرَّحْمَةُ و ظاهِرُهُ من قِبلَه العذاب: (ترجمه پھران (فريقين) كے درميان ميں ايك ديوار قائم كردى جائے گی جن ميں ايك دروازہ بھی ہوگا

اس کے اندرونی جانب میں رحمت اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا)۔ (۵۲۴) بہلول سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کا انقال ہوا۔ اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بیوی چھوڑی اور مال کچھنہیں چھوڑ اتو تر کہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بہلول نے جواب دیا اس طرح کہ بیٹے کے حصہ میں بیٹیمی اور بیٹی کے حصہ میں رونا پیٹنا اور بیوی کے حصہ میں گھرکی ویرانی اور جو

باقى يج وه عصبات كاحق موكار

(۵۲۵) بہلول اور علیان (دونوں دیوانے) مویٰ بن مہدی کے یہاں پہنچ (مویٰ ہادی بن مہدی اپنے باپ کے بعد خلیفہ ہوااس کے انتقال کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہارون الرشید خلیفہ ہوا تھا) تو مویٰ نے علیان سے کہا کیا معنے ہیں علیان کے؟ علیان نے کہا کیا معنے ہیں مویٰ کے؟ تو



مویٰ نے غصہ سے کہا کپڑواس بدکار کے بیچ کوتو علیان نے بہلول کی طرف متوجہ ہو کر کہااس کو بھی ساتھ لے لیے ہم دو تھاب تین ہو گئے۔

(۵۲۷) قبیلہ بنی اسد میں ایک مجنون تھا ایک مرتبہ اس کا گزر قبیلہ بنی تیم اللہ میں ہوا تو لوگوں نے وہاں اس کے ساتھ بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کی اوراذیت پہنچائی تو اس نے کہاا ہے بنی تمیم!اللہ میرے علم میں تم سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی ٹہیں ۔ان لوگوں نے کہا کیسے؟ تو کہا بنی اسد

سیرے ہماں ہے۔ میں میرے سواکوئی مجنون نہیں اور ان لوگوں نے میرے بیڑیاں ڈال دیں اور مجھے زنجیروں سے جکڑ دیا اور تم لوگ سب کے سب مجنون ہو مگرتم میں کوئی جکڑ اہوانہیں۔

(۵۷۷) آیک مجنون کا گذرایک معتزلی پر ہواجو مناظر ، کرر ہاتھا۔اس سے مجنون نے کہا کہ کیا تواس بات کا قائل ہے کہ تجھے پورااختیار حاصل ہے دو کاموں کے درمیان کہ اگر تو چاہتو ان میں سے ایک کوکرے اور دوسرے کو نہ کرے؟ اس نے کہا ہاں۔ مجنون نے کہا تو پیشاب روک کر اپنااختیار دکھا لوگ اس کی بات سے جیران رہ گئے۔

(۵۲۸) ابومحد بن مجیف نے بیان کیا کہ ایک مجنون میرے پاس سے گذراتو میں نے کہااے مجنون اس نے کہااے مجنون اس نے کہااورتو صاحب عقل ہے؟ میں نے کہا ہاں! کہنے لگانہیں ہم دونوں مجنون ہیں مگرمیر اجنون کھلا ہوا ہے اور تیرا چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہااس کلام کی وضاحت کرو کہنے لگامیں کیڑے کھا اس کلام کی وضاحت کرو کہنے لگامیں کیڑے کھا اور بیان اور بیٹی اور میں اور میٹی تیرے قضہ میں نہیں اور اینے دوست کا نافر مان اور مثن کا فر ماں بردارہے۔

(۵۲۹) نظام نے ذکر کیا کہ میں نے ایک مجنون سے کہا کہ یہاں بیٹھ جا جب تک کہ میں واپس آ وَ اَن وَ کَمِن کُلُول کا مِن مِن مِن مِن اِن کا مِن وَ مددار نہیں لیکن میں رات تک بیٹھ جاؤں گا۔

( • ۵۷ ) ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بیان کیا کہ وہ نوح ہے تو اسکو پھانی دی گئی وہاں ایک مجنون کا گذر ہوا کہنے لگا ہے نوح تو اپنی کشتی ہے صرف بیکار مجبور کے تئے ہی تک پہنچ سکا۔ ( ۵۷ ) بلال بن الی بردہ نے الی علقمہ مجنون کو بلا کر بھیجا۔ جب وہ آ گیا تو اس سے کہا تو جا نتا

ہے کہ میں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہانہیں۔ توبلال نے کہااس لیے بلایا ہے کہ تھ سے بنسیں علقہ نے کہادونوں حاکم میں سے ایک نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ بنمی کی۔ بیان کے

داداابوموی جائیز؛ پرتعریض کی (حضرت علی طائیز؛ اورحضرت عثمان جائیز؛ کی خلافت کے فیصلہ کے لیے حضرت ابوموی جائیز؛ اور حضرت عمر و بن العاص جائیز؛ حاکم بن گئے تھے )۔

@: { \ \ }

## تیرفہم نیک بیبیوں کے حالات وواقعات

(۵۷۴) ہشام بن عروہ اپنے والدہ اور وہ حضرت عائشہ بڑھنا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ان کیا کہ میں ان کیا اللہ بیہ ہتا ہے کہ اگر آپ شکا اللہ کی وادی میں اتریں جس میں کچھ درخت تو ایسے ہوں جن کا ایک حصہ چرلیا گیا اورایک درخت آپ کو ایسا ملاجس میں ہے کچھ نہیں چرا گیا تو آپ شکا اللہ تھیں کہ جھوڑیں گے میں ہے کچھ نہیں چرا گیا۔وہ اس طرف اشارہ کرری تھیں کہ نج شکا اللہ تھیں کہ تھیں کہ نج شکا اللہ تھیں کہ تھیں کہ نج شکا اللہ تھیں کہ نہ تا دی نہیں کی تھی۔

(۵۷۳) قاسم بن محمد حضرت عائشہ بی ای سروایت کرتے ہیں کہ رسول الله مکا این ایک ایک ہو سفر میں جایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ قرعہ عائشہ بی اور حفصہ بی ایک کے تام نکلاتو وہ دونوں آپ می گائی آئے کے ساتھ روانہ ہو گئیں اور نبی گائی آئے بہبر رات کو سفر میں چلتے تھے تو عائشہ بی کی ساتھ چلتے تھے ان ہے باتیں کرتے رہتے تھے تو (ایک دن) سفر میں چلتے تھے تو عائشہ بی کہا تو میرے اونٹ پر سوار ہو جااور میں تیرے اونٹ پر بیٹے جاؤں گی اس طرح تو بھی دیکھتی رہوں گی۔انہوں نے اس کو منظور کرلیا اور کی اس طرح تو بھی دیکھتی رہے گی اور میں بھی دیکھتی رہوں گی۔انہوں نے اس کو منظور کرلیا اور عائشہ بی کی اونٹ پر بیٹے گئیں اور حفصہ بی بیٹی عائشہ بیٹی تھیں تو آپ میک آئی آئے کے اونٹ پر بیٹے گئیں اور حفصہ بی بیٹی عائشہ بیٹی تھیں تو آپ میک آئی گئی کے اونٹ پر بیٹے گئیں اور حفصہ بی بیٹی عائشہ بیٹی تھیں تو آپ میک آئی کے اونٹ پر سول ساتھ سفر شروع کر دیا پڑاؤ کرنے تک نبی کی گئی تی کے اونٹ کی طرف آئے جس پر حفصہ بی تی منظم تھیں تو آپ میک آئی گئی کے اونٹ کی طرف آئے جس پر حفصہ بی تی کئی تی کئی تھی کے اونٹ کی طرف آئے جس پر حفصہ بی تھی سے تو آپ کی کا گئی کے کہتے کی آئی کی کا میں داخل کرتی اور یہ کہتی جاتی تھیں کہا ہے اس کی اور میں کی جاتی ان امہات المؤمنین کے تقدس پر کلام نہیں کیا جا سکتا چند بیک کے طافت نہیں۔ رائی باتوں سے ان امہات المؤمنین کے تقدس پر کلام نہیں کیا جا سکتا چند

یا تیں پیشِ نظر رکھنی چاہئیں حضرت عائشہ بڑا اور دوسری مسلمانوں کی ما تیں انسان کی صنف سے تھیں اور جو کچھ جذبات قدرتی طور پرانسانوں میں ہوتے ہیں ان میں بھی تھے بیفرشتوں کی فتم میں ہے نہیں تھیں ایک عورت کوت ہے کہ دہ اپنے شوہر ہے جبت کرے جواس کے لیے ایک چاکہ ہے اور حوت میں جہتی ایک حورت کوت ہے اور حجت میں غیر اختیاری طور پرالی حرکات بھی سرز دہو جاتی ہیں جوالیے وقت میں جب محبت کا غلبہ نہ ہوتو خودصا حب حال بھی ان سے شرما جاتا ہے۔ حضور کا گائیڈ کی کی مفارفت سے بھی ایسانعل سرز دہونا ای غلبہ حضور کا گائیڈ کی کی مفارفت سے بیتا ہے ہو کر حضرت عائشہ بھی ہے جس میں زیادہ تر غیر شجیدہ حرکات ہی کا حمد در ایک طبعی امر ہوتا ہے اور حضرت عائشہ بھی نے اپنا قصداسی امر کے اظہار کے لیے ذکر محد در ایک طبعی امر ہوتا ہے اور حضرت عائشہ بھی آ جاتی ہیں جیسی کہ بھی پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھی پن میں انسان پر ایسی حالتیں بھی آ جاتی ہیں جیسی کہ بھی پر آئی تھیں ۔ اس کے بعد فیضان محد کی ہے مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آ ہے ہیں پر دہ آ ہے کا دولت کدہ مسلمانوں کی تہذیب اخلاق کا ایک مستقل مدرسہ تھا۔ جس میں آ ہے ہیں پر دہ بیل پر دہ بیٹھ کرتمام عمراصلاح آمت میں مشخول رہیں )۔

( سم ۵۵ ) عبدالله بن مصعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر واٹیٹی بن الخطاب نے ( ایک عام اجتماع سے جس میں پس پردہ عورتیں بھی جمع تھیں ) فر مایا کہ عورتوں کے مہر کو چالیس اوقیہ سے آگے نہ بڑھا وَ اگر چہ ذی الفصد کی بیٹی ہو ذی الفصد سے بزید بن الحصین صحابی حارثی مراد ہیں اورا گرکسی نے اس سے بڑھایا تو جتنا چالیس اوقیہ سے زیادہ ہو گا میں وہ لے کر بیت المال میں داخل کر دوں گا تو ایک دراز قد عورت نے جس کی ناک دبی ہوئی تھی عورتوں کی صف میں سے کہا اسکا تہمیں اختیا رہیں عرف فر ایا کیوں ۔ اس نے جواب دیا اس لیے کہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ وَالْتَيْتُورُ حُلُونَ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْنًا ﴿ اَتُأْخُذُونَهُ بِهُمَانًا وَاثْمًا مُبِينًا ﴾ ( ترجمہ ) اورتم اس نے جو اب دیا اس میں سے کھی والیس نہ لوکیا تم اس نے اس کے کہ والیس نہ لوکیا تم اس نے کوری بہتان لگا کروا پس لو گے اور کھلا ہوا گناہ کر کے ) بیمن کر حضرت عمر مُن اللّٰ فر مایا کہ عورت حق پر پہنچ گئی اور مردخطا کر گیا۔

(۵۷۵) محمر بن معین الغفاری سے روایت ہے کہ ایک عورت عمر بڑھٹو بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میرا شوہر دن کوروزے رکھتا ہے اور

رات بھر نفلیں پڑھتا ہے اور مجھے اس کی شکایت کرنا بھی ناگوار ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ حضرت عمر بڑا ہونے نے فرمایا تیراشو ہر بہت اچھا ہے۔ وہ عورت جب اپنی بات کو دہراتی تھی تو آپ بھی اپنا وہ ہی جواب دہرا دیتے تھے۔ تو آپ سے کعب الاسدی نے عرض کیا کہ اے امیر المؤسین میدعورت شکایت کر رہی ہے اس کے شوہر نے اسے ہمبستری سے چھوڑ رکھا ہے تو حضرت عمر مزال ہونے کعب سے فرمایا چونکہ تم نے ہی اس کا روئے تین سمجھا اب ان دونوں میں میں فیصلہ تم ہی کر و ۔ تو کعب نے کہا کہ اس کے شوہر کو میرے پاس لا یا جائے۔ جب وہ آگیا تو اس سے کہا تیری اس زوجہ کو تھے سے شکایت ہے اس نے کہا کھانے میں یا پہنے میں؟ انہوں نے کہا نے اس نے میں مانے میش کیا)

یا ایھا القاضی الحکیم ارشدہ کم الٰھی خلیلی عن فراشِی مسجدُہ (ترجمہ) اے قاضی دانا اسکوہایت کیجے میرے پیارے کومیرے بسترے اسکی مجدے شوق نے فافل کردیا۔ زهده فی مضجعی تعبُّدُہ کم نھارہ دلیله ما برقدُہ (ترجمہ) میرے آرام گاہ ہاں کو کنارہ کش کردیا اس کی عبادت نے جودن میں اور رات میں اس کو آرام نہیں کرنے دیتے۔

## ولست في امر النسأ احمدة

(ترجمہ) اور میں عورتوں کے معاملہ میں اس کی تعریف نہیں کر عکتی۔ بین کر اس کے شوہر نے کہا: (بیاطور جواب دعویٰ ہے)

(ترجمہ) ہیٹک میں اس کے بستر ہے یکسور ہااوراس سے تخلیہ ہے ( مگر میں معذور ہوں ) کیونکہ میں ایبا شخص ہوں کہ مجھے بھلادیاان احکام نے جونازل ہوئے۔

فی سورة النمل و فی السبع الطول الأو فی کتاب الله تخویف جَلل (ترجمه) سوره نمل اور سبع طوال (سوره بقر سے سات سورتیں) میں اور کتاب اللہ میں (عذاب سے )جوعظیم الثان خوف ولایا ہے تو کعب نے کہا (انہوں نے بھی منظوم فیصلہ سنایا)۔

انَّ لها حقًّا عليك ياً رَجُلُ الله تصيبها في اربع لمن عقل (رَجمه) الشُّخص تِحديا ما كاحق باكم احبِ عقل كنزد كياتواس عواردن مِن الكم رتبهم بسر ،و-



## فَآغُطِهِ ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ العِلَلْ

(ترجمه) تويين اس كود عاور حلي بهانے چھوڑ۔

پھر کہا اللہ تعالی نے حلال کیا ہے تیرے لیے دو دو تین تین چار چار عورتوں کو اِس لیے تیرے لیے تین دن اور تین رات ہیں جن میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اوراس عورت کے لیے ایک دن اور ایک رات ۔ بیان کر حضرت عمر رہا ہیں نہیں جھ سکا کہ تمہاری ان دونوں با توں میں کونی زیادہ عجیب ہے (اس عورت کے اشارات ہے) زوجین کے اختلاف کو سمجھ جانا یا فیصلہ جوتم نے ان دونوں کے درمیان (کتاب اللہ سے استنباط کر کے) صادر کیا جاؤ میں تمہیں بھرے کے لیے عہدہ قضادیتا ہوں (بید حکایت تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ (نمبر: ۱۱۵) پر بھی لکھی گئی ہے۔ مترجم)

(۲۵۷) عبداللہ بن الزبیراساء بنت ابی بکر رہا ہے است کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ منا ہے اللہ کہ سے مدینہ جانے کا قصد کیا اور ابو بکر رہا ہے آپ ساتھ ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنا تمام مال جو پانچ یا چھ ہزار درہم تھا اٹھالے گئے تو میرے پاس میرے داداا بوقاف آئے اور ان کی بینائی جاتی رہی تھی اور کہنے گئے کہ میں اس کو ( یعنی ابو بکر رہا ہے) کود کھتا ہوں کہ واللہ اس نے اپنی جان کے ساتھ اپنی مال کولے جا کر بھی تم کود کھی بہنچایا ہے۔ میں نے کہا اے ابا اہر گزنہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت مال چھوڑ اسے اور اسائے نے کچھ پھر کے کبڑے اٹھا کر ان کو گھر کے اس طاق میں رکھ دیا جس میں ابو بکر رہا ہے اپنی کی اور ان پھر وں کیکڑ وں پر ایک کپڑ ان سال طاق میں رکھ دیا جس میں ابو بکر رہا ہے اپنی کی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے پر رکھ دیا اور ان سے میں نے کہا ابو بکر دی ہے اور ان کہا تھے کہ کہ اور داللہ ان سے میں نے کہا ابو بکر دی تھا ور کے اور داللہ ان سے میں نے کہا ابو بکر دی تھا ور کے دیا در داللہ ان سے میں نے کہا ابو بکر دی تھا ور کے دیا در داللہ دی سے جھوڑ گئے تو بہتر ہے 'اور واللہ بھروں نے بہتر ہے 'اور واللہ انہوں نے بھر رے کہا در نہ ذیادہ۔

(۵۷۷) اصمعی نے بیان کیا کہ ایک عورت حاتم بن عبداللہ بن الى بكر كے پاس آئى اوران

ہے کہا:

میں آ بے کے پاس ایسے شہروں سے آئی ہوں جو یہاں ہے بہت دور ہیں بھی مجھے او نچے ٹیلوں پر چڑھنا پڑا اوربھی کشیبی زمینوں میں اتر نا پڑامصیبتوں کی وجہ ہے جو مجھ یر نازل ہوئیں جنہوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا اور مِدْ يا گھلا دين اور مجھ كو يا گل بناديا جيسا كوئي نيم جال پڑا ہوا ہو بھے پر فراخ شہر تنگ ہو گئے والد ہلاک ہو گیا اور آ گے چلنے والا لیعنی شوہر بھی ندر ہا اور نیا مال اور مادرانا مال سب معدوم ہو چکا تو میں نے عرب کے قبائل ہے سوال کیا ایسی ذات کے بارے میں جس کی دادودہش سے امید کی جاسکے اور جس کی عطامت وجب شكر موجو بزرگ خصائل موتو مجھ كوآپ كا نام بتايا كيا اور میں قبیلہ ہوازن کی ایک عورت ہول تو آ ب میرے ساتھ تین باتوں میں سے ایک بات کیجئے یا میرے دل کی بچی دور کر دیجئے یا میرے ساتھ حسن عطا کا معاملہ يجي اوريا مجھے ميرے شہريس واپس كرديجے يدى كر خاتم بن عبداللہ نے کہا ہم محبت اورعزت کے ساتھ تہاری نینوں خواہشوں کو پورا کریں گے۔

()CF-20()-{33}-()C

اتينك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة تخفظني خافضة لملمات من الامور حللن بي قبرين لحمي و وهن عظمي و تركنني والهة كالحريض قد ضاق بي البلد العريض هلك الوالد و غاب الوافد و عدم الطارف والتالد فسألت في احياء العرب عن الم جوسيبه المحمود نائله الكريم شمائد فدللت عليك و انا امرأة من هو ازن فافعل بي احداي ثلاث اما ان فقیم اودی و امان ان تحسن صفدی و اما ان نردنی الى بلدى۔

(۵۷۸) اصمعی مے منقول ہے کہ ایک اعرابی عورت کا بیٹا مرگیا تو وہ اس پرروتی رہتی تھی یہاں تک کہ اس کے رخساروں پر آنسوؤں نے گڑھے ڈال دیئے۔ پھر (جب اس کوسکون ہوا تو) اس نے کہا اناللہ وانالیہ راجعون کہا اور بیدعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ والدین کواپنی اولا دسے س قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اس بنا پر تو نے ماں باپ کو بیتھم نہیں دیا کہ وہ اپنی اولا دکی خدمت کیا کریں (کہ وہ تو اپنی محبت کی وجہ سے خدمت کرنے پرخود ہی محبور ہیں) اور آپ کو معلوم ہے کہ اولا دو اللہ ین کی فر ما نبر داری کی رغبت والدین کی نافر مانی بھی کرتی ہے اس لیے آپ نے اولا دہی کو والدین کی فر ما نبر داری کی رغبت

دلائی۔اےاللہ میرابیٹا ہے والدین کا اس قدر خدمت گذار تھا جس قدر والدین اپنی اولا دکے ہوتے ہیں تو میری طرف سے تو اس کو بہتر جز ااور رحمت عطا فر ما اور اس کو سرور اور تازگی سے ہمکنار کر۔ یہ سن کر اس سے ایک اعرابی نے کہا بہت اچھی دعا ہے جو تو نے اس کے لیے کی اگر تو اس کو بے فائدہ گریہ و بکا سے آلودہ نہ کردیتی تو اس نے جواب دیا کہ مجبور یوں پر اختیاری افعال کا حکم جاری نہیں ہوا کر تا اور میر اگریہ و بکا کو بند کردینے پر قاور ہونا غیر ممکن تھا اور اس سے رک جانا میری قدرت سے باہر تھا اور اللہ اپنے فضل سے میرا عذر قبول کرنے والا ہے کیونکہ اس بزرگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنِ الصَّحَلَ عَنْدُ رَبَاغٍ وَّلاً عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُودٌ دَّحِیْدٌ ﴾ بزرگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنِ الصَّحَلَ عَنْدُ رَبَاغٍ وَّلاً عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُودٌ دَّحِیْدٌ ﴾ بزرگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنِ الصَّحَلَ عَنْدُ رَبَاغٍ وَّلاً عَادٍ فَانَّ رَبَّكَ غَفُودٌ دَّحِیْدٌ ﴾ بزرگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنِ الصَّحَلَ عَنْدُ رَبَاغٍ وَّلاً عَادٍ فَانَّ رَبَّكَ غَفُودٌ دَّحِیْدٌ ﴾ بزرگ و برتر اللہ نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنِ الصَّحَلَ عَنْدُ رَبَاغٍ وَلاً عَادٍ فَانَ رَبَّكَ غَلُودٌ كُونَ كُونَ الله مِنْ مَانَ الله مِنْ مَن کرنے والا اور وحمہ کرنے والا ہے۔

(9 که) ابوالحن مدائنی نے ذکر کیا کہ ایک دن عمران بن طان اپنی بیوی کے پاس آیا اور عمران بہت بھدا اور پہنہ قد تھا اور وہ سنگار کے بیٹھی تھی اور ایک خوبصورت عورت تھی جب عمران کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو بے اختیار تکتار ہا بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ واللہ اس می نگاہ اس پر پڑی تو اس کو بے اختیار تکتار ہا بیوی نے کہا کیا بات ہو میں اور تو دونوں جنتی اس می کے وقت تو بہت پیاری دکھائی و سے رہی ہے تو اس نے کہا بنارت ہو میں اور تو دونوں جنتی میں اس نے کہا بید بھتے مجھ جسے کہاں سے معلوم ہوگیا تو اس نے کہا اس لیے کہ جھے مجھ جسے کورت ملی اس پر تو نے اللہ کا شکر کیا اور میں جھ جسے کے ساتھ جتلا ہوئی تو میں نے صبر کیا اور صابر اور شاکر دونوں جنت میں جا تیں گے۔

(۵۸۰) مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ عمران بن حطان ایک خارجی تھا اورای خبیث نے حضرت علی ؓ بن ابی طالب کے قبل کردینے برعبدالرحمٰن بن مجم ملعون کی مدح میں بیا شعار کیے تھے:

یا ضربة من تقی ما ارادبها الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا (ترجمه) ایک مق فض کی کیر الله صاحب عرش کی رضا ما صاحب عرش کی رضا حاص کرے۔

انی لا ذکرہ یوماً فاحسبهٔ الله البریة عند الله میزانا (ترجمه) میں جب اس کویاد کرتا موں تو یک ان کرتا موں گداس کا کمل اللہ کی تمام کلوق سے زیادہ وزن میں بھاری ہے۔ اکرم بقوم بطون الارض اقبرُهُم الله لم يخلطوا دينهم بغيا و عُدواناً (ترجم )كيريزر في قرض على بغادت اوريركش (ترجم )كيريزر في عن كي بغادت اوريركش سخام ان مد ندا

جب بیابیات قاضی ابوالطیب طبری کو پنچی تو انہوں نے فی البدیہ اسکے جواب میں بیاشعار کے:

انبی لا برأمما انت قائلة ﴿ علی ابن ملجم ن الملعون بَهِ تانا

(ترجمه) میں اس جبوث اور غلارائے ہے جس کا تو این گھر ملعون کے ق میں قائل ہے بیزاری کا ظہار کرتا ہوں۔

انبی لا ذکرہ یومًا فالعنه ﴿ دینا و العن عمر انَّا و حَطانا

(ترجمہ) میں جس دن اس کو یاد کرتا ہوں تو اس پر لعنت بھیجتا ہوں دین بچھ کرا درعمران پران پر بھی لعنت بھیجتا ہوں اور

عليك ثم عليه الدهر متصلاً الله الله اسوارً الله اسوارً اوامِلاناً (ترجمه) تحديداوراس يرريتي دنيا تك لكا تارخدا كلفنتيس پيشيده طور پراورظا برطور پر پرتي رئيس-

فانتم من کلاب النار جاء بہ نص الشريعة تبياناً و بُرهَاناً تم لوگ دوزخ کے کتے ہواس پرشریعت کی نص وارد ہوئی ہے بیہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے اور بدلائل ثابت۔

ری و با اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ اس اللہ میں کہ خارجی لوگ دوزخ کے اس اللہ میں ۔ کتے ہیں۔

سے ہیں۔

(۵۸۱) آخق بن ابراہیم موسلی نے بیان کیا کہ جھے ابوالمشیع نے بیدواقعہ سنایا کہ کثیر نے عزہ کی جبچو میں ایک سفر کیا اوراس کے ساتھ ایک پانی کامشکیزہ تھا جب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا تو اس نے مشکیزہ کھولا دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا (اب اس کو پانی کی تلاش ہوئی) تو دور سے اسے آگ کی روشن محسوس ہوئی تو ادھر کا قصد کیا تو اس نے دیکھا کہ اس آگ کے قریب ایک سائبان ہے جس کی چہار دیواری میں ایک بوڑھی عورت ملی اس نے کثیر سے کہا تو کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں شر ہوں۔ کہنے گی کہ مجھے تو تجھ سے ملنے کی تمنا کا باعث میں خدا کا شکر کرتی ہوں جس نے تھے جھے کو دکھلا دیا۔ کثیر نے کہا کہ مجھ سے ملنے کی تمنا کا باعث کیا تھا اس نے کہا کیا بیشعرتونے ہی نہیں کہے:

اذا ما اتینا خُلَّة کی نُزِیلُها الله الینا و قلنا الحاجبیه اوّل (نرجمه) جب بھی ہم کی (دوست صاحب) حاجت کے پاس پینچتے ہیں کہ اس کو پورا کریں تو انکار کردیتے ہیں کہ حاجبیہ قبیلہ والی (عزہ سے ملنا) مقدم ہے۔

سنولیكِ عرفا ان اردت وصالنا الله و نحن لتلك المحاجبیة اوصل (ترجمه) ہم تجھ سے رتمی محبت تو كر سكتے ہيں اگر تو ہم سے وصال كا ارادہ ركھتی ہے اور ہم تو در هیقت سب سے زیادہ وصال كی خواہش اى حاجبیہ سے ركھتے ہيں كثير نے کہا ہاں مير ہے ہى ہيں۔ بولى تونے اس طرح كيوں نہ كہا جيسا كہ تير سے سردار جميل نے كہا تھا:

یا رُبَّ مارضةِ علینا وصلها الله بالجد تخلطه بقول الهازلِ (ترجمه) بهتی عورتش کوشش کے ساتھ اپنے سے وصال کے لیے ہمارے سامنے آتی بیں اور بنی نداق سے مخلوط کر کے (اپنی محبت کا ظہار کرتی ہیں)

فاجبتُھا بالقول بَعد تَأَمُّل ﴿ حُبِّيْ بِنِينَةَ عن وصالك شاغلي تومين تامل كے بعدان كے جواب ميں پير كہتا ہوں كہ تيرے وصال سے جوشے مانع ہے وہ ثينه كى محبت ہے۔

لو کان فی قلبی کفدر قُلامة الله فضلا لغیوك ما اتنك رسائِلی (ترجمه) (اے بثینه) اگر میرے دل میں ایک ناخن کے برابر بھی تیرے فیر کے لیے گنجاکش ہوتی تو میرے پیغامات (محبت) تیرے یاس نہ آئے۔

کشر کہتا ہے میں نے کہا یہ قصہ چھوڑ اور مجھے پانی پلا دے اس نے کہا واللہ میں نجھے پانی نہیں پلا علق۔ میں نے کہا تجھ پرافسوں ہے پیاس مجھے ستار ہی ہے۔ بولی کہ بثینہ نوحہ کر لے اگر میں طبع سے اپنے پاس سے پانی کا ایک قطرہ بھی روکوں۔ یہن کر کشر نے پھر کوئی بات نہ کی اور اس کی صرف یہی کوشش ہوئی کہا پنی سواری پر چڑھ گیا اور پانی کی جبچو میں چل دیا اور نصف دن سے پانی تک نہ بھنجے سکا اور پیاس اس کو مارے ڈالتی تھی۔

(۵۸۲) ذوالرمه کوفه پنجپاتو دورانِ سفر میں جب که دہ اپنے اصیل گھوڑے پر سوار کوفہ کی ایک سڑک پر جار ہاتھا کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی دیکھی جوایک گھر کے دروازے پر کھڑی تھی تو وہ اس کو بہت پیاری معلوم ہوئی اور اس کے دل میں اتر گئی تو وہ اس کے قریب پہنچا اور کہا اے لڑکی مجھے پانی پلاد ہے تو وہ اسکے پاس ایک برتن میں پانی لائی جواس نے بیا پھرا سکے ساتھ کچھ چھٹر کا ارادہ کیا اور چاہا کہ میہ کچھ بولے تو کہاا ہے لڑکی تیراپانی بہت ہی گرم تھا تو اس نے کہا اگر (آپ مجھ سے بات کرنا) چاہتے ہیں تو آپ کے اشعار کے عیوب میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اپنے پانی کے گرم اور شھنڈا ہونے کا قصدا یک طرف ڈالوں۔ تو اس نے کہا اور میرا کونسا شعر ہے جس میس عیب ہے تو لڑکی نے کہا کیا آپ ذوالر مہنیں ہیں۔ ذوالرمہ نے کہا بیشک۔ پھر بولی:

فانت الذی شبّهت عنزًا بقفرَةٍ الله الله ذنب فوق استها اُمَّ سالم (ترجمه) تووہ ہے جس نے (اپنی محبوبہ) امّ سالم کوایک بکری ہے تشبید دی جوچیٹیل میدان میں کھڑی ہو۔اس کے سرین پردم بھی لگی ہوئی ہے۔

جعلت لھا قرنین فوق جبینھا ﴿ وطیسین مسودّین مثل المحاجم (ترجمہ) تونے اس کے لیے دوسینگ بھی تجویز کردیئے جواس کی پیٹائی پر گئے ہوئے ہیں اور دوسیاہ رنگ چیزیں بالکل کالی جیسے پیٹکیس ہوتی ہیں۔

و ساقین ان یستمکنا منك یتر کا الله بجلدك یا غیلان مثل الماثم
(ترجمه) اور (اس کے لیے) ایی دوساق (بھی تجویز کردی ہیں) کہ اگروہ تیرے دولتیاں جما
دے تواے مت تیری کھال کو ایی کرچھوڑے جیسے کی سزامیں (مجروم) کی ہو جاتی ہے۔
ایا ظبیة الوعساء ہین جلاجل الله و بین النقا أنت أم ام سالم
(تو اب بیہ بتا) کہ جلاجل اور نقاء کے درمیان والی سبزہ زار کی ہرنی (تیرے قول: ایا ظبیة الوساءِ بین جلاجل و النقاء میں) تو ہے یاام سالم۔ ذوالرمہ نے کہا میں تجھے خدا کی شم دیتا ہوں تو بیمیرا گھوڑا مع اس کے سب سامان کے لے لے مگر اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا اور گھوڑے سے اتر کراس کو اس کو اس کے طرف بڑھا دیا اور خصت ہونے کے لیے چلنے لگا تو اس نے اس کو واپس کردیا اور وعدہ کیا گھو تو اس نے اس کو واپس کردیا اور وعدہ کیا گھوڑا میں ایک ہو جو کھھا جرا پیش آئیا کسی ہونے کے لیے چلنے لگا تو اس نے اس کو واپس کردیا اور وعدہ کیا کہ جو پچھا جرا پیش آئیا کسی ہونے کے لیے چلنے لگا تو اس نے اس کو واپس کردیا اور وعدہ کیا گھوڑا ہے۔

(۵۸۳) زہیر بن حسن مولی رہے بن یونس ہے مروی ہے کہ تجاج ولید ابن عبد الملک ہے ملنے آیا۔ اس کے (معجد میں) دورکعت پڑھیں۔ واپسی کے بعد ولید سوار ہو گیا تو تجاج اس کے سامنے پیدل ہو گیا۔ اس سے ولیدنے کہا اے ابو محدتم بھی سوار ہو جاؤ۔ تو تجاج نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے ایسا ہی رہنے دہجتے میں جہاد بکثرت کرنے کا عادی ہوں (گرست ہور ہا ہوں المؤمنین مجھے ایسا ہی رہنے دہجتے میں جہاد بکثرت کرنے کا عادی ہوں (گرست ہور ہا ہوں

(الاستان عليه المالية ا پدل چلنے سے ستی رفع ہوگی۔ستاس لیے ہوا) کیونکہ ابن الزبیر اور ابن الا شعث نے مجھے جہاد سے طویل عرصہ تک رو کے رکھا۔ مگر ولیدنے اس کو حکم دیا کہ سوار ہوجائے تو سوار ہو گیا اور ولید کے ساتھ تخلیہ میں داخل ہو گیا تو ایسے وقت میں جبکہ جاج با تیں کررہا تھا کہ میں نے اہل عراق کے ساتھ سے کیا اور وہ کیا ایک جاریہ آئی اور اس نے ولیدے (علیحد کی میں) کچھ کہا اور چلی گئی تو ولیدنے کہا اے ابو تھ کیا آپ کومعلوم ہے کہ جاریدنے کیا کہا؟ تجاج نے کہانہیں۔ولید نے کہااں نے پیکہاتھا کہ مجھے آپ کے پاس ام النبیین بنت عبدالعزیز بن مروان نے بھیجا ہے كة ك بم سيني اس اعرابي كے ساتھ اس حال ميں كديدا عرابي سلح ہے اور آپ (بغيرزره) سادے کیڑوں میں ہیں خطرناک ہے تو میں نے اس کے پاس سے کہلا بھیجا کہوہ حجاج بن پوسف ہے تو اس نے اس کو کیکیا دیا اور اس نے بیرکہا کہ واللہ اگر تمہارے ساتھ خلوت میں ملک الموت موتا تومیں برنسبت تجاج سے تخلیہ کے اس کو پند کرتی۔ بیروہ مخص ہے جس نے اللہ کے محبوب بندوں کواوراس کے مطبع لوگوں کوئل کیاظلم اور جورے تو حجاج نے کہااے امیر المؤمنین!عورت صرف ایک کلی ہے اور کوئی محاسبہ کرنے والا افسر نہیں ہے اپنے اسرار پران کو مطلع نہیں کرنا جا ہے اوران ہے ہم بستری سے زائد کام نہ لینا چاہیے اور ہرگز ان کے ساتھ چھوٹے اور ذکیل بن کر مجالست نہ کرنی جا ہے پھراٹھ کر چلا گیا۔ولیدنے امّ النبیین کے پاس جا کر جاج کی پوری گفتگو سنادی۔ام التبیین نے کہامیں جا ہتی ہوں کہ آپ اس کو عکم دیں کدوہ جھکوسلام کرنے کے لیے آئے۔ پھر میرے اور اس کے درمیان جو بات ہوگی اس کی اطلاع آپ کو ہو جائے گ۔ دوسرے دن تجاج ولید کے پاس پہنچا۔ولید نے کہاام النبیین کے پاس جاؤ۔ حجاج نے کہااے امیرالمؤمنین مجھاس ہےمعاف رکھے ولیدنے کہااییا ہی کرنا ہوگا۔ چنانچے تجاج اس کے پاس پہنچاتو بہت دریتک اس کو منتظر رکھا پھراس کواجازت دی (جب وہ حاضر ہوگیا) تو اس ہے کہا کہ اے جاج تو فخر کرتا ہے امیر المؤمنین کے سامنے ابن الزبیر اور ابن الا شعث کے قبل پر۔ یادر کھ خدا کی قتم اگر تو علم الٰہی میں اس کی بدترین مخلوق نہ ہوتا تو تجھ کووہ ذات الطاقین (یعنی حضرت اسماءً) کے بیٹے اور رسول اللہ مُٹاکٹیٹی کے خاص مقرب صحابی (زبیرٌ بن العوام) کے بیٹے اور الاشعث كے قتل ميں مبتلانه كرتا۔ ميں قتم كھا كركہتى ہوں تيرے اوپر نخوت كا جنون سوار ہو گيا یہاں تک کرتوچلانے لگا اور تھھ پر ہڑک مسلط ہوگئی یہاں تک کرتو بھو تکنے لگا (اس وقت کو بھول

گیا)اگرامپرالمؤمنین الل یمن میں منادی نه کرادیتے جب که تو سخت تنگ حالی میں پھنس چکا تھا اورتیرے اویران لوگوں کے نیزوں کے سائے پڑھکے تصاوران کے بالمقابل آ کر حملہ کرنے والے تھے رعالب آیا جا ہے تھے تو تو قید ہو چکا تھا اور وہ چیز جس میں تیری آ تکھیں تکی ہوئی ہیں كاك دى كى موتى (يعنى سر) اوراى بنايرامير المؤمنين كى خواتين نے اپنى چوشول ح خوشبوؤل کو بھی جھاڑ کر دے ڈالا اوران کو بکوا دیا تھا امیر المؤمنین کے مددگاروں کی مالی امداد کے لیے اور یہ جوتو نے امیر المؤمنین کواشارہ کیا ہےان کولذت سے منقطع ہونے اورا پی خواتین سے صرف عاجت روائی کی عد تک تعلق رکھنے کی طرف تو اگروہ عورتیں (حسن صورت اورحسن سیرت میں ) مثل امیرالمؤمنین کے ہوں اوران ہے کشادہ دلی کا معاملہ کیا جائے (توبالکل بدیمی بات ہے) کہ تیری بات امیر المؤمنین کے لیے قابل قبول ہوہی نہیں کتی اور اگر وہ عورتیں اس درجہ کی ہول جن سے کشادہ دلی کا تعلق رکھا جائے جس درجہ کی تیری غیر مخون ماں تھی جس کی حرارت غرنیوبیہ (لین مزاج کی اصلی حرارت طبعی )ضعیف اور صورت مکروه کھی جیسی عورت ہے تعلق کے نتیجہ میں پیرا ہوا تھا تو اے کمینے ایسی عورتوں کے بارے میں بہت ہی مناسب ہے کہ تیری بات مان کی جائے۔خداات قبل کرے جو کہتا ہے (لیعن کسی شاعرنے کیا اچھا کہا۔ ایسے جملوں سے بدعا مقصورتبيل موتى):

اسدٌ على وى فى الحروب نعامة الله فتخاء تنفر من صفير الصافر (ترجمه) ميرے اوپرشير بن گيا اوراژ ائيول مين ڈر پھوک شتر مرغ جوسيٹی بجانے والول کی سیٹی سے بھی بھاگ جائے۔

ھلا ہوزت اللی غزالةً فی الوغا ﷺ و قد كان قلبك فی جناحی طائر (ترجمہ) كيون نہيں سامنے آيا تو لڑائی ميں غزالہ كے تيراحال بيتھا كہ تيرادل پرند كے بازوؤں ميں تھا(اُؤكر فرار ہونے پرتيار)

غزالدایک خارجی شبیب بن بزید کی بیوی تھی جو بہت بہادرتھی اس نے کوفد فتح کرلیا تھا جہاج اس سے شکست کھا کر بھا گا تھا۔

پھراس نے اپنی باندی کو تھم دیا اور اس نے تجاج کو قصر سے نکال دیا۔ جب وہ ولید کے

(ACLIE of the of

پاس آیا تواس سے دلیدنے یو چھااے ابومحہ وہاں کیا پیش آیا؟ تو حجاج نے کہااے امیرالمؤمنین خدا کی قتم وہ خاموش ہی نہ ہوئی یہاں تک کہ مجھے (اس حال کو پہنچادیا) کہ زمین کاشکم مجھے اجھا معلوم ہونے لگاس کی پیٹھ سے۔ولیدنے کہا کدوہ عبدالعزیز کی بٹی ہے۔

(۵۸۴) ابن السكيت نے بيان كيا كەمجەر بن عبدالله بن طاہر نے حج كا اراده كرليا تو اس كى ا یک کنیز نے جوشاعر مھی تکل کردیکھا تو جب سفر کی بوری تیاری کا مشاہدہ کیا تو وہ رونے لگی اس ير محد بن عبدالله نے کہا:

دمعة كاللؤلوا الرطب الم على الاسيل الخدا (ترجمه)اس کے آنسوتازے موتوں کی طرح میں کتابی دخساریر۔

هطلت في ساعة البين ٢٠ من الكحيل الظرف (ترجمه) لگاتار بہنے لگرجدائی کے وقت سرمیس آ تھے۔

پر محدین عبدالله بن طاہر نے اس سے کہا کہ اس پر شعر لگاؤ تو اس نے کہا:

حين هم القمر البا 🖈 هر عنا بالافول

(ترجمه)جب (سبستارول سے زیادہ) روشن جاندنے ہم سے جھینے کا ارادہ کیا۔

انما يفتضح العشاق اله في وقت الرّحيل

(ترجمه) عاشق تو كوچ كے وقت بى رسوا ہواكرتے ہيں۔

(۵۸۵) ایوب الوزان مے منقول ہے کہ مفضل نے بیان کیا کہ میں ہارون الرشید کے یہاں حاضر ہوا اس وقت اس کے سامنے ایک طبق میں گلاب کے چھول رکھے ہوئے تھے اور ایک خوبصورت كنير جوشاعره اوراديب تقي اور مارون كي خدمت مين مديةً بيش كي گئي تقي بيشي موكي تھی۔تورشیدہےکہا کہائے اے مفضل اس گلاب کے پھول کو کسی مناسب چیز کے ساتھ موزوں تشبیہ

ووتو میں نے بیشعرکہا: ﴿ وَوَقِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ (ترجمه) گویا وه (گلاب کا پیول) اس کا رضار ہے جس پر وز دیدہ نگاہ ڈالی جاتی ہے ( یعنی محبوب) جس کو چاہنے والا کا منہ چوم رہا ہے اور اس رخسار پرشرمندگی ( کی وجہ) ہے سرخی چھا كئى پھراس كنيزنے ييشعركها:

کانڈ لون خدی حین یدفعنی کا کف الرشید الامریوجب الغسالا (ترجمه) گویادہ میرے رضار کارنگ ہے جب جمھے رشید کی تھیلی نے دبالیا ہوا ہے امرے لیے جوموجب عسل ہوتا ہے تو رشید نے کہا اے مفضل اٹھواور باہر جاؤ کیونکہ اس چنچل نے ہم کو بیجان میں ڈال دیا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پردہ اپنی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ میں ڈال دیا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں (باہر ہوتے ہوئے پردہ اپنی طرف سے چھوڑتا گیا)۔ (۵۸۲) استمی نے بیان کیا کہ جب رشید نے بھرہ میں آ کر مکہ کے سفر کا قصد کیا تو میں جی ہم رکاب ہوا جب ہم ضربیہ پہنچ تو میں دیکھا ہوں کہ کنارہ وادی پر ایک لڑکی ہے اور اس کے سامنے اس کا پیالہ ہے اور وہ یہ کہ در ہی ہے:

طحنتناطوا حن الاعوام الله ورمتنا نوائب الایّام (ترجمہ)زمانوںکی کچیوں نے بم کوپیں ڈالداورایّا م کی ختیوں نے بمارے تیرمارے۔

فاتینا کمو نمڈ اکفًا اللہ لفضالات زاد کم والطعام (ترجمہ)ہم تہارے سانے اپنی بخشلیاں تہارے بچے کھیے زادِراہ اور کھانے کے لیے پیارر ہے ہیں۔

فاطبوا الاجر والمقوبة فینا الله الفرائرون بیت الحرام (ترجمه)توهاری المادے اجراور تواب حاصل کرواے بیت اللہ کی زیارت کرنے والو۔

من رانبی فقد رانبی و رحلی این فارحمُوا غربتی و ذل مقامی (ترجمہ)جس نے مجھےد کیملیاتواس نے مجھےاور میرےجائے تیام (اور برضرورت)کود کیم لیاتو میری غربت اور پستی مقام پررتم کرو۔

اصمعی کہتے ہیں کہ میں اوٹ کر امیر المؤمنین کے پاس آیا اور عرض کیا کہ کنارہ وادی پر
ایک لڑکی ہے اور اس کے وہ اشعار سنائے تو بہت پسند کیے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین میں
اس کو آپ کے پاس لاتا ہوں۔ فرمایا نہیں بلکہ ہم خود اس کی طرف جا کیں گے چنا نچہ امیر
المؤمنین اس کے پاس جا کر کھڑے ہوگئے۔ میں نے اس سے کہا جو اشعار تو پڑھر ہی تھی وہ سنا تو
المؤمنین اس نے سنائے اور ہارون سے مرعوب نہیں ہوئی۔ انہوں نے تھم دیا کہ اے مرور اس کے
پیالے کو دینار سے بھر دے (مرور غلام کا نام تھا) مسرور نے اس کو اتنا بھر دیا کہ پیالے کے
دائیں بائیں سے دینار باہر آگرے۔
دائیں بائیں سے دینار باہر آگرے۔

ہے پین آیا تھا جے کے لیے گیا تو اس دوران میں کہ میں کعبہ کا طواف کرر ہاتھا میری نظرایک اڑی یر پڑی جوایے موزوں قد وقامت اور تناسب اعضاء کے لحاظ سے نہایت ہی خوبصورت تھی اور وہ کعبے یوہ پکڑے ہوئے کہدری تھی 'اے میرے معبوداے میرے آتا! میں آپ کی غریب بندی ہوں اور آپ کی مختاج بھارن ہوں۔ میری گریدوزاری آپ سے پوشیدہ نہیں اور میری بدحالی آپ ہے چھپی ہوئی نہیں ہے جگی نے میرایردہ تو ڑااور فاقنہ نے میرانقاب ہٹا دیا۔ تو میں نے چرہ کھول لیاجو ذات کے وقت پڑم رہ اور سوال کے وقت ذلیل ہوتا ہے تم ہے آپ کی عزت کی سوال کا دور ایبا دراز ہوگیا کہ اب اے نہ اپنے دور غنا کی آبرواس سے مانع ہوتی ہے اورندوہ آبروئے حیاسوال سے بچاسکتی ہے جن کورزق عطاکیا گیا ہے ان کی تھیلئیں میرے تق میں بے حس وحرکت ہو گئیں اور صاحب اخلاق لوگوں کے سینے میرے لیے تنگ ہو گئے تو جس نے مجھے محروم رکھا میں اس کو ملامت نہیں کرتی اور جس شخص نے مجھے کچھ دیا میں اس کو بہتر جزا ویے کے لیے آپ کے اور آپ کی رحمت کے سپر دکرتی ہوں اور آپ ارتم الراحمین ہیں۔'' تو میں اس کے قریب گیا اور اس کو پچھ دیا پھر میں نے اس سے یو چھا کہ آپ کون ہیں اور کس خاندان کی میں تواس نے کہا آ یہ مجھے معلوم کرنے کے دریے نہ ہوں۔ من قل ما له و ذهب رجاله كيف يكون حالة (جس كے پاس نمال باقى رہ اور نداس كے اقارب باقى رئيں اس کا کیا حال ہوگا)اس کے بعداس نے بیاشعار پڑھے:

بعض بنات الرجال ابرزها المراكم المدر الما قد توى و اخوجها (ترجم) بعض (صاحب الأوجاه) الوكول كى بينيول كوزمانه (كرانقلاب) في ظاهر كرديا اور يرده سے باہر كر

دیاجس سبب ہے کتم دیکھ رہے ہو۔ ابوزھا من جلیل نعمتھا کہ فابتر ھا ملکھا وا اجوجھا (ترجمہ) زمانہ نے ان کو کال دیا ( یعنی محروم کردیا ) ان کو بڑی بڑی نعتوں سے اور ان کی دولت مملوک چھین کی اور ان کوئتاج کردیا۔

و طالما کانت العیونِ اذا تلهٔ ماخرجت تستشف هو دجها (ترجمه) اور بهت زمانه تک (اییا موتار م) که جب (ان کی سواری) لکی تو عام نظرین ان کے کباوے کوغور سرویسی تھیں

ان كان قد ساءً ها و احزنها الله فطالما سرَّها و ابهجها (ترجمه) اگر (آخ) زمانه نے اس كودكھ اور رخ پہنچايا (تو صركرنا چاہيے) كه عرصه تك اس كوخوشي اور سرت (بھی) پہنچائی تھی۔

(جی) پہنچان گی۔ الحمد للله رُبَّ مُعسَرَةٍ ﴿ قد ضمن الله ان يفرّجها (ترجمہ) الله کاشکر ہے بہت می مفلس عورتیں ہیں کہ اللہ تعالی اس بات کا ضامن ہے کہ ان کو کشائش دے دے) ابن اشخطی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پھرسوال کیا تو اس نے کہا کہ وہ حضرت حسین بن علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اولا دمیں سے ہے۔

(۵۸۸) مروی ہے کہ کثیر عزہ کی جمیل ہے ملاقات ہوئی تو کثیر نے اس ہے او چھا کہ بثینہ ہے تہاری ملاقات شروع سال سے مہاری ملاقات کب ہوا کرتی ہے۔ جمیل نے کہا کہ جھے ہاس کی ملاقات شروع سال سے جب کہ وہ وادی دوم میں کپڑے دھورہی تھی اب تک نہیں ہوئی۔ تو اس سے کثیر نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں آج رات اس سے تمہاری ملاقات کرادوں۔ جمیل نے کہا ضرور! تو فوراً کثیر چاہتے کی طرف لوٹ گیا۔ اس کو دیکھ کر بثینہ کے والد نے کہا اے کثیر کیا بات ہے تم فوراً واپس آگئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تم ہمارے پاس نہیں بیٹھے تھے؟ کثیر نے کہا بیٹک ! لیکن چندا بیات بھے تھے؟ کثیر نے کہا بیٹک ! لیکن چندا بیات بھے تھے؟ کثیر نے کہا بیٹک ! لیکن چندا بیات بھے تھے؟ کثیر نے کہا بیٹک ایکن چندا بیات بھے تھے؟ کثیر نے کہا وہ کیا کہے تھے تو کثیر نے کہا :

فقلت لھا یا عزارُسل صَاحبِی الله علی باب داری والرسول مو کل (ترجمہ) توش نے اس سے کہا کدائے اللہ اللہ دوست کو جھیجا ہوں اپنے گھر کے دروازے پراور قاصد

اما تذکرین العهد یوم لقیتکم اسفل وادی الدوم والفوئ یفسل (ترجمه) کیا تجھے وہ زمانہ یا دہمیں جس دن میں نے تجھے ساقات کی تھی وادی دوم کے یتجے والے مقام پرجب کیڑے دھوئے جارہے تھے تو بثینہ نے زورہ کہا''دورہ وجا'' تو بثینہ کے باپ نے کہاا کے بٹینہ کیابات ہوئی تجھے کیوں جوش آیا۔اس نے کہاا کیہ کتا ہمیشہ ہمارے یہاں بہاڑ کے چچھے سے رات کواوردو پہرکوآ جاتا ہے (اس کودھرکارہی تھی) پھرکٹروا پس لوٹ کرجمیل کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ بثینہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس پہاڑ کے چچھے تم سے رات میں اور دو پہرکے وقت ملے گیا ۔ابتم جب جا ہواس سے ملاقات کرلو۔

تعلمنَّ انى والذى حج القوم الله لو لا خيال طارق عند النوم (ترجمه) ضرور بجه ليج كمين من النوم الله عند النوم وترجمه المج كمين المين المين

والشوق من ذكراك ما جئت اليَوْم

(ترجمہ) اور آپ کی یاد سے شوق (ملاقات) ستائے گا تو یس آج نی آتی ۔ تو مازنی نے کہا خداائے آل کردے مس قدر جالاک عورت ہے۔ میزے پاس طلب عطید کے لیے آئی۔ جب دیکھا کہ پھی نیس ہے تو ہم پراحسان دھرگئ کہ بس ملنے ہی آئی تھی۔

(۵۹۱) اسمعیل بن حماد بن ابی حذیفه بینید نے بیان کیا کہ میرے سامنے اس عورت کے مائند
کوئی نہیں آیا جوایک مرتبہ آئی تھی اور اس نے کہا اے قاضی میرے پچا کے بیٹے نے میرا نکاح
اس شخص سے کردیا اور میں نہیں جانی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس کورد کردیا۔ میں نے
کہا اور تو نے کب رد کیا جواب دیا جس وقت مجھے علم ہوا۔ میں نے کہا اور کب علم ہوا تو بولی کہ
جس وقت میں نے اس کورد کیا۔ میں نے کوئی عورت اس جیسی نہیں دیکھی۔
جس وقت میں نے اس کورد کیا۔ میں نے کوئی عورت اس جیسی نہیں دیکھی۔

(۵۹۲) قاضی علی بن القاسم سے مروی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے والد بیان کرتے تھے کہ

ر ۵۹۴) اسمعی نے بیان کیا کہ میں امیر المؤمنین ہارون رشید کے یہاں حاضرتھا کہ ایک شخص ایک کنیز کو ساتھ لے کر آیا فروخت کیلئے اسکورشید نے غور ہے دیکھا پھر کہاا پی کنیز کو لے جاؤ۔ اگر اسکے منہ پر جھائیاں نہ ہوتیں اور ناک دبی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسکو خرید لیتا۔ تو وہ شخص اسکو ساتھ لے کر چلا۔ جب وہ کنیز پردہ کے قریب پہنچ گئی تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے اپنے ساس والی بلا لیجے میں آپ کودو بیت سنانا چاہتی ہوں۔ اس نے پیشعرسنائ:

مّا سَلِم الظبی علی حسنه ﴿ كلاولا البدر الذی يُوصف (رَجمه) (اب ق) برنی بھی اپنے حن پر سالم ندرہ کی برگز نہیں اور نہ چاندی کی حالی ہے۔ الظبی فیه کلف یُعرّف الظبی فیه حلس بین ﴿ والبدرِ فیه کلف یُعرّف الظبی الله بین الله علی بات ہے اور جی ناک بین وہ بھی صاف نظر آتی ہیں۔ اس کی بلاغت نے رشید کو جران کر دیا اس کو خرید لیا اور آس کو مرتبہ تقرب بخشا اور وہ مما کنیزوں سے زیادہ اس کی مجالس میں حصہ لیتی تھی۔

(۵۹۵) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے اسکر میں ایک بہت کیے قد کی عورت کود یکھا اور ہم کھانے پر بیٹھے تھے۔ میں نے اس کو چھیڑنے کے ارادے سے"اتر آ ہمارے ساتھ کھانا

کھائے'' (گویا اس کا جسم ایک لمبی سٹرھی ہے جس پر کوئی عورت چڑھی ہوئی ہے) اس نے جواب دیا کہ تو ہی بلند ہوجا (اے اسفل درجہ کے مخص) یہاں تک کہ تو دنیا کود کیھے لے۔

مصارف اورسواری پرفتدرت کے فرض نہیں ہوتاای طرح یہ بھی بغیراداءم ہرونکاح شرعی حرام ہے) مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حکایت ہم ہے ایک دوسری نوعیت کے ساتھ بھی روایت کی گئی

ہے کہ جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد کے بازار نخاسہ میں ایک جاربہ یعنی کنیز کودیکھا جس پر آواز لگائی جارہی تھی اوراس کے رخسار پرایک تل تھا تو میں نے اس کو بلایا اوراس سے بات چیت شروع کی۔ میں نے اس سے کہا کہ تیراکیا نام ہاس نے کہا مکہ تو میں نے کہا اللہ اکبر! حج قریب ہوگیا کیا تو جھے اجازت دیتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اس نے جواب دیا کہ جھسے الگریہ کیا تم اس نے بھاجازت دیتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اس نے جواب دیا کہ جھسے الگریہ تھی الآی بیشیق الانفس (تم اس

وقت تک نہیں پہنے سکتے مگراپ نفوں کومشقت میں ڈالنے کے )۔ (۵۹۷) اصمعی نے بیان کیا کہ مضور کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا تو اس نے ہاتھ کا شنے کا

ر العالم المسام المسلم على المسلم ال

یدی یا امیر المؤمنین اعیدها این بحقوبك من عار علیها یشینها (ترجمه) اے امیر المؤمنین میں اپنیا ہاتھ كے بارے میں فریادری چاہتا ہوں اس كاعیب دار ہونا میرے ليے موجب نگ وعار ہوگا۔

فلا خیر فی الدنیا و لا فی نعیمها کم اذا ما شمال فارقتها یمینها (ترجمه) پھر خدونیا میں جبہ بایاں ہاتھاس کی اور نداس کی لذات میں جبکہ بایاں ہاتھاس کے دائیں ہاتھ سے جدا ہو جائے گا) منصور نے کہا اے غلام قطع کریہ سزااللہ کی مقرر کی ہوئی سزاول میں سے اور ایباحق ہا اللہ کے حقوق میں سے جس کو معطل کرنے کی کوئی صورت نہیں چورگی مال کہنے گئی ہائے میرا ایک ہی ہے اور میرا یہی محت کرنے والا ہے اور یہی کمانے والا ہے۔منصور نے کہا یہ تیرا ایک بی جاور بدترین محت کرنے والا اور بدترین کمائی کرنے والا

( تو بدترین سزاہی کامستحق ہے ) اے غلام قطع کر۔ پھر چور کی ماں نے کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ کے پچھا لیے گناہ ہیں کہ آپ اللہ ہے ان کی مغفرت طلب کیا کرتے ہیں؟ منصور نے کہا کیوں نہیں تو اس نے کہا کہ اس کو مجھے بخش دیجتے اور اس گناہ کو بھی ان گناہوں ہیں شامل کر لیجئے جن کی آپ اللہ ہے مغفرت ما نگا کرتے ہیں۔

اور آیک روایت ہم کو یہ پینچی که عبدالملک بن مروان کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا اور گواہی ہے اس پر چوری ثابت ہوگئی تو اس نے وہ (ندکورہ بالا) شعر پڑھے اوراس کی ماں نے سے گفتگو کی تھی اوراس پرعبدالملک نے تھم دیا تھا کہ اے چھوڑ دیا جائے۔

(٥٩٨) ثعلب في ابن الاعرابي بيشعرروايت كيا:

وسائلة عن ركب حسان تحقهم الميلغ حساب بن زيد سُؤالها (ترجمه) اورايك سوال كرنے والى بحسان كتمام قافله سے تاكه حسان ابن زيدكواس كے سوال كی خبر ہوجائے ابن الاعرابی نے كہا حقیقت بیتی كدوه حسان سے محبت كرتی تھی تواس نے بيكروہ سمجھا كہ سوال ميں اس كی ذات كو مخصوص كر بے تواس نے سارے قافلوں كا سوال كيا جس سے بنتیج نكل آیا كہ حسان كی ذات ہی مقصود ہے۔

(\*\*\*) ابو بحرصولی ہے منقول ہے کہ مہدی نے ایک کنیز خریدی اور اس کے ساتھ مہدی کو تعلق خاطر بہت زیادہ ہو گیا اور وہ بھی مہدی ہے بہت محبت کرتی تھی لیکن اکثر مہدی ہے گئی گئی رہتی تھی تھی تھی تھی گئی رہتی تھی تھی تھی تھی تھی اس کے دل کی بات معلوم کرے تو اس نے یہ بتایا کہ جھے یہ ڈر ہے کہ وہ کی وفت مجھ سے نفا ہو جا کیں اور چھوڑ دیں تو میں (ججر) ہے مرجاؤں گی تو میں اپنی ذات کو ان سے پورے طور پر لطف اندوز ہونے سے روک لیتی ہوں تا کہ زندگی گذار سکوں ۔ تو مہدی نے یہ اشعار کہے:

Crrr Color Service Ser ظَفْرَتُ بالقلب مِسنّى ١٤ قُ عندةٌ مثلُ الهلال (ترجمہ) میرادل جھے بھین کے ٹی ایک ٹازک بدن جو جاند کی مانند ہے۔ كلّما صبحّ لهاوُدِ ١٠ يُ جاءَ ت باعتلال (ترجمه)جباس كساته ميرى مبت كالل جوكى تواس نے حلے بهانے شروع كردية لا تحب الهجرَ مِنِيُ الله والتناء ي عن وصالى (ترجمہ)وہ بھے عبدائی پندنہیں کرتی اور ندمیرے وصل سے پہلو بچانااس کو پہند ہے بل لانَّها على حُبّى لها خوف الملال (ترجمه) بلكداس كايداندازاس بناير بيكداس كوميرى محبت ميس رفي تينيخ كانديشد ب-(۱۰۱) ابونواس نے بیان کیا کہ میرے سامنے ایک عورت آگی اور اس نے اینے چرہ سے فقاب بٹادیا تو وہ غائت درجہ خوبصورت تھی۔اس نے جھے سے کہا آپ کا کیانام ہے؟ میں نے کہا آپ کی صورت \_ بولی که اچھاتو آپ کانام''حسن' عرابونواس کانام حسن بن بانی تھا)\_ (١٠٢) قبيلة تغلب كالك شخص في بم سے بيان كياكہ بم ميں ايك شخص تھا جس كى بينى جوان تھی اورا یک اس کا بھتیجا تھا جواس کی لڑکی پر فریفیتہ تھا اور وہ لڑکی اس پر فریفتہ تھی اسی طرح ایک زمانہ گذرتار ہا۔ پھراس لڑک سے ایک شریف آدی نے پیغام دیا اور اس نے اچھے مہر سے رغبت دلائی تواس لڑک کے باپ نے "دافع" کہدویا یعنی اس کومنظور کرلیا اور قوم نکاح کے لیے جمع ہوگئ تولڑ کی نے اپنی ماں سے کہا کدا سے امّا 'ابّا کواس بات سے کیا امر مانع ہے کدمیرا تکاح اپنے تجیتیج ہے کر دیں۔ مال نے کہا کہ بیتو ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔اس نے کہا واللہ كسعد كى ساس چھوٹے سے كو پالائرورش كيا پھر جب وہ براہو كيا تواس كوتم چھوڑ رہے ہو پھر اس نے ماں سے کہاا ہاں ہائے واللہ مجھے حمل ہے اگرتم چا ہوتو چھیالواور چا ہوتو مشہور کردو۔ یہ سی کراس کی والدہ نے اس کے باپ کو بلا کرسب حال بیان کردیا۔اس نے کہااس بات کو چھیا لو۔ پھروہ ان لوگوں کے پاس گیا (جو نکاح کے لیے جمع ہو گئے تھے) اور ان سے کہا کہ اے لوگو میں نے آپ کا پیغام قبول کرلیا تھا اوراب ایک ایس چیز پیش آگئی کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ جھ کو اجر عطافر مائے گا۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بین کا جس کا نام یہ ہا ہے فلاں بھتیج سے نکاح کر دیا۔ جب نکاح سے فراغت ہو گئی تو شخ نے کہا کہ لڑکی کواس کے پاس

CTTO O ESSO O COMPANDO O COMPANDO

بھے دیا جائے اس پرلڑی نے کہا وہ اللہ کے ساتھ کا فرہو جائے اگر ایک سال سے پہلے وہ شوہر کے پاس نہ گئ سے تخلید کرے یا اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو وہ ایک سال گذر نے سے پہلے شوہر کے پاس نہ گئ اور باپ کو معلوم ہوگیا کہ اس نے (نکاح کے لیے ) اس کے ساتھ ایک حیلہ کیا تھا۔

(۲۰۳۳) صولی نے ذکر کیا کہ تھی نے بیان کیا کہ میں نے (جب کہ گھوڑے پر سوارتھا) ایک عورت کود یکھا جس کی صورت جھے بجیب معلوم ہوئی میں نے اس سے کہا کیا تیراکوئی شوہر ہاس نے انکار کیا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میری ایک نے انکار کیا۔ میں نے کہا کیا تجھ کو (جھ سے ) نکاح کی رغبت ہاس نے کہا ہاں لیکن میری ایک ایک صفت ہے کہ میں بھی تھوں کہ آ ہاں سے خوش نہوں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے کہے گئی میرے سر میں سفیدی ہے۔ میں نے بیان کرا ہے گھوڑے کی باگ تھی تی اور ذرا چلا ہی تھا کہ اس میں میں سے میں ہوں کہ آ پھی ہیں سال تک نہیں کپڑی لیکن میں سے سے میں جو تھے جیسے سونائی انگور سیاہ ہوتے ہیں پھر ہو کی واللہ میں ابھی ہیں سال تک نہیں کپڑی لیکن میں جس سے تھے جیسے سونائی انگور سیاہ ہوتے ہیں پھر ہو کی واللہ میں ابھی ہیں سال تک نہیں کپڑی لیکن میں جس سے تھے جیسے سونائی انگور سیاہ ہوتے ہیں بھر ہو کی واللہ میں ابھی ہیں سال تک نہیں کپڑی لیکن میں جس سے کو اس امر سے آگاہ کر کر اہت ہوتی ہے میں بہت شرمندہ ہوااور سے کہا ہواروانہ ہوا

فجعلت اطلب وصلها بتملق الله والشيب يغمزها بان لا تفعلى (ترجمه) ميں چاپلوی كے ساتھاس سے وصل كاطالب مور ہا تھا اور مير ابوڑھا پاس سے بيٹمازی كر رہاتھا كه ابيانة كرنا۔

(۱۰۴) عتی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے جو حضرت علی ڈاٹٹوٹو کی اولا دمیں سے تھااپی بیوی سے کہددیا کہ'' تیرے اپنے بارے میں مئیں تجھ کواختیار دیتا ہوں'' (اس طرح عورت کو طلاق کا اختیار حاصل ہوگیا) پھروہ پچھتایا تو بیوی نے کہاد کھتے آپ کے ہاتھ میں بیاختیار ہیں برس سے تھا۔ آپ نے اس کی اچھی طرح حفاظت کی اوراس کو برقر اررکھا تو میں دن کی ایک گھڑی میں ہر گزاس کو ضائع نہ کروں گی جب کہ وہ میرے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اب میں اس کو آپ ہی کو واپس کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس شخص کو جرت میں ڈال دیا اوراس کو طلاق نہیں دی۔
کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس شخص کو جرت میں ڈال دیا اوراس کو طلاق نہیں دی۔
کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس شحص کو جرت میں ڈال دیا اوراس کو طلاق نہیں دی۔
میری عادت خراب ہے تو اس نے کہا کہ آپ سے زیادہ بری عادت اس کی ہوگی جو آپ کو بری

(BCTT) (1) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) - (3) -

عادت اختیار کرنے پرمجبور کردے۔ شعیب نے کہا بس اب تومیری بیوی ہے۔ (۲۰۲) علیٰ نے ذکر کیا کہ میں نے فضل بن ابراہیم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شاعر کا پھھ عورتوں پرگذر ہوا تواس کوان کی شان عجیب معلوم ہوئی تواس نے کہنا شروع کیا:

ان النساء شیاطین خُلقمن لنا الله نعوذ بالله من شر الشیاطین (ترجمه)عورتین مارے لیے شیاطین پیدائی تی ہیں ہم الله ک پناه جائے ہیں شیاطین کے شرہے۔ توان عورتوں میں سے ایک نے اُس کو جواب دیا اور یہ کہنا شروع کیا:

ان النساء ریاحین خلقن لکم الله و کلکم تشتھوا شمّ الرَّیَاحِیْن (رَجم)ییورتی گلاستہ ہیں جوہ ہو۔ (رَجم)ییورتی گلاستہ ہیں جوہ ہمارے لیے پیدا کی ٹی ہیں اور تم سب ہی چولوں کے سوٹلھنے کی خواہش رکھتے ہو۔ ( ابوعبداللہ محمد بن العباس بریدی سے منقول ہے کہ اعراب میں سے ایک خفس کے ایک لڑکی تھی اور ایک اس کا غلام تھا ۔ غلام نے اس لڑکی کو پھسلایا تو اس نے اس سے راست کا وعدہ کر لیا اور اس کے لیے ایک چھری تیار کرلی اور اس کوخ ب تیز کرلیا۔ جب وہ اس کے پاس وعدہ کے وقت آیا تو اس نے اس کا جسم کا دیا تو وہ ایڑا تا ہوا نکلا۔ اس کے آتا نے س کر بی چھا کہ تھے وقت آیا تو اس نے کہا کہ تم کہا کہ اس کے ساتھ تو نے کیا تو اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے وہ بیٹی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس غلام کے ساتھ تو نے کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس غلام کے ساتھ تو نے کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس غلام کے ساتھ تو نے کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس

یا ابت العبد من نو که اے باپ غلام نے اپنی حاقت ے ایسے ظرف یشوب من سقاء لم یو که ہے پائی پینا چاہا جس کا بندنہیں کھولا گیا اور جو غیر و من ورد غیر مائه کے پائی پر تصرف کرے گا اس کو ایسی تکلیف بھی صدر ممثل رائه پہنچگا۔

باپ نے اس سے س کر کہا تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۰۸) نفرقی بن قطامی نے بیان کیا کشن عرب کے بڑے دانش مندوں میں سے تھا اس نے قتم کھائی کہ میں سفر میں ہے تھا اس نے فتم کھائی کہ میں سفر میں ہی اپناوقت گذار تار ہوں گا جب تک مجھے کوئی عورت اپنی جیسی ملے اور اس سے نکاح کروں۔وہ سفر میں تھا کہ اس کی ملاقات ایک ایسے تحض سے ہوئی جوای بہتی میں جا رہا تھا جہاں پہنچنے کاشن نے ارادہ کیا تھا تو یہ اس کا ساتھی ہو گیا۔ جبکہ دونوں روانہ ہوئے تو اس سے شن نے کہا تو مجھے اٹھا کر چلے گایا میں مجھے اٹھاؤں تو اس سے ساتھی نے کہا '' جابل! ایک سوار

دوسرے سوار کو کیے اٹھاسکتا ہے۔ ' پھر دونوں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک کھیے کود یکھا جو یکا موا كفر القاتوش نے كہا كياتم كواس بات كى خرے كريكھيت كھايا جاچكا يانہيں؟ اس نے كہا ''اے جامل کیا تو دیکھتانہیں کہ پیکھڑا ہے۔'' پھر دونوں کا گذرایک جنازہ پر ہوا تو شن نے کہا تہمیں خرے صاحب جنازہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہا میں نے تھے سے زیادہ جامل نہیں دیکھا کیا تیرابی خیال ہے کہ بیلوگ زندہ ہی کو ڈن کرنے جارہے ہیں۔ پھروہ مخص اس کوایے گھر پر لے گیا اور اس مخص کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا اس مخص نے پورا قصد اس کو سایا۔ اس لزى نے كہاكداس كايدول كه "تو جھےالھائے كاياميں تحقيم الھاؤں كا"اس نيت سے تھا كہ تو جھے كوئى بات سنائے گايا ميں مجھے ساؤں تاكہ ہم اپنارات (تفريح كے ساتھ) بوراكرليس اوراس كا يكهناكنن يكهيك كهاياجا چكايانبيل "اس كامقصداس سيدوريافت كرنا تفاكه كهيت والول في اس کوفروخت کر کے اس کی قیت خرچ کر لی پنہیں اور میت کے بارے میں اس کے سوال کا سے مطلب تھا کہ آیا اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بھی چھوڑا ہے جواس کے نام کوزندہ رکھ سکے یانہیں پھر پیخص گھر ہے نکل کرشن سے ملا اور اس سے باتیں کیس اور اس کواپنی بیٹی کی گفتگو سائی تو اس نے ای سے نکاح کا پیغام دیا اور اس کے ساتھ اس کا ٹکاح ہو گیا اور وہ اس کو لے کرایے اپنے عزيزوں سے أملاجب انہوں نے بھى اس عورت كى عقل وداناكى كو يجيان لياتو كہاو أفقي شن طبقة (شن في طبقه كو كل عاليا اس ضرب المثل كي يدوجه عوافقه اعتنقه)

(۱۰۹) شرفی نے ذکر کیا کہ ابو گھر بن داستہ نے بیان کیا کہ ایک شخص کا راستہ میں ایک جاریہ ے آمنا سامنا ہوا اس شخص نے اس سے بوچھا کیا تیرے ہاتھ میں کوئی صنعت ہے؟ اس نے کہا

نہیں۔اس سے اس کا مقصد پیتھا کہ وہ رقاصہ ہے۔

(۱۱۰) محسن سے منقول ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے لڑ کر طلاق طلب کی۔ اس نے کہا کہ تو حاملہ ہے جب تو بچہ جن لے گی تو میں تجھ کو طلاق دے دوں گا۔ اس نے کہا تجھ پراس کی کوئی فرمہ داری نہیں ہوگی (کہ تجھ سے حق پر ورش کا کوئی معاوضہ طلب کیا جا سکے) شوہر نے کہا پھر تو اس سلسلہ میں کیا کرے گی ؟ اس نے کہا کہ میں اس کو جنت کے دروازہ پر کبوتر بنا کر بھا دوں گی (اس کے شوہر کا بیان ہے کہ) میں نے اس بڑھیا ہے دریافت کیا جو ہماری گفتگو میں واسطہ بی

<sup>●</sup> شن بن افصى بن عبدالقيس تلقيح فهوم الاثر ۞ طبقه حي من اياد ١٢ تلقيح

CTTO CARESTON SESSION CONTRACTOR CONTRACTOR

ہوئی تھی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اس نے کہا اس کی مرادیہ ہے کہ وہ سداب کے ساتھ دوسر کی اسقاط کرنے والی دوائیں ملا کرر کھے گی تا کہ تمل ساقط ہوجائے اور بچہ کی روح اڑ کر کبوتر کی طرح جنت میں پہنچ جائے۔

(۱۱۲) ابوبکرین الاز ہرنے بیان کیا کہ جھسے میرے بعض دوستوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص اہواز ہیں تھا اور وہ صاحب ثروت و دولت اور بیوی والا تھا وہ ایک مرتبہ بھرہ گیا اور وہاں ایک عورت سے نکاح کرلیا اور (یہ معمول رکھا کہ) سال ہیں ایک یا دومر تبداس عورت کے پاس جایا کرتا تھا اور اس بھرہ والی بیوی کا بچا اس شخص سے خط و کتابت کیا کرتا تھا (انقاق ایسا ہوا کہ) اس کا ایک خط اس اہواز والی بیوی کے ہاتھ لگ گیا جس سے اس کو حقیقت حال کاعلم ہو گیا تو اس نے اپنے دیک رشتہ دار سے جو بھرہ میں تھا اس مضمون کا خط کھوا کر شوہر کے پاس روانہ کرایا کہ نے اپنے ایک رشتہ دار سے جو بھرہ میں تھا اس مضمون کا خط کھوا کر شوہر کے پاس روانہ کرایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہوگیا۔ یہاں وہ بینچ (جب بید خط امواز میں اس کو ملا) تو اس نے پڑھ کرسفر کی تیاری شروع کر دی۔ پھرا ہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تبہارادل کہیں اور لگا ہوا کی تیاری شروع کر دی۔ پھرا ہواز والی بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تبہارادل کہیں اور لگا ہوا اللہ عورت نے کہا میں اتنا کہنے ہے مطمئن نہیں ہوسکتی بغیر شم کے۔ آپ بید علف کریں کہ میرے سواجو بھی آپ کی بیوی ہو عائب ہو یا حاضر ہوائی پرطلاق ہے۔ تو اس نے سیجھتے ہوئے اللہ دعورت نے کہا میں دیا ہو تھی چی ہو کے اس کا انتقال ہو بی چی ہو عائب ہو یا حاضر ہوائی پرطلاق ہے۔ تو اس نے سیجھتے ہوئے کہا سیار نظال ہو بی چی ہو کے اس کا انتقال ہو بی چی ہو اور وہ زندہ ہے۔

(۱۱۲) علی بن الجہم نے بیان کیا کہ میں نے ایک کیز خریدی۔ میں نے اس ہے کہا کہ میرا خیال ہیہ کہ و کنواری ؟ ہو تو اس نے کہا اے میر ہر داروائق کے زمانہ میں بہت فتو عات ہوئی ہیں (اشارہ اس طرف ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے) میں نے ایک مرتبہ اس ہے کہا کہ صبح میں گتنی دیر ہے تو اس نے جواب دیا مشاق کی گردن کے برابر (جوا بھرتی ہی رہتی ہے یعنی زیادہ دیر ہے) اور ایک مرتبہ سورج کو گرئی لگتے ہوئے دیکھا تو بولی میرے سن ہے شرما کر منہ پر نقاب ڈال لی۔ میں نے اس سے ایک رات میں ہی کہا کہ آج رات ہم اپنی مجلس چاندنی میں کریں گے تو جواب دیا (کیا حرج ہے) ہے جم میں الضرائر نہیں ہے ( یعنی دوسوکنوں کو ایک جگہ کریا نہیں ہے بات شرعاً مکروہ ہے کہا یک بیوی ہے ہم بستری ہواورد و مری بھی موجود ہو۔ اس

CHINA SESSIONES CONTRACTOR OF THE WILL DO

نے چاندکواپنی سوٹ مخیل کرکے بیہ جواب دیا)اور وہ زیور سے نفرت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ محاس کا چھیانا قبائح (برائیوں) کے چھیانے جیسا ہے۔

(۱۱۴س) متوکل کے سامنے ایک کنیز پیش ہوئی تو اس نے اس سے پوچھاتو کنواری ہے یااور پکھ تو اس نے جواب دیایا اور پکھا ہے امیر الموشنین (لیعنی مجھے یا اور پکھ والی قتم میں ہی شامل سجھنے) اس جواب سے متوکل ہنسااوراس کوخر بدلیا۔

(١١٣) معتضد على الله نے اپناسرايك جارييكى گوديس ركھا (اورسو كئے) اس نے اسكے سركے نیج تلیدلگادیااور چلی گئی۔جبوہ بیدارہوئے تواس ہے کہا کہ ایسا کیوں کیااوراس ہے برااثر لیا اوراس نے کہا کہ ہم کوایس بی تعلیم دی گئی کہ کوئی بیٹھنے والاسونے والے کے پاس نہ بیٹھے اور کوئی مخض کسی بیٹھے کے پاس نہ سوئے تو معتضد کو اسکی بات اچھی معلوم ہوئی اور اسکوعقل کی بات قرار دیا۔ (١١٥) جم كوايك اجنبي عورت كى حكايت بيني اوراس كے بارے ميں يركها جاتا تھا كرية عفر بن یخی برقی کی بیٹی ہے اور وہ مغنیاور بڑی زیرک اور شاعر ہ تھی۔اسکو معتصم باللہ نے ایک لا کھ درجم میں خريدكرآ زادكردياتواس في ايك تخص كورقعه كلهاردت ولو لا ولعلى (مين في اراده كيااورا كرنه اورشايديس) پرائ خص في اردت كي في ليت (كياا چهاموتا) اورلو لا كي في ماذا (يدكيا ہے)اور لعلی کے نیچے ارجو (میں امیدکرتا ہوں) لکھااور بھیج دیا پھراسکے یاس چلی گئی۔ (١١٢) ابوالحن بن ہلال الصابی نے بیان کیا کہ ہم سے ابواحمد الحارثی نے ذکر کیا کہ جمارے قریب واسط میں ایک خوشحال شخص تھاجس کو ابو ٹھ کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک مغنیہ گارہی تھی خلیلی هیبا نصطبح بسواد (میرے پیاروآ جاؤمج کی شراب اندهرے بی سے لی لیں) اس نے اس سے کہا تھے خدا کی قتم میرے لیے اس طرح گا خلیلی هیبا نطبع بسهاد (میرے پیارے آ صح کردیں جاگ کر)اس نے جواب دیاجبتم نے ارادہ کرلیا توا کیلے بی آجانا۔ (١١٤) امام ابوحنيفه بينية نے ذكر كيا كه مجھے ايك عورت دھوكدد ہے گئے۔ ايك تھيلى كى طرف اس نے اشارہ کیا جورات میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ بدای کی ہے۔ میں تھیلی اٹھا كراس كے ياس كے كياتو كہنے كى كداس كو تحفوظ ركھيے جب تك اس كاما لك ملے۔ (١١٨) جب كرى نے برز جم كول كرديا تواراده كيا كماس كى بينى سے نكاح كر بيتواس نے خاص عورتوں ہے کہا کہ اگر تہارا باوشاہ مختاط ہوتا تو اپنے اندر باہر کے کیڑوں میں اپنے سے زخم

خورده كوداخل كرنے كا بھى خيال ندكرتا۔

(۱۱۹) ایک شخص نے ایک گنیز سے کہا جس کوخرید کرنے کا ارادہ کیا تھا تجھ کو میرایہ بوڑھایا جس کو تو دیکھ رہی ہے تا گوا زمیں ہونا چا ہے کیونکہ میر سے پاس آنکھوں کی شنڈک موجود ہے تو اس نے کہا کیا آپ بھی اس سے خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شہوت پرست بڑھیا ہو۔

( ۱۲۰) ابن المبارک بن احمہ نے بیان کیا کہ ایک شخص بطور دل بستگی فکل کر بل پر جا بیٹھا۔ پھر ایک مورت رصافہ کی طرف ہے آئی جوغربی سمت جانے گئی پھر سامنے سے ایک جوان آیا اور اس نے مورت سے کہا اللہ رحمت بھیج ابوالعلاء المعری پر اور تھم بر سے کہا یا تو جھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوتم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ بیس کچھے ہولیا اور میں نے اس سے کہایا تو جھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوتم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ میں کچھے ہولیا اور میں نے اس سے کہایا تو جھے اس گفتگو کا مطلب بتا جوتم دونوں میں ہوئی تھی ورنہ میں کچھے رسوا کردول گا اور کچھے لیٹ جاؤل گا تو اس نے کہا کہ جھے سے اس جوان نے کہا تھا اللہ میں کچھے رسوا کردول گا اور سے بھی پر اس سے اس کا پہول مراد تھا۔

عیون المهابین الرصافة والجسم المج جلبن الهوی من حیث ادری ولا ادری فیل ادری ولا ادری فیل گایول (خوبصورت عورتول) کی آنکھول نے رصافداور حرکے درمیان مجت کو کھنے لیااس صورت سے کہ میں محسوس کررہا ہول اور اس کونہیں جانتا) اور میں نے جو کہا تھا اللہ رحمت بھیج ابوالعلاء المعری پر میں نے اس کے اس قول کی طرف اشارہ کیا:

فیا دارهنا بالنخزم اِنَّ مزارها ﴿ قَرِیْبٌ ولکن دُون دلك اهوال (ترجمه) توائد معثوقہ کے گھر ہوشیاررہ۔اس سے طاقات قریب ہے گراس کے پیچھے فطرات بہت ہیں۔ (۲۲۱) ابن الزبیرؓ نے خارجیوں کی ایک عورت سے کہادہ مال نکال جوتو نے اپنی سرین کے پیچ دبار کھا ہے تو اس نے ان لوگوں سے جواس کے پاس تھے مخاطب ہو کر کہا ہیں تم کوخدا کی قتم دیتی ہول کیا خلفاء کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ پھراس نے ابن الزبیر سے کہا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس خفی قتم کی (خلافت) سے دست برداری میں؟

( ۲۲۲) متنبی نے بیان کیا کہ مجھ سے بنی ہاشم کے ایک شخص نے ذکر کیا کہ جب میں سفر میں تھا تو میں نے اپنی بیوی کو ایک خط میں بطور تمثیل کے آپ کا پیشعر لکھ کر بھیجا:

بم التعلل لا اهلٌ وَلا وطنُّ ١٠ ولا تديمٌ ولا كاسٌ ولا سَكن

(ترجمہ) کس چیزے دل بہلاتا ہے (ایٹے تخص کا جس کا یہاں) نہکوئی اہل ہے اور نہ وطن اور نہ ہمنشین اور نہ ہم پیالہ اور نہ ولی سکون کا سامان) تو اس نے لکھا واللہ آپ کا حال اس بیت کے مطابق نہیں ہے جوآپ نے لکھی ہے بلکہ اس بیت کے شل ہے جو کسی شاعر نے کہا:

سَهِرتُ بعد رحیلی و وحشة لکُمْ ﴿ ثم استمرّ مَنامِیَ وَارعوی الوَسَن (ترجمه)کوچ کرنے کے بعداور (تم سے جدائی کی بنایر)وحشت میں مبتلا ہوکر میں بیدار رہا اس کے بعد پھرمیری نینددائی ہوگئ اور نیندکی کمی رک گئ۔

(۱۲۲۳) یہ حکایت میں نے شیخ ابوالوفا ابن عقیل کی تحریہ نظل کی کدایک حقی قاضی ہے جن کا مسلک یہ تھا کہ جب اعکو گواہوں پرشک ہوتا تو اکلوالگ الگ کردیے تھے (تا کہ ایک کی شہادت مرورانہ من سکے) تو ایک مرتبہ ایک ایسے معاملہ میں جس میں عورتوں کی شہادت ضروری ہوتی ہے اسکے سامنے ایک مرداور دوعورتیں گواہی کے لیے پیش ہوئیں تو انہوں نے حسب عادت دونوں عورتوں کوالگ کرنا چاہا تو ان میں سے ایک عورت نے قاضی صاحب ہے کہا کہ آپ سے خطا ہوئی کورت کے تو تکہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے: فتندیجر احداد ما الا حوالی (تا کہ ایک دوسری کو یا دولائے) جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی آؤت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ درک گئے۔ جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی آؤت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ درک گئے۔ جب آپ نے الگ الگ کردیا تو وہ مقصد ہی آؤت ہوگیا جو شریعت میں مطلوب تھا تو وہ درک گئے۔ جا دیے یہ بھی ہے گا نا شروع کیا اور اس نے بیا شعار پڑھ کر سنا ہے:

و قالوا لها هلذا حبيك معرضًا ﴿ فقالت إِلَى اعْراضه ايسعُ النَحطُبِ (ترجمه)اورانهوں نے محبوبہ سے کہاتیرا چاہنے والا کنارہ کش جارہا ہے تواس نے جواب دیااس کااعتراض میرے لیے سب سے زیادہ آسان معاملہ ہے۔

فما می الانظرَة بنبسم المنظرَة بنبسُم المنظرة و يسقط للجنب (ترجمه)اس کی حقیقت محض بیہ بیسم کے ساتھ صرف ایک نگاہ جس سے اس کے پاؤل ڈ گمگا جائیں گے اور پہلو برگر بڑے گا۔

ایک عجلی ایک تبسم ایک نگاہ بندہ نواز اس سے زیادہ ائے غم جان دل کی قیت کیا کہتے

یان کرتمام حاضرین جموم گئے سوائے مبرد کے ۔ توان سے صاحب مجلس نے کہاسب لوگوں سے

زیادہ طرب آپ کو ہونا چاہیے تھا ہیں کر جارہ یہ بولی اے میرے آ قااس کو چھوڑ وانہوں نے سنا کہ میں کہدر ہی ہوں ھذا حبیبك معوضًا تو انہوں نے خیال کرلیا کہ میں (معوضٌ کے بجائے معوضًا کہدکر) نحوی خلطی کر رہی ہوں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ ابن مسعودؓ کی قرات میں ہے و ھلذا بعلی شیخًا اب یہ سننے کے بعد مبرد پھڑک اٹھے اور یہ حالت ہوگئی کہ انہوں نے این کیڑے بھی بھاڑ لیے۔

(۱۲۵) بعض لوگوں نے بیان کیا کہ دوگانے بجانے والی عورتیں آئیں ان میں سے ایک کا بیہ حال تھا کہ وہ جس سے بھی موقع ماتا تھا بنی مذاق کرتی تھی اور دوسری خاموش تھی۔ میں نے خاموش رہنے والی سے کہا کہ تیری بیدرفیقہ کسی ایک سے قرار نہیں پکڑتی اس نے کہا ہاں بیا اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہون (کہ بندہ سب کا ہے) اور میں قدر بیعقیدے پر ہون (کہ کسب پکھنہیں جومقدر میں ہے وہ خود ہی یورا ہو جائے گا)

(۲۲۲) مامون ایک دن عبرالله بن طاہر پرغضب ناک ہوگیا اور طاہر نے اس پرجملہ کا ارادہ کیا (پیطاہر مامون کا کمانڈر تھا اس قصہ کی اطلاع عبدالله کے ایک دوست کو ہوگئ جو اہل دربار میں سے تھا اس نے اس کو مطلع کرنا چاہا) تو عبدالله کے پاس اس کے دوست کا خط پہنچا جس میں صرف السلام علیم کھا تھا اور خط کے حاشیہ پرصرف یا موی تو بید کھی کر اس نے سوچنا شروع کیا اور اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا (اس خط کود کھی کر) اس کی ایک جاریہ نے کہا جو ہوی ذہین تھی کہ یکھو سئی سے مرادیہ ہے یا موسلی ان الملا یا تیموون بلک لیقتلو گئتو آپ کو مامون کے ارادہ سے ہوشیار ہوجانا جا ہے۔

(۱۲۲) ایک شخص کے سامنے دو جارہ پیش کی گئیں ایک کنواری تھی دوسری شیب ۔ اس شخص کو کنواری کی طرف رغبت ہوئے میرے اور کنواری کی طرف رغبت ہوئے میرے اور اس کے درمیان صرف ایک ہی دن رات کا فرق ہے ۔ کنواری نے جواب دیاؤ اِنَّ یو مًا عِنْدُ رَبِّكَ كَالْفِ سنةِ ممّا تعُدُّوْن ۔ (ترجمہ) اورایک دن تیرے رب کے زد یک تمہاری شارک حساب ہے ہزار سال کے برابر ہے ) اس پراس کو دونوں ہی پیندا گئیں تو دونوں ہی کوثر یدلیا۔ حساب ہے ہزار سال کے برابر ہے ) اس پراس کو دونوں ہی پیندا گئیں تو دونوں ہی کوثر یدلیا۔ (۱۲۸) ایک عورت اپ شوہر ہے اس بنا پر جھری کہ دو اخراجات میں اس پر تنگی کرتا تھا اور اپنی ذات پر بھی تو ہے جھی صرف وطن کی محبت کی وجہ ہے تھے

ہیں در نہ وہ تو پڑوسیوں کے گھروں سے پیٹ بھرتے ہیں۔

(۱۲۹) جاحظ نے بیان کیا کہ میں نے بغداد میں ایک جاریہ سے پوچھا کیاتو کنواری ہے تواس نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ کھوٹ سے ۔ کھوٹ سے خیب ہونا مرادلیا (خیب اس عورت کو کہتے ہیں جس سے ہم بستری ہو چکی ہو)۔

ر ۱۳۰۰) ایک دلالہ (لیخی ایسی عورت جو کس شخص کے نکاح کے لیے کوشاں تھی) کچھ لوگوں کے پاس پینچی اوران سے کہا کہ میرے پاس ایساشو ہر (امید دار) ہے جولوہ سے لکھتا ہے اورشیشہ

ے مہر کرتا ہے وہ راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا تو وہ نائی ثابت ہوا۔ ( اسوں ) ک

(۱۳۳۱) ایک دلالہ نے ایک مرد ہے کہا کہ میرے پاس ایک ایس عورت ہے گویا وہ نرگس کی طاق ہے۔ اس نے نکاح کرلیا جب دیکھا تو بدصورت بر حصیانگلی۔ اس شخص نے دلالہ ہے کہا کہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ اس نے کہا نہیں خدا کی قتم میں نے ایسانہیں کیا۔ میں نے اس کوزگس کی طاق سے تشبید دی تھی۔ کیونکہ اس کے بال سفید اور چہرہ زرداور پیڈلیس سبز نے اس کوزگس کی طاق سے تشبید دی تھی۔ کیونکہ اس کے بال سفید اور چہرہ زرداور پیڈلیس سبز

ہیں (اور پیسب باتیں نرگس میں موجود ہیں)۔ (۱۳۳) ایک عورت نے اپنی باندی کو ایک درہم دیا اور کہا علیم (کھیچود) خرید لا۔اس نے

واپس آ کرکہا اے میری سردار درہم میرے ہاتھ ہے گر پڑا اور کھویا گیا۔ اس نے کہا کہ بدکار سارا منہ کھول کر کہدرہی ہے کہ درہم جاتا رہا۔ باندی نے اپنا ہاتھ آ دھے منہ پررکھ کر دوسری

آ وهى طرف سے كہااور ميرى آقاده منى كاپيالد وكس كيا-

(۱۳۳۳) ایک خص ایک عورت کے (گھر کے ) روشندان کے پنچ کھڑ ارتہتا تھا اور بیاس عورت کونا گوارتھا۔ اس عورت نے بیان کیا کہ وہ ایک دن آیا اور اس کے بدن پر دیا ہ کی قیص تھی جس کو دھو بی ہے و حلوایا اور خوب کلف دیا گیا تھا اور اس کے پنچ ایک روی قیص تھی اور بعض لوگوں کے سنگتر وں میں سے گلے ہوئے سنگتر ہے تیس رطل (تقریباً پندرہ سیر چھانٹ پھینک دیئے گئے) سنگتر وں میں نے ایک خربوزہ نکالا اور اس کی طرف اشارہ کر سے ایک خربی کھڑ ابو گیا پھر کہا اپنی گود مضوطی سے سنجال کے کہا کہ آ ایہ لے لیے وہ ہ ای روشندان کے پنچ کھڑ ابو گیا پھر کہا اپنی گود مضوطی سے سنجال لے تاکہ پنچ گرکر ٹوٹ نہ جائے تو اس نے مضوطی سے دامن سنجال لیا تو میں نے خربوزہ نکالا گویا وہ اس کی عرب سے گئے مرئے سنجال کے دورہ نکالا گویا کو میں بھینک وہ میں بھینک وہ میں بھینک وہ میں بھینک

دیئے (پندرہ سربھاری بو جھ گرنے سے دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا) اورا سکے ہاتھ کچھند آیا سب
زمین پر بھر گئے۔اس نے ان کوجع کیا اور شرمندہ ہوکر بھاگ گیا اور اس کے بعد بھی نہیں آیا۔
(مہم ۲۳) ایک بڑھیا ایک میت پر روئی اس سے کہا گیا کہ اس میت کو بیتن کیسے حاصل ہوا کہ تم
اس کوروؤ۔اس نے کہا ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور یہاں اس کے سواکوئی بھی ایسانہیں تھا جس
کوصد قد لینا حلال ہوا اور وہی مرگیا (اس لیے روئی ہوں) اور ہم میں جوکوئی بھی ہے وہ ایسا ہے
کو حدال برز کو قداحت ہوتی ہے۔

کہ خوداس پرزکا ہ واجب ہوتی ہے۔ ( ۱۳۵۷ ) ایک بڑے مرتبہ کے خص کی ایک کنیز تھی اور پاک دامن تھی مگر نداق میں فخش بات بھی کہ ہواتی تھی۔ اس سے اسکے آتا نے کہا کہ لوگوں کے مجمع میں ایک فخش باتیں نہ کیا کرواس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ فخش بات میہ ہے کہ آپ سب کے سامنے میرے سبب سے ان سے دراہم وصول کریں (بظاہر میمعلوم ہوتا ہے کہ گانا سننے والے جواس جار میکوانعام کے طور پردیتے ہوں گے وہ بوجہ مالک ہونے کے اسکودیتے ہوں گے ) ایک مرتبہ حاضرین میں سے ایک شخص نے جو بوڑ ھاتھا اس سے کہا:

یا اَحسن الناس وَجُها الله مُنّى عَلَیّ بقبلة (ترجمه) اے سب سے زیادہ خوبصورت ایک بوسدد کے مجھ پراحسان کر۔ اس نے فوراً جواب دیا:

یا اسبح النّاسَ وجهًا ﴿ واسخن الخلق مقله (ترجمه)اے سب سے زیادہ فتیج صورت والے اور سب سے زیادہ سڑے ہوئے گوشہ چشم والے (جس سے گندہ یانی ہر ہاہے)

ور سے رہ س سمحت لما اللہ رمسته قَاِنّی بدله انا سمحت لما اللہ رمسته قَاِنّی بدله اگر میں سخاوت کروں اس امر میں جس کا تونے قصد کیا تو میں گری پڑی ہوں گی۔

و کیف یوجد بین الحمار و الحشف و صله گدهاور برنی کے بچے میں ملاپ کیے کیاجا سکتا ہے؟
فلا تطف بالغوانی فَما یردنك حمله
اس لیے تو خوبصورت لؤکیوں میں چکر نہ لگا وہ ہر گز تجھے ایک روال بھی نہ دیں گی۔
و کیل شیخ تصابی علی الصبا یا فابله

(ACLES CONTRACTION OF THE TAIL OF THE TAIL

اورجو بوڑھاعاشق بنتاہے۔لڑکیوں پروہ بڑااحمق ہے۔

(١٣٧) ايك شخص نے ايك كنيز ہے جس كوخريدنے كا اراده كيا تھا اسكى قيت كے بارے ميں سوال کیا کہ یا جاریة کم دفعو افیك (اے لڑكى تھ پر كتے لگ سے بيس) تواس نے جواب دیا ومًا يَعلمُ جُنُو دَربَّكَ إِلا هُو (ترجمه) تير عرب كاشكرون كاحال اسكيمواكوني نبين جانيا-( ١٣٧ ) ابوقام عبرالله بن محد كاتب في بيان كيا كه مجم عوف كيفض بز الوكول في ذکر کیا کہ کوفہ میں ایک شخص حنی جوادرع کے نام ہے مشہور تھا نہایت ہی مضبوط دل کا انسان تھا اور کوفہ کے ایک ویران علاقہ میں ایک چیز گذرنے والوں پر ظاہر ہوا کرتی تھی۔ ایک آگ نظر آتی تھی جو بھی خوب اونچی ہوجاتی تھی اور بھی نیچی ہوجاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ یغول بیابانی ہے اوراس سے مجراتے تھے ایک رات میں بیقصہ پین آیا کدادرع اپن کی ضرورت کے لیے گوڑے پرسوار جار ہاتھا۔ جھے سے ادر ع نے ذکر کیا کد میری سامنے ایک سیابی اور آ گ فمودار ہوئی چروہ وجود میرے سامنے لمباہو گیا تو میں اس ہے جھجکا۔اب میں نے اپنے دل میں سوچا اورکہا کہ بیکوئی شیطان ہے یاغول بیابانی بیسب فضول ہی باتیں ہیں بیآ دمی کے سوااور پھے نہیں تو میں نے اللہ کو یا دکیا اور اس کے نبی مُثَاثِیْ غُر پرورود بھیجا اور اپنے گھوڑے کی باگ سنجالی اور اس کے عا بک مارااورا<sup>س شخ</sup>ص کی طرف بڑھا دیا تو اس کی لمبائی اور بڑھ گئی اور روشنی بھی زیادہ ہو گئی تو گھوڑ ابد کااور میں نے پھراس کے چا بک ماراتواس نے اپنے آپ کواس پر چڑھاتو وہ وجود چھوٹا ہوگیا۔ پہاں تک کہ بقد رانسان کے قد کے ہوگیا جب قریب تھا کہ گھوڑ ااس سے جاملے تو وہ پیٹیے پھیر کر بھا گا۔ میں نے گھوڑ ااس کے چیچیے ڈال دیا تو وہ ایک ڈھنڈ کی طرف جا کر رکا اور اس میں تھس کر بھی اس کے پیچھے وہیں پہنچا وہاں ایک نہ خانہ محسوں ہواجس میں وہ جا گھسا۔ میں نے اپے گھوڑے سے اتر کراہے باندھااور نہ خانہ میں اتر گیااور میرے ہاتھ میں نگی تلوار تھی توجب میں نہ خانہ میں پہنچ چکا تو (اندھیرے میں) میں نے اس شخص کی حرکت محسوس کی کہ وہ مجھ سے بھا گنا جا ہتا ہے تو میں نے اینے آپ کواس پر ڈال دیا تو میرا ہاتھ ایک انسان کے بدن پر پڑا تو میں نے اس کو قابومیں کرلیا اور باہر کھنچ کرلایا تو وہ ایک کالے رنگ کی لڑکی تومیں نے کہا بتا تو كياچيز إورندائهمي قبل كرو الول كاراس نے كها پہلے توبية تاكية آدى بي باجن كديس نے تجھ ے زیادہ طاقتورنہیں ویکھا۔ پھر میں نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں کوف کے فلاں

خاندان کی باندی ہول بہت برس ہوئے کہان سے بھاگ کراس ویرانہ میں آ چھی تھی۔ پھر میں نے بیسوجا کہاں حیلہ کو مل میں لاؤں اور (اس کے نتیجہ میں ) لوگوں میں بیوہم پھیل گیا کہ میں ایک بھوت ہوں یہاں تک کہ کوئی اس مقام کے قریب بھی نہیں آتا اور میں رات کونو عمروں کے ساہنے آتی رہی ہوں اور بسا اوقات ( تھبراہٹ میں ) ان میں ہے کوئی اپنارومال یالنگی چیوڑ جاتا ہے تو میں اس کو لے کردن میں چے کراس سے اپنے چنددن کے کھانے کا انظام کر لیتی ہوں میں نے کہا یہ وجود کیساتھا جو برمصتا اور گھنتا تھا اور وہ آ گ کیسی تھی جو ظاہر ہور ہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی کمبی حیا در ہے اور وہ اس کو نہ خانہ سے نکال کر لائی اور چند چھڑیاں ہیں جن کے مرول پرلوہے کی شامیں لکی ہوئی ہیں کہ جا در کے اندر دے کر ایک چھڑی میں دوسری دے کراس کواونیا کرتی رہتی ہوں تو کافی او یکی ہوجاتی ہے۔ جب کم کرنا جا ہتی ہوں تو ان کے سروں کو ایک ایک کر کے سوراخوں میں سے الگ کردی ہوں تو وہ چھوٹی ہوجاتی ہاورآ گ جو ہو وہ ایک موم بی ہے جو میرے ہاتھ میں میرے ساتھ ہوتی ہے میں صرف اس كاسرااتى مقدار ميں نكالتى مول جس سے جاورروش موجائے اوراس نے مجھے موم بتى اور جاور اور چھڑ بیں سب دکھا میں چرکہا یہ حیار ہیں بری سے چھوزیادہ عرصہ سے چل رہا ہے اور کوف کے سوارول کے سامنے بھی آئی ہوں اور بہادروں کے بھی ہرایک ہی کے سامنے آئی گرتیرے سوا کوئی بھی میرا پیچیانہ کر سکا اور میں نے تیرے سے زیادہ سخت دل کی کانہیں دیکھا۔ پھر اورع اس کوکوفہ کے کرآیا اور اس کواس کے مولی کے حوالے کیا اور وہ اپنا پہ قصہ سنایا کرتی تھی اور اس کے بعد پھروہ بھوت کا اثر بھی و یکھا بھی نہیں گیا تو معلوم ہو گیا کہ بیسب واقعہ بچاہے۔ ( ۱۳۸۸ ) قاضى ابوحامد خراسانى نے بيان كيا كه ابن عبدالسلام الهاشى نے بصره ميں اپنامحل بنانا شروع کیااوراس کی جاروں جانبیں ٹھیک نہیں ہوئی تھیں جب تک اس میں برابر کا ایک چھوٹا سا گھرنہ شامل کرلیا جائے جوایک بڑھیا کا تھااوراس نے اس کے فروخت کرنے ہے اٹکار کرویا اور باوجود یکہ ہاتھی نے اس کی قیمت کئی گنازیادہ لگادی مگروہ اپنے انکار پر قائم رہی انہوں نے اس کی شكايت جھے كى۔ ميں نے كہا ية آسان بات ہے ہم اس كو يجينے ير مجبور كرديں كے كدوہ خور آ

كرآب سے سوال كرے كى اورآب صرف اصلى قيت يرخريديں۔ پھريس نے اس كو بلايا اوراس

ے کہا کہا ہے عورت تیرے گھر کی قیمت اس ہے کم ہے جو مجھے دی جاتی ہے اوراصل سے کی گنا

زیادہ ہوگی اگر تو اس کو قبول نہ کرے گی تو میں تجھ پر تجرکا حکم نافذ کر دوں گا (لیعنی پابندی لگا دی جائے گی بیا پنامال فروخت نہ کر سکے گی۔ قاضی کو اختیار ہے کہ بوڑھا ہے یاد بوائی کی وجہ ہے کسی پابندی عائد کر دے تاکہ وہ اپنی چیز کو ضائع کر کے ورثا کا حق تلف نہ کر سکے اس کو تجرکہتے ہیں) کیونکہ تیری طرف سے مال کا ضائع ہونا ثابت ہو جائے گا اس عورت نے کہا میں آپ کے قربان جاؤں قاضی صاحب بیر تجراس شخص پر نافذ کیوں نہیں ہوتا جوا کہ درہم کی چیز کے دس درہم کی چیز کے دس درہم دینا چاہتا ہے اور (بہت اچھا) میں نے اپنا (حق) گھر (ہے) چھوڑا پھر بچھے اس کی فروخت کا اختیار ہی باتی نہیں رہا۔ اب میں اس کے ہاتھ میں کٹ کررہ گیا (کوئی جواب ہی نہ بن پڑا)۔ اختیار ہی باتی تبین رہا۔ اب میں اس کے ہاتھ میں کٹ کررہ گیا (کوئی جواب ہی نہ بن پڑا)۔ پوچھا یہ کوئی بستی ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ ملل اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی جو تجم کے لب واجہ میں بولتی تھی وہ کہیں دورجانے والی تھی تو تجازی نے (ملل کا نام من ہوئی تھی جو تجم کے لب واجہ میں بولتی تھی وہ کہیں دورجانے والی تھی تو تجازی نے (ملل کا نام من کر ) کہا خدافی کرے اس خدافی کرے سے نہیں ہوئی تھی کہا:

اخذت علی ماءِ الشعیرة و الهوی ایم علی ملل یالهف قلبی علی ملل (ترجہ) میں نے ملل کی مجت میں (یہاں) جو کے پانی (ستو) پراکتفا کیا۔ دی افسوس ہٹل پر کہ تمام راحین قربان ہوگئیں) اور کوئی چیز ہے ملل کی جس پر وہ اتنا فریفتہ تھا۔ یہ تھس ایک سیاہ پھر یکی جگہہے۔ اس لڑک نے کہاباں! باپ کی ممار شخص کیلئے یہاں اس طرح کاغم موجود تھا جس سے تو نا آشا ہے۔ (۱۳۵۰) مبر دنے بیان کیا کہ بیارالکواعب بنی حرث بن سعد بن تضاعہ کے لوگوں کا غلام تھا اور بیان کیا کہ بیارالکواعب بنی حرث بن سعد بن تضاعہ کے لوگوں کا غلام تھا اور بیان کے اور ٹول کا چروا ہا تھا۔ اس نے قبیلہ کی بعض عور توں سے پھے چھیڑ کی اور بین خلام سیاہ رنگ تھا۔ تو ان میں سے ایک عورت نے اس کو دھوکہ دیا اور ایسا انداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کو قبول کر لیا اور اس سے ایک ورت نے اس کو دھوکہ دیا اور ایسا انداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کو الموار کر لیا۔ اس نے اپ بعض چروا ہے دوستوں سے اس کا ظہار واشوں سے اس کا اظہار واشوں سے نا کہا تارہ اور قریب الولادت اور شن کیا دودھ بیتارہ آزاد کورتوں کا خیال چھوڑ) اس پر بیار واشوں سے کہا تا رہ اور قریب الولادت اور شن کا دودھ بیتارہ آزاد کورتوں کا خیال چھوڑ) اس پر بیار فرشت کھا تارہ اور قریب الولادت اور شن کی اس بینچا تو وہ نے کہا اذا جنٹھا ز حکت اس نے ضحکت کہنا چاہا (یعنی جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ نمی ادر کورتوں کا خیال سے بیتا تو کہا تھا اس کے مطابق بیار پہنچا تو وہ بھی پرخفانہیں ہوئی۔ پھرجس دن کا اس مورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنچا تو وہ بھی پرخفانہیں ہوئی۔ پھرجس دن کا اس مورت نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بیار پہنچا

گیا۔اس نے کہا مشہر جا۔ پہلے میں تجھے سنواردوں اس کے بعد اس کو پکڑ کراس کی ناک اور کان

کاٹ ڈالے۔ پھر بیارا پنے اس ساتھی کے پاس آیا جس نے اس کونٹ کیا تھا تو اس نے اس کونہ
پیچانا اور کہا کمبخت تو کون ہے؟ اُس نے کہا بیار۔ ساتھی نے کہا تو بیار ابیا ہو گیا کہ نہ اس کے

ناک باقی رہی اور نہ کان۔ بیار نے کہا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے تجھ پرافسوں ہے کھی آئی ہو والے ۔ تو یہا یک ضرب المشل بن گئی ( یعنی یہ جملہ ' فیما تری و یحك و بیص العینین ) تو

کیا تو دیکھ رہا ہے تجھ پرافسوں ہے آئی موں کی روشی ہوتے ہوئے ( یعنی یہ تو موجود ہیں ) اور یہ

غلام بیار الکواعب کے نام ہے مشہور ہو گیا اور جریر نے ایک شعر میں اس طرف اشارہ کیا تھا

جب کہ فرزوق نے بی شیبان کی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور ( پیغام کے وقت ) مہر میں

اضافہ کیا تھا تو جریر نے اس سے عار دلاتے ہوئے کہا تھا:

وَ آتِی الاحشٰی ان خطبت الیهمو الله علیك الذی الاقی یار الكواعب (ترجمه)اور مجھ تھ پر بردااندیشہ ہے كما گرتو نے ان كے پاس پينام نكاح بھجاتو تیرے ساتھ و بى معاملہ پیش آئے جو بیارالكواعب نے بھگراتھا۔

(۱۹۳۱) این قتیبہ نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک کنیز ہدیہ لے کرآئی۔ میں نے کہا تیرے آ قاکومعلوم ہے کہ میں کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں قبول کرتے؟ میں نے کہا میں اس سے ڈرتا ہوں کہ اس ہدیہ کی بنا پر پھر ہدیہ لانے والے جھے پڑھنے کے لیے مدد ما تکنے آ جا کیں سے ڈرتا ہوں کہ اس ہدیہ کی بنا پر پھر ہدیہ لانے والے جھے سے پڑھنے کے لیے مدد ما تکنے آ بدیہ قبول فر مایا کرتے ہے تھے تو میں نے قبول کرلیا اور وہ کنیز جھے نے زیادہ دین میں جھدار لگا۔ ہدیہ قبول کرلیا اور وہ کنیز جھے نے زیادہ دین میں جھدار لگا۔ اس نے امام ابوصیفہ ہوگیا تو وہ نکاح نہ کریں گورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے امام بوست ہیں) اگر ان کو اس کا علم ہو گیا تو وہ نکاح نہ کریں گے (یہ تن کر ابوصیفہ ہوئیے اس کی امداد پرست ہیں) اگر ان کو اس کا علم ہو گیا تو وہ نکاح نہ کریں گے (یہ تن کر ابوصیفہ ہوئیے اس کی امداد فروخت کرنے پر تیار ہو؟ اس نے کہا نہوں نے کہا کہتم میرے ہاتھا پنا حقید بارہ ہزار ورہم میں فروخت کرنے پر تیار ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب (جس وقت تم ان لوگوں کو پنا کہ ابوصیفہ بینے میں۔ اس خوالات سے واقف ہیں۔ اس خوال کو بیا کہ کہا بیار شتہ پہنچا دیا ان لوگوں نے کہا تم سے کون واقف ہیں۔ اس نے کہا ابوصیفہ۔ پھران لوگوں کے کہا نہیں۔ اس نے کہا ابوصیفہ۔ پھران لوگوں کو کہا نہیں۔ اس نے کہا ابوصیفہ۔ پھران لوگوں کے کہا نہیں کہا تم سے کون واقف ہیں۔ اس نے کہا ابوصیفہ۔ پھران لوگوں کو کہا نہیں کہا تم سے کون واقف ہے۔ اس نے کہا ابوصیفہ۔ پھران لوگوں

نے اس کے بارے میں ابوصنیفہ مینیدے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں اس کواس سے زیادہ نہیں پہچانتا کہ وہ ایک دن میرے پاس آیا تو اس سے ایک شے کا جواس کے پاس تھی بارہ ہزار ورہم پرمعاملہ کیا گیا مگراس نے نہیں بیچی تو انہوں نے کہایہ بات دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ و ہ مال دار مخص ہے تو اس سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد جب عورت کو اس کا حال پورے طور پر معلوم ہوگیا تو اس نے شوہر سے کہاتمہیں مال نہ ہونے سے تنگ دل نہ ہونا جا ہیے اور میراسب مال تمہارے اختیار میں ہے۔ پھروہ عورت اپنازیوراور خاص جوڑا پہن کر ابوصیفہ بینے کے پاس مینی اور ظاہر کیا کہ ایک فتوے کی وجہ ہے آئی ہے اور گھر میں داخل ہوگئی اور جاکر چہرہ کھول ویا۔ امام ابوحنیفہ بینید نے کہا یردہ کرتواس نے کہاممکن نہیں ہے کیونکہ ایک ایک بات میں مبتلا ہوگی مول کداس سے خلاصی صرف آ ب بی دلا سکتے ہیں۔ میں اس بقال کی بیٹی ہوں جس کی دکان اس کلی کے سرے پر ہے اور میری اچھی خاصی عمر ہوگئ ہے مجھے شوہرکی ضرورت ہے اور وہ میرا نکاح نہیں کرتا اور جو محض رشتہ لے کرآتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میری بٹی کانی ہے بنجی ہے اور کنجی ہے پھراس نے اپ مندے اور سرے اور ہاتھوں سے کیڑ اہٹا کر دکھایا اور پی کہتا ہے کہ میری بٹی کنگڑی ہے اور اس نے (بیکھر) پنڈل سے کیڑا ہٹا دیا اور کہا اب میں جا ہتی ہوں کہ آپ کوئی مذہر میرے لیے کردیں۔انہوں نے کہا کیا تو میری زوجہ بننے پر رضامند ہے تواس نے ان کے قدم چوم لیے اور کہا میں تو آپ کے غلام کے قابل بھی نہیں۔ آپ نے کہااہتم جاؤنی امان الله ۔ وہ چلی گئی۔ پھر ابوصنیفہ بینید نے بقال کو بلایا اور اس کو پیچاس دینار دیئے اور کہا کہ مجھ ے اپنی بیٹی کا نکاح کردے اور ایک سودینارمبر کا بین نامہ کھ دیااس نے کہا اے میرے سر دار آ پکواس امر کی پردہ پوشی کرنا ہوگی جس کی اللہ نے کی میری ایک ہی بٹی ہے جس کا نکاح آپ ے کررہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بات چھوڑ و میں تمہاری بیٹی سے جو تنجی اور کنجی اور لنگڑی ہے راضی ہوں۔اباس نے ڈیڑھ سودینار مہریران سے نکاح کردیا اور چلا گیا اور اپنی بیوی کوسب قصد سایااس نے کہاواللہ (خوب ہوا) سوائے ابوصیفہ مینیا کے ہاتھ کے اور کی پراس کی ذمہ داری عائد بی نہیں ہوتی۔ پھر جبعشاء کا وقت ہوا تواس کے باپ نے اس لڑکی کوایک ٹو کرے میں بٹھایااوروہ اوراس کاغلام لگوا کرلائے۔ جب اس کوابوصیفہ بینیائے ویکھا تو یو چھا کہ یہ کیا معاملہ ب(اورائر کی کے آنے کا قصد سایا) توبقال نے کہا کداس کی ماں پرطلاق ہے اگراس کے

سوامیرے اور کوئی بیٹی ہوتو ابوحنیفہ مینیدنے کہا میں اس کونٹین طلاق دیتا ہوں تم میری وہ تحریر والبس كردواوروه بحياس ديناريس نے تم كوديئ اس بارے ميں ابوصف جيد ايك مهدة تك سوچے رے (کہ بیکیاراز تھا) پھروہ عورت ان کی طرف آئی تو انہوں نے اس سے کہائس نے مجھے اس امر پراکسایا جوتونے ہمارے ساتھ کیا اس نے کہا اور آپ کوکس نے اس امر پراکسایا كرآپ نے ايك فقير مخف كے بارے ميں ہم كو دھوكے ميں ڈالا۔ اس قصد كا انتساب امام الوصنيفه مينيد جيم مقى امام پر كيے عقل قبول كرسكتى ہے اور آپ كے معاصرين ميں سے كسى نے بھی کوئی ایسی بات روایت نہیں کی یمی سبب معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ کے ساتھ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کوئی سندیان نہیں کی صرف بلکفنا لکھ دیا۔ اس کہانی کی حیثیت جزار کے اور کھینیں ہوسکتی کدعوام کی عادت ہے کہ جو مخف کسی صفت میں مشہور ہوتا ہے اگر کوئی مخف اس صفت سے تعلق رکھنے والی داستان تصنیف کرتا ہے یا دافعہ کسی ہے متعلق ہوتی ہے گر اوگوں کو پید معلوم نہیں ہوتا کہ بیکس کا قصہ ہے تو اس کا ہیروای مشہور شخصیت کو تجویز کرنے میں تامل نہیں کرتے جبیہا کہ سخراین کے سینکڑوں واقعات کا ہیروملاً دو پیازہ کواورحاضر جوالی کی داستانوں کے لیے بیربل اورعیاشیوں کی داستانوں کے لیے ہارون رشید وغیرہ کو بنالیا جاتا ہے۔ چونکہ امام صاحب کی ذکاوت مسلم تھی اور ہرز مانہ میں مسلم رہی اس لیے آپ کو بھی نہ چھوڑا گیا اور ہوسکتا ہےا لیےقصول کا منشاعوا م کومسلک حنفیہ ہے متنفر کرنا ہو۔ (واللہ اعلم بالصواب) ( ۱۲۴۳ ) ابوالحن السيمي نے بيان كيا جومستر شد بااللہ كے مؤذن تھے كہ بعض چلتے پھرتے تا جروں نے ذکر کیا کہ ہم مختلف شہروں ہے آ کر (مصر کی ) جامع عمرو بن العاص میں جمع ہو جاتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ایک دن ہم بیٹے باتیں کررہے تھے کہ ہماری نظرایک عورت پر یٹا ی جو ہمارے قریب ایک ستون کے نیچ بیٹھی تھی۔ ایک شخص نے جو بغداد کے تاجروں میں ے تھااس عورت سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں ایک لاوارث عورت ہوں۔میراشو ہر وس برس سے مفقو دالخبر ہے۔ مجھے اس کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہوا۔ میں قاضی صاحب کے یہاں پیچی کہ وہ میرا نکاح کردیں مگر انہوں نے روک دیا اور میرے شوہرنے کوئی سامان نہیں چھوڑا۔جس سے بسراوقات کرسکوں۔ میں کی اجنبی شخص کی تلاش میں ہوں جومیری امداد کے لیے گوائی دے دے اور اس کے ساتھ سی بھی کہ واقعی میراشو ہر مرگیایا اس نے مجھے طلاق دے

دی تا کہ میں نکاح کرسکوں یا وہ تخف سے کہد دے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھروہ مجھے قاضی کے سامنے طلاق دے دیتا کہ میں عدت کا زمانہ کی طرح گذار کر نکاح کرلوں تو اس شخص نے اس ے کہا کہ تو جھے ایک دینار دے دی تو میں تیرے ساتھ قاضی کے پاس جا کر کہدوں گا کہ میں تیرا شو ہر ہوں اور تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ س کر وہ عورت رونے گی اوراس نے کہا خدا کی قتم اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے اور اس نے جارر باعیاں نکالیں (بیکوئی سکہ تھا غالبًا چوتھائی درہم ہوگا۔ اکنی جبیہا) تو اس شخص نے وہی اس سے لے لیں اور اس مورت کے ساتھ قاضی کے یہاں چلا گیا اور دریتک ہم سے نہیں ملا۔ اگلے دن اس سے ہماری ملا قات ہوئی۔ ہم نے اس ہے کہا (تم کہاں رہے) اتنی در کیسے ہوئی تو اس نے کہا چھوڑ و بھائی میں ایک ایسی بات میں مچنس گیاجس کاذکر بھی رموائی ہے، ہم نے کہا ہمیں بتاؤ۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ قاضی کے یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پرزوجیت کا دعویٰ کیا اور دس سال تک غائب رہنے کا اور ورخواست کی کہ میں اس کاراسته صاف کردوں۔ میں نے اس کے بیان کی تصدیق کردی تو اس ے قاضی نے کہا کہ کیا تو اس سے (ابھی) علیحدگی جا ہتی ہے۔ اس نے کہانہیں واللہ۔ اس کے ذميرامبر إدوس سال كافرچه جھاس كائق باتو جھے قاضى نے كہا كداس كائق اداكر اور مجھے اختیار ہے اس کوطلاق دینے یا رو کے رکھنے کے بارے میں تو میرایہ حال ہو گیا کہ میں متحیررہ گیااور میہمت ندکر سکا کداصل صورت واقعہ بیان کرسکوں اوراس کے بیان کی تصدیق نہ كرول اب قاضى في بيافتدام كياكه مجھےكوڑے والے كے سردكرے بالآخروس ويناروں پر با ہمی تصفیہ ہوا جواس نے مجھ ہے وصول کیے اور وہ حیاروں رباعثیں جواس نے مجھے دی تھیں وہ وکلاءاور قاضی کے اہلکاروں کو دیے میں خرچ ہو گئیں اور اتن ہی این یاس سے خرچ ہو کیں۔ہم نے اسکا بہت مذاق اڑایا۔وہ شرمندہ ہوکرمصر ہی ہے چلا گیا اور پھراسکا کچھھال معلوم نہ ہوسکا۔ ( ۱۳۴ ) يد حكايت شخ ابوالوفاء بن عقيل كي تحرير في قل كي كني ہے۔ كہتے ميں كه بعض دوستوں نے جھے سے بیان کیا کہ ایک عورت ایک پنساری کی دکان پر جورنڈ واٹھا آ کر بیٹھ کئی اور شام تک میٹی رہی جب اس نے دکان بند کرنے کا ارادہ کیا تو اس عورت نے اپنا چرہ اس کے سامنے کر دیا۔ دکا ندارنے اس سے کہااب شام کو کیا ہوگا۔ عورت نے کہاواللہ میرے یاس کوئی مکان نہیں جس میں رات گذاروں تواس ہے عورت نے کہا کہ تو میرے ساتھ گھریر چل۔وہ آ مادہ ہوگئی اور اس كے ساتھاس كے گھر چكى گئى اورائ خف نے اس كونكاح كاپيغام ديا تواس نے قبول كرليا اور اس سے نکاح ہو گیااوروہ اس کے ساتھ تین دن رہی۔ جب چوتھادن ہوا تو ایک شخص آیااوراس کے ساتھ چند مورتیں تھیں جواس مورت کو تلاش کررہے تھے۔ وکا ندارنے ان کو گھر بلالیا اور ان کی تعظیم کی اور یو چھا کہ تمہارااس ہے کیاتعلق ہے۔انہوں نے کہا ہم اس کے رشتہ دار ہیں چھا کا بیٹا اور چھا کی بیٹیاں ہیں۔جب ہم کواس تعلق کی خبر ہوئی تو ہم خوش ہوئے۔ہم آپ سے صرف اتنا عاہتے میں کہ آپ اس کوایک شادی کی شرکت کے لیے چلنے کی اجازت دے دیں جو ہمارے بعض عزیزوں میں ہے۔ میتخص اس عورت کے پاس گیا تواس نے کہاتم ان کی بات نہ ماننااور میری طلاق کا حلف کر لینااور مجھ ہے کہد بنا کہ اگر تو میرے گھرے ایک مہینۂ تک با ہرنگی تو تجھ پرطلاق تا کہ شادی کا زمانہ گذر جائے اس میں میری بھلائی ہے اور تمہاری بھی۔ورنہ وہ مجھے پکڑیں گے اور میرے دل کو تہماری طرف سے خراب کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں ان سے ناخوش تھی اور میں نے تم ہے بغیران کے مشورہ کے نکاح کیا اور میں نہیں جانی کہ کس نے ان کوتم تک پہنچادیا۔اس محف نے آ کران کے سامنے جس طرح اس نے سمجھایا تھا حلف کرلیا تو بیلوگ مایوس ہوکر داپس ہو گئے۔اس نے درواز ہبند کیا اور د کان کی طرف چلا گیا۔گراس کا دل اس عورت سے بی اٹکار ہا اور وہ عورت روانہ ہوگئی اور اپنے ساتھ گھر میں سے کوئی چیز نہیں لے گئی۔جب وہ دکان ہے آیا تو وہ اس کو نہ ملی۔ایک پوچھنے والے نے (شیخ ابوالوفاءے) پوچھا كداس عورت كالمقصدكيا تها والوفاء نے كہا كه غالبًا اس عورت نے حلاله كى بيصورت تكالى تھی۔اس وجہ سے کہ اس کے شوہر نے اس کو تین طلاق دی تھیں ۔ تو جا ہے کہ انسان اس تتم کے امور میں بے خوف نہ ہوا در لوگوں کے گہرے حیلوں سے چو کنار ہنا جا ہے۔

المنابة

ایسے چو پابہ جا توروں کا ذکر جن کی باتیں انسان کے مشابہ ہیں (۱۳۵) ابوسعیدروایت کرتے ہیں ابوہریہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھی کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیاری ہے اور دوسرے میں شفاہے اور وہ اپنا بچاؤ اس طرف کے پر سے

كرتى ہے جس ميں بارى ہے (لينى جب كى شے يركرتى ہے تواس طرف سے كرتى ہے) توجب وہ تمہارے کی کے برتن میں گرجائے (جس میں شور بدوغیرہ ہو) تو جاہے کداہے پوری کوغوط دو پھر نکال کر پھینک دو (پیکھی کی ذکاوت ہے کہ وہ اچھے جھے کونقصان سے بچانا جا ہتی ہے) (١٣٢) ابوصالح ابو ہریرہ ہے اور وہ رسول الله مُؤافِیْز کے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں شراب فروخت کیا کرتا تھااوراس میں پانی ملادیا کرتا تھااوراس کے ساتھ کشتی میں ایک بندر بھی تھا۔ ایک مرتبہاں کی وہ تھیلی جس میں اس کے دینار تھے اس بندر کے ہاتھ آگئی وہ اس کو لے کر گشتی کے مستول کی چوٹی پر چڑھ گیااور تھیلی کو کھول کرایک دینار دریامیں چھینکنااورایک کشتی میں ڈالنا شروع کردیا۔ یہاں تک کر تھیلی میں کھے باقی ندر ہا۔ (بندر کی ذکاوت نے کمال عدل کا تماشد دکھا دیا کہ پانی کے حصد کی قیمت دریا کے حوالہ کی اور اصل شے کی قیمت ما لک کودیدی )۔ (١٧٤) محد بن ناصر نے بیان کیا کہ ایک شخص بعض سلاطین کی طرف پہنچا تھا اور اس کے ساتھ ارمینیه کا حاکم تھا۔ بیاپنے جائے اقامت کوواپس ہور ہاتھااس کا گذرایک مقبرہ پر ہوااس میں ایک قبتمیر کیا گیاتھاجس پر لکھاتھا کہ دیکتے کی قبر ہے۔ جو خص اس کا حال معلوم کرنا چاہاں کوچاہیے کہ فلال بہتی میں جائے جوالی اورایی ہے (یعنی بہتی کامحل وقوع اور پیته نشان دیا گیا تھا) وہاں ایک شخص اس کا حال بتائے گا اس شخص نے بستی کا راستہ معلوم کیا تو لوگوں نے راستہ بتا دیا پیشی میں پہنچااورستی والوں نے دریافت کیا توانہوں نے ایک بوڑھے کا پیتہ دیا جس کی عمر سو برس مے متجاوز بھی اس نے اس سے مل کرسوال کیا تو اس نے قصد سنایا کد میرے نواح میں ایک عظیم الثان باوشاہ تھااور وہ سیروشکاراور سفر میں مشہور تھااوراس کے پاس ایک گھر کا پلا ہوا کتا تھا جواس سے جدانہ ہونا تھاایک دن وہ اپنی کسی شکارگاہ کی طرف جانے لگا تواہے بعض غلاموں کو اس نے جکم دیا کہ باور چی سے کہددیں کہ ہمارے لیے دودھ کی تھیر تیار کرے اس کی ہم کوخواہش ہاں لیے یہ بنالینااورا پی سیرگاہ کوروانہ ہو گیاباور چی نے اس کی تیاری شروع کردی دووھلایا اوراس نے بادشاہ کے لیے بہت ی کھیر تیار کردی اور یہ بھول گیا کہ اس کو کسی چیزے ڈھک دیتا اوردوسرے کھانوں کی تیاری میں مشغول ہو گیا تو دیوار کے ایک سوراخ سے ایک زہریلا سانپ لکلا اوراس نے اس دودھ میں مندڈ ال دیا اور کھیر میں اپناز ہر چھوڑ دیا اور کٹا کھڑا ہوا ہے سب کچھ د کھے رہا تھااورا گراس کے اختیار میں سانپ کے بھگانے کا کوئی حیلہ ہوتا تو وہ اس کو دورکر دیتااور

کورت کی ہوئی ہے۔ اندی کھی کر ور ٹازک کوئی جس کی ٹائیس ماری ہوئی تھیں وہ بھی سانپ کی حرکات کو دیس ایک باندی تھی کر ور ٹازک کوئی جس کی ٹائیس ماری ہوئی تھیں وہ بھی سانپ کی حرکات کو دیکھروں تھی اور بادشاہ شکار سے آ کر دن میں واپس آ یا اور غلاموں کو تلم دیا کہ سب سے پہلے میرے سامنے کھیر کھاؤ جب وہ اس کے سامنے رکھی گئی تو گوئی نے اس کواشارہ کیا گروہ ہجی النفات کہ دیکیا کہدرہی ہے اور کتے نے بھونگنا اور چلا نا شروع کیا گراس نے اس کی طرف بھی النفات نہ کیا کا اور زور سے چلا یا پھر بھی وہ اس کا مطلب نہ بچھا اور اس کے سامنے جو کھانے کے لیے روز اندڈ الاکرتا تھاڈ ال دیا گرکتا اس کے قریب بھی نہ گیا اور چلا تا ہی رہا تو اس نے غلاموں سے کہا کہ اس کو ہمارے سامنے جو کھانے کے لیے جب کتے نے بادشاہ کود یکھا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کر ہی لیا تو دورہ خوان پر جا چڑ ھا اور اپنا منہ بجب کتے نے بادشاہ کود یکھا کہ اس نے کھانے کا ارادہ کر ہی لیا تو دورہ خوان پر جا چڑ ھا اور اپنا منہ کوشت بھی پھٹ کر کلڑے ہو گیا اور ہوا ہو گیا اور اس کا حوالت اور اس کی حرکات سے جران رہ گیا۔ پھر ان کوگوئی نے اشار سے کہا کہ جس نے اپنی جان کو بچھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا ایک جس نے اپنی جان کو بچھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا ایک جس نے اپنی جان کو بچھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا اپنے مصاحبوں اور خادموں سے کہا کہ جس نے اپنی جان کو بچھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا اپنے مصاحبوں اور خادموں سے کہا کہ جس نے اپنی جان کو بچھ پر قربان کر دیا وہ خاص سلوک کا

(۱۴۸) ابوعثان مدائن نے بیان کیا کہ بغداد میں ایک شخص ہمارے پڑوں میں رہتا تھا جو بہت سے کتے کھیل کے لیے رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن علی الصباح اس نے کسی ضرورت کے لیے جانا حکا ہوا سے چھے ایک کتا چلنے لگا جواس کے دوسرے کتوں کی بہنست اس سے زیادہ خصوصیت رکھتا تھا اس نے اس کولوٹا نا چاہا مگر وہ نہیں لوٹا۔ یہ خض چل دیا یہاں تک کہ چندا لیے لوگوں کے سامنے بینچ گیا جن سے اس کی دشمنی تھی تو انہوں نے اس پر حملہ کردیا اور اس کو قابو میں کر لیا اور کتا میں ان کود کی دیا ور اس کو قابو میں کر لیا اور کتا ہی ان کود کی دہا تھی ایک درخم لگا تھا۔ وہ اس پر میں ایس پر بھی ایک زخم لگا تھا۔ وہ اپنے مالک کے مکان پر آیا اور بھونکتا تھا اور اس شخص کی ماں اپنے بیٹے کوڑھونڈ رہی تھی ۔ کتے کے زخم کو دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ بیٹے گئل کے بتیجہ میں ہی اس کے زخم آیا ہے اور پورایقین ہو زخم کو دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ وہ نا ہرا ہرا س

حقدار ہے اس کومیر ہے سوانہ کوئی اٹھائے اور نہ دفن کرے تو بادشاہ نے اس کوخو دون کیا اور اس پر

بيقبقير كرايااوراس يروة تحرير لكائي جوتم في پرهي-

تھا کتے نے اس کو پہچانا اور اس کو جھنجوڑ ڈالا اور اس کو چےٹ گیا زاستہ والوں دنے اس کو چھوڑ انے کی ہر چند کوشش کی مگر کوئی بیش نہ چلی تو ایک شور کچ گیا۔اور گلی کا محافظ آیا اس نے دیکھ کر کہا کتے کااس کو چیٹ جانایوں ہی ہے معنی نہیں ضروراس میں کوئی راز ہے اور ہوسکتا ہے کہ یہی وہ خض ہو جس نے اس کورخی کیا تھااور (شوروشغب کوئن کر)اس مقتول کی ماں بھی نکل آئی اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ اس شخص کو چیٹا ہوا ہے اورمحافظ کی گفتگو بھی اس کے کانوں میں پڑی تو اس کو یا د آ کیا کہ بیروہ تخص ہے جواس کے بیٹے کا دشمن تھا تو وہ بھی اس کولیٹ گئی اور اس نے اس پر دعویٰ قتل دائر کیا۔ دونوں افسر پولیس کے سامنے پیش ہوئے تو حاکم نے اس شخص کو مارپید کر کے قید کردیا گراس نے اقرار نہ کیا اور کتا قید خانہ کے دروازے ہے لگا ہی رہا (اور پیچیا نہ چھوڑا) جب چند دن گذر گئے (اور ثبوت نہ ملا) تو اس شخص کو چھوڑ دیا گیا۔ جب میشخص نکلاتو کتا پھر لیٹ گیا۔ تو دونوں کوجدا کیا گیالیکن وہ برابراس کے پیچھے چاتا اور بھونکتار ہا۔ یہاں تک کہ جب وہ صحف اپنے گھر میں داخل ہوا تو یہ بھی اس کے بیچھے بیچھے گھر میں جا گھسااوراس کے ساتھ ساتھ ایک پولیس افسراس طرح جارہا تھا کہ پیخف نہیں مجھ سکا اور وہ بھی گھر میں تھس گیا کتے نے (اندرجا کر) جس جگہ مقتول دیا ہوا تھاا ہے پنجوں سے وہاں کی مٹی ہٹانا شروع کردی پھراس جگہ کو کھودا گیا تو لاش دستیاب ہوگئی پھراس متہم کو گرفتار کر کے زدوکوب کیا گیا تو اس نے اقبالِ جرم کرلیا اور دوسروں کے نام بھی بتادیئے تو شخص بھی قمل کیا گیا اوران کو بھی سولی دی گئے۔ (١٣٩) محربن الحسين بن شداد نے بيان كيا كه ميس نے ايك تحف كود يكھاجس كاايك كتا تھااس کوایے قریب بٹھارکھا تھااور خوبصورت دیباج ہے اس کی پشت کوڈھانپ رکھا تھامیں نے (اس قدرانس کا) سبب یو چھا تو اس نے بیان کیا کہ میراایک ساتھی تھا جس کارہنا سہنا میرے ساتھ تھا۔ہم دونوں ایک سفر کے لیےروانہ ہوئے (اور کتا بھی ہمراہ تھا) اور میری کمرمیں ایک ہمیانی بندهی ہوئی تھی جس میں دینارہی دینار بھرے ہوئے تھے اور میرے ساتھ کافی سامان تھا ہم نے (دوران سفرمیں) ایک جگہ قیام کیا تو میرے ساتھی نے مجھ پرحملہ کیا اور میری مشکیس کس دیں اور مجھے وادی میں ڈال دیا اور جو پکھ میرے یاس تھاسب چھین کر چاتا ہوا اور بیکٹا میرے ساتھ بیٹا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو خلیفہ راضی بااللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے علم سے قید کیا گیا۔ پھر جب اس

نے اقرار ند کیا تور باکیا گیا۔ پھرآ گےوہی صورت پیش آئی جو یہال تحریک گئی ہاور کھا ہے کے خلیفہ نے اپنے غلام کو تنیش

ك لي قائل كرماته بيجابالا خرقائل كواقر اركرنا بردااورووس في كرشر يك بعاك كا-

Crm Com Service Company ر ہا پھر مجھے چھوڑ کر بھا گا اور جلد ہی واپس بہنچ گیا اور اسکے ساتھ ایک روٹی تھی جس کومیرے سامنے وال دیا۔ میں نے اسے کھایا اور کھٹتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پائی تھا تو میں نے اس میں سے پیااور کتے نے باقی تمام رات میرے ساتھ گذاری پھر میں سوگیا۔ جب جا گا تواس کو نہ پایا۔ پھرزیادہ دیر نہ گئی تھی کہ وہ میرے پاس آلیا اور روٹی لیے ہوئے تھا میں نے اس کو کھایا پھر جب تيسرادن ہواتو پھر ميرے پاس سے غائب ہو گياميں نے خيال كيا كدوہ ميرے ليے روثي كرآ جائے گاچنا نچدوہ روٹی لے کرآ گیااور میرے سامنے ڈال دی ابھی میں اس روٹی کو پورا کھانے نہ پایا تھا کہ میں نے اپنے سر ہانے اپنے بیٹے کے دونے کی آوازی اوراس نے ( تھبراکر ) کہا یہاں تم کیا کررہے ہواورآ پ کو کیا قصہ پیش آیا وہ سواری ہے اتر پڑا اور میری مشکیس کھولیں اور مجھے بندش سے نکالا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں میرے موجود ہونے کاتم کو کیے علم ہوااور كس في تم كو جھتك پہنچايا۔اس في كها كدكتا ہمارے پاس روز اندآ تار ہا ہے۔ہم اس كيليے اسكے حصہ کی روٹی ڈالتے تھے وہ اسکو کھا تانہیں تھا (اور لے کر بھاگ جاتا تھا) چونکہ وہ آپ کے ساتھ تھاتو ہم کواس سے تشویش پیدا ہوگئ کہ وہ بغیرآ پ کے تنہا کیسے آتا ہے اور وہ رونی کواپنے منہ میں اٹھا کر لے جاتا ہے اور اسکو چکھتا بھی نہیں پھرا گلے دن بھی اس نے وہی کیا تو ہم کو بخت تشویش ہو گئے۔ پھر میں اسکے پیچھے چھے چلا یہاں تک کہ آپ تک پہنے گیا یہ ہم برااوراس کتے کا قصہ۔ ( ۲۵۰) یوق بھی بیان کیا کہ حارث بن صعصعہ کے چندا کیے دوست تھ جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ان میں سے ایک دوست نے ان کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اوراس سے راہ ورسم پیدا کی اور حارث کے پاس ایک کتا تھا جس کوائ نے پالاتھا۔ ایک مرتبہ حارث اپی سیرگاہ کی طرف نکلا اور وہ مخص اس کے ساتھ نہیں گیا اور وہ اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور اس ے اختلاط شروع کر دیا جب اس کے ساتھ جماع میں مشغول ہوگیا تو کتے نے دونوں پر تملہ کر دیا اور دونوں کو پھاڑ دیا۔ جب حارث والی آیا تو اس نے دونوں کودیکھا اور تمام ماجرا بجھ گیا اور اس کے بعد تمام دوستوں سے ترک تعلق کر دیا اور صرف کتے ہی کو اپنا بھدم بنالیا۔عرب میں بیہ قصه مشہور ہو گیا۔اس نے بیشعر کے: • دمیریؒ نے اس داقعہ پرصعصعہ کی طرف ان اشعار کومنسوب کیا ہے: وما زال يرعى زمتي و يحوطني و يحفظ عرسي والخليل يخون

> فیا عجباً للبحلّ بھتك حُرمتى ویا عجباً للكلب كيف يصون تجب بدوست يركده ميري عزت كرنے لگا تا ب اور جرت سے كتے ركده مي طرح فاظت كرتا ہے۔

كناجيش مير حتى كى مراعات كرتا إدر ميرا بهره ديتا إدر ميراي يوى كي الميداث كرتا إدر دوت خيات كرتاب-

فللکبُ خیر من خلیل یخوننی الله و ینکح عرسی بعد وقت رحیلی یقینا کیا بہتر ہاں دوست ہے جو میرے ساتھ خیانت کرتا ہے اور میری یوی سے میرے کوچ کرنے کے بعد ہم بستری کرتا ہے۔

ساجعل کلبی ما حییت منادمی کی وامنحهٔ و دی و صفو خلیلی ابین جب کندنده رمونگا کے بی کواپنامهم بنائے رکھوں گااورا پی تمام مجت اور دل کالگاؤای کو بخشوں گا۔
اب میں جب تک زنده رمونگا کے بی کواپنامهم بنائے رکھوں گااورا پی تمام مجت اور دل کالگاؤای کو بخصے پیچھے ایک کتا بھی ہولیا (راستہ میں) اس شخص پر چندلوگوں نے جملہ کیا اوراس کوزنمی کر کے ایک گہرے گڑھے میں ڈال دیا اوراس کو شی سے پائے دیا۔ جب وہ لوگ وہاں سے گذر گئے تو کتے نے اس گڑھے پر آ کر پنجوں سے شی مثان شروع کر دی یہاں تک کہ اس شخص کا سر ظاہر ہو گیا اور اس میں سانس کی آ مدور فت باتی تھی۔ پھر کچھلوگوں کا گذر ہوا تو انہوں نے اس کوزندہ نکال لیا۔

(۱۵۴) ابن خلف نے بیان کیا کہ جھے میر ہے بعض دوستوں نے بیان کیا کہ میں باغ میں گیا اور میرے دو کتے میرے ساتھ تھے جو میرے پالے ہوئے تھے۔ میں باغ میں سوگیا۔ دفعتۂ دونوں نے بھونکنا شروع کر دیا جس سے میں بیدارہوا میں نے کوئی بری چیز نددیکھی پھروہ بھو تکے تو میں نے انکو مارااور سوگیا دفعتۂ دونوں نے اپنے ہاتھوں اور ٹائلوں سے بھے اس طرح بلا ناشروع کر دیا جس طرح سونے والے کو جگایا جاتا ہے میں فوراً اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ایک کالاز ہر بیلاسانپ میرے قریب آچکا ہے میں فوراً اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ایک کالاز ہر بیلاسانپ میرے قریب آچکا ہے میں فوراً اٹھا اور اسکو مارڈ الا۔ بیدونوں کتے میری سلامتی کا باعث ہوئے۔ میرے قریب آچکا ہے میں فوراً اٹھا اور اسکو مارڈ الا۔ بیدونوں کتے میری سلامتی کا باعث ہوئے۔ میرے وہ جن اور نکو اور مودہ یہ بچان جاتا ہے کہ وہ ہماری طرف آنے کا ارادہ رکھتا ہے بات ہے کہ وہ ہماری طرف آنے کا ارادہ رکھتا ہے یا بیٹھ پھیر کر جانے والا ہے اور نرکو اور مادہ کو بہچان لیتا ہے تو شکار میں صرف نرکا ہی بیٹھا کرتا ہے اگر چہ رہی جانا ہے کہ زریادہ تیز دوڑ تا ہے۔

اور مادہ کی برنسبت بڑی چوکڑی لگا تا ہے اور مادہ کوچھوڑ دیتا ہے بیرجانتے ہوئے کہ اس کی دوڑ میں تیزی کم ہے اور اس کا سبب بیرہے کہ اس کو بیم معلوم ہے کہ زجب جنگل کے ایک دو چکر لگا تا ہے تو اس کا بیشاب زور کرنے لگتا ہے اور ایسا ہی ہرایک حیوان کا حال ہے کہ جب اس کی گھبر اہٹ بڑھ جاتی ہے تو اس کا بیشاب زور کرنے لگتا ہے اور جب نز ہرن کا بیشاب زور کرتا

ہاور تیز دوڑنے کی وجہ ہے کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کی دوڑ ست اور چوکڑی گھٹ جاتی
ہے تو کتا اس کو دبوج لیتا ہے۔ لیکن ہرنی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیشاب آسانی ہے نکال
دیت ہے کشادہ سوراخ اور نری مخرج کی بنا پر تو وہ پھر تازہ دم ہو جاتی ہے اور کتے کی ایک بڑی
ہمجھداری بیہ ہے کہ جب شکار کے لیے الیے وقت نکلتا ہے کہ پالا اور برف پڑا ہوا ور زمین پر اس
کی تہ جم گئی ہوا ور شکاری ایسے وقت میں نہیں پالگا سکتا کہ ہرن کی کھوری کدھر ہے اور خرگوش کا
موراخ کہاں تو کتا دوڑتا اور دیکھتا ہوا وہیں سوراخ کے موقع پر بی تھہرتا ہے اور اس کے پہچا نے
کا معیار بیہ ہے کہ حیوانات کے سانس اور پیٹ کے بخارات سوراخ کے منہ پر جس قدر برف کا
حصہ مخمد ہوتا ہے اس سے نگرا کر گلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ رقبق ہو جاتا ہے بعنی برف کی
د بیلی ہو جاتی ہے اور بیالی باریک اور گہری بات ہے جس کو کتا ہی پہچا تا ہے اور کتا جب کی کو
یہ بیلی ہو جاتی ہو تھر وہ اس سے بچنا مشکل ہے بجز اس کے کہ زمین پر اس کے سامنے عاجزی
ہورے طور پر گھر لیتا ہے تو اس سے بچنا مشکل ہے بجز اس کے کہ زمین پر اس کے سامنے عاجزی
سے بیٹھ جائیں تو پھروہ اس پر بھونکن بھی بند کر ویتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے قابو میں بچھ لیتا
ہے اور اس بیٹھنے کو عاجزی کی علامت قرار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اپنے قابو میں بچھ لیتا

( ۲۵ م ۱۵ ) ابوبکر بن الحاضة نے اپنے اتالیق ابی طالب المعروف بابن الدلو نقل ہے اور وہ ایک نیک مرد تھے۔مقام نہر طابق میں رہتے تھے کہ وہ ایک رات بیٹے ہوئے لکھ رہ تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت تنگرست تھا تو ایک بڑا چو ہا نکلا اور اس نے گھر میں دوڑ نا شروع کر دیا۔پھر دوسرانکل آیا اور دونوں نے کھیلنا شروع کر دیا اور میرے سامنے ایک طشت تھا میں نے ان میں سے ایک پراسے الٹا کر دیا تو دوسرا چو ہا آیا اور طشت کے گرد پھر نے لگا اور میں خاموش ( دیکھ میں سے ایک پراسے الٹا کر دیا تو دوسرا چو ہا آیا اور طشت کے گرد پھر نے لگا اور میں خاموش ( دیکھ دیا۔ میں گھنے میں مشخول رہا اور وہ ایک گھڑی تک میٹھا ہوا انتظار کرتا رہا پھر واپس گیا اور دوسرا وینار لے کرآیا اور اس مرتبہ ہر بار سے دیار لے کرآیا اور اس مرتبہ ہر بار سے دیار دوسرا نے دینار لے کرآیا اور اس کو ایک گیا اور ایک چوڑے کی خالی تھیلی تھے کر لایا جس میں بید ینار ر کھے زیادہ دیر تک میٹھا رہا پھر واپس گیا اور ایک چوڑے کی خالی تھیلی تھے کر لایا جس میں بید ینار ر کھے ہوئے نے اور میں نے دینار لے لیے باتی نہر ہاتو میں سے میٹھا کیا کہ اب اسکے پاس کچھ باقی نہ رہا تو میں سے میٹا کہ اب اسکے پاس کچھ باقی نہ رہا تو میں نے طشت اٹھادیا تو دونوں بھاگر کر بل میں گھس گئے اور میں نے دینار لے لیے۔

(١٥٥) محد بن عجلان في بيان كياجوزيادك قاتے كرزياداكيدون اكى بينك مين آياتواس

كى نظرايك بلاؤ پر بڑى جو كمرے كے ايك كوشے ميں بيشا تھا۔ ميں اس كو بھكانے كيليے كيا توزياد نے کہااہے چھوڑ دیجئے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ کیوں بیٹھا ہے۔ پھرزیاد نے ظہر کی نماز پڑھی اور واپس بیٹھک میں آ گیا۔ پھرعصر کی نماز پڑھ کر واپس آ گیا اور تمام وقت میں وہ بلاؤ کو دیکھارہا(وہ ای جگہ جما میٹا ہوا تھا) پھر جب غروب مٹس سے پچھ پہلے کا وقت ہوا تو ایک موٹا چو یا ( گھونس) نکلاتو اس پر بلاؤ جھیٹااوراس کو پکڑلیا تو زیاد نے کہا جو مخص کوئی کام کرنا جا ہے تو جا ہے كداس پراس طرح استقلال كے ماتھ جم جائے جس طرح بلاؤ جمار ہاتو وہ ضرور كامياب ہوگا۔ (١٥٦) قاسم بن ابي طالب التوخي في بيان كياكه ين انباريس سلطان كي بازدار كي ما تهيول كماتھ (شكاريس) جاتا تھا۔ايك مرتبہ بازكوايك يتر پرچھوڑا۔باز أزكر يتر سے جاملا۔ يتر نے فوراً ایک جھنڈ میں کھس کرایے آپ کوکانٹوں کے درمیان پہنچادیا جود مال پڑے ہوئے تھے اوران میں سے کانٹوں کی دولمبی شاخیں اینے پنجوں سے بکڑ کر گدی کے بل زمین پر لیٹ گیا اور ٹائلیں الال دیں اس طرح بازے چھینا جاہا۔ جب باز داراس عقریب آگیاتو اڑا اور اسکاباز نے شکار كيا-سبالوگول نے كہا كہ ہم نے اس سے زيادہ بچاؤ كرنے والاكوئى تيتر نہيں ديكھا۔ ( ٢٥٤ ) مصنف فرماتے ہیں كہ وب بولتے ہیں احدر من غواب (كوتے سے زیادہ مخاط) احذر من عقعق (عقعق سے زیادہ مخاط سے کو سے کی صورت کا ایک پرندہ) احذر من ذئب (بھیڑے سے زیادہ مخاط) اورلوگوں نے دعویٰ کیا کہ بھیڑیا اس صد تک اپنا بچاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنی دونوں آئھوں کو بھی بچاؤ میں اپنا ساتھی بنالیتا ہے جب سوتا ہے توان میں ہے ایک کھولے رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی تگہان رہے۔ حمید بن ہلال نے بھیڑیے کے بارے میں کہا ہے: ينام باحدى مقلتيهِ و يَتَّقِى ۞ باخرى الاعادى فهو يقظان هاجع

(ترجمه) (بھیڑیا) اپنی ایک آئی ہے تو تا ہے اور دومری آئی ہے دشمنوں ہے اپنا بچاؤ کرتا ہے تو دہ (بیک دقت) جا گتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔ عسکری نے کہا کہ'' میرمحال ہے کیونکہ نیند ہر زندہ پر چھا جاتی ہے۔'' مؤلف کتاب کہتے

ہیں کہ ان لوگوں کا مطلب یہ ہے ہے ، ہ نیند کے شروع ہونے کے دفت ایک آنکھ بند کرتا اور دوسری کھولے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ نینداس پرغالب آجائے توان کا کلام سیح بن جائے گا۔

عرب كامقوله ب: احذر من ظليم (ظليم عن ياده ماط) ظليم نرشرم ع كوكت بير

CTTO CONTRACTOR OF THE AND CONTRACTOR OF THE

(۲۵۸) ابن الاعرابی نے ہشام بن سالم نے نقل کیا کہ ایک سانپ نے مکاء کا انڈا کھالیا (مکاء ایک سفیدرنگ کا خوش آ واز پرندہے) مکاء نے اس کے سر پر پھڑ پھڑ انا شروع کیا اوراس سے قریب ہوجاتا تھا جی کہ جب سانپ نے اس پر اپنا منہ کھولا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے منہ میں ایک چھوٹی می ہڈی ڈال دی جواس کے علق میں اٹک گئی یہاں تک کہ سانپ اس سے مرگیا۔

(۱۵۹) مروی ہے کہ مدید نے سلیمان ہے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں سلیمان نے پوچھا کہ میری تنہا کی؟ اس نے کہا کہ نہیں بلکہ پور نے شکر کی فلاں جزیرہ میں فلاں دن ۔ تو سلیمان وہاں پہنچ گئے گئے تو ہد ہد نے فضا میں اڑ کرا یک ٹڈی کا شکار کیا اور اس کوتو ڈمر وڈکر دریا میں شلیمان وہاں پہنچ گئے تو ہد ہد نے فضا میں اڑ کرا یک ٹڈی کا شکار کیا اور اس کوتو ڈمر وڈکر دریا میں ڈال دیا اور کہا کہ اے بی اللہ اگر گوشت تھوڑا ہے تو شور ہا بہت ہے ۔ سب کھاؤ جس کو گوشت نہ ملے گاشور باتو ہل ہی جائے گا۔ سلیمان ایک سال تک (جب اسکویا دکرتے تو) ہنتے رہے۔ ملے گاشور باتو ہل ہی ہا ہوں کہ ایک ٹھکا نے پر رہنے والے جانوروں میں ہے جن کے افعال انکی ذہانت پر دلالت کرتے ہیں ایک بیہ ہے کہ چڑیاں صرف ای گھر میں رہتی ہیں جوآ باد ہوا گر لوگ اس گھر میں رہتی ہیں جوآ باد ہوا گر لوگ اس گھر میں رہتی ہیں جو آباد ہوا گر لوگ اس گھر میں رہتی ہیں جو آباد ہوا گر لوگ اس گھر میں کرتا ہے اور کر نے بیا ہوں کہ ہو جاتی ہیں اور کی گھر ف النفاح نہیں کرتا وار جب چڑیا پر کوئی آفت آئی ہے تو اس کے شور مجانے پر تمام چڑیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اس کا بچر گھو نسلے ہے گر جو اٹنی ہیں اور اس کو اپنی ہے جو کوئی چڑیا باتی نہیں رہتی جو اس میں تو تا اور سب اس بیچے کے گر داڑ تی ہیں اور اس کوا ہے افعال سے حرکت دیتی ہیں اور اس میں قوت اور حرکت دیتی اگر سے کیکوشش کرتی ہیں تی کہ دور اسکے ساتھ اڑنے لگتا ہے۔

بعض شکاریوں نے بیان کیا کہ میں نے بسااوقات چڑیوں کو دیوار پردیکھ کرا ہے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی کہ گویا میں اس پر کچھ پھینکنا چاہتا ہوں مگر وہ نہیں اڑتی پھر میں زمین کی طرف ہاتھ کے جاتا ہوں گویا کوئی چیزا ٹھار ہا ہوں پھر بھی حرکت نہیں کرتی لیکن اگر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کنگری چھو بھی لوں گاتواس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہی اڑ جاتی ہے۔
کوئی کنگری چھو بھی لوں گاتواس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہی اڑ جاتی ہے۔
(۱۲۱) کو ترکو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ کوتری بار دار ہوگئ تو کوتر اور کوتری دونوں اپنے نشین کو ٹھیک کرنے میں ایک جاتے ہیں اس کے لیے شکے جمع کرتے ہیں جن سے انڈے مخفوظ

رہیں۔ پھران کوگرم کرتے (سیتے) ہیں اور (اس عمل سے) ان کے مزاج میں تغیر پیدا کرتے ہیں جوان کے جسم کی بوے پیدا ہوتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ان انڈوں کارخ بدلتے ہیں تا کہ انڈے کے تمام جھے پر سینے کا اثر نمودار ہوجائے اور سینے کے اوقات کا زیادہ حصہ مادہ کے ذمہ ہوتا ہے جس طرح بچے کو یا لنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ پھر جب انڈے کا بچہ بن گیا تو چگا دیے کا كام زياده زكى دمهوتا م اورجب بينه بهك كريجه بابرآجاتا م قوه مه بكى جانت بيل كه يجه کا پوٹا غذاکی گنجائش نہیں رکھتا تو بچوں کے حلق میں اپنے حلق سے پھونکتی ہیں تا کہ پوٹا پھول جائے اور اس میں وسعت پیدا ہو جائے۔ پھروہ میہ بھی جانتے ہیں کدا بھی اس میں پیصلاحیت نہیں ہے کہ کھانے کوسہار سکے تو وہ ایسا چگا دیتے ہیں جس میں کھانے کی قوت کے ساتھ ان کی طبعی توت بھی مخلوط ہوتی ہے جس طرح تھن کا تھیں۔ پھریہ بھی جانتے ہیں کہ پیوٹے کو پختگی اور تقویت کی ضرورت ہے تو د بواروں کا شورہ کھلاتے ہیں اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو خالص نمک اور مٹی کی درمیانی چیز ہے تو وہ اس کا چگادیتے ہیں۔جب سیجھ لیتے ہیں کداب پوٹامضبوط ہو گیا پھر دانے کا چگا دیتے ہیں پھر جب پی جان لیتے ہیں کہ اب اس میں پیطافت آگئی کہ وہ زمین ے چگ لے تو چگا دینے نے تھوڑ اتھوڑ ارکتے ہیں تا کہ وہ چکنے کی ضرورے محسوں کرے اور اس كواشان كي لي جوني لي جائ \_ پرجب جان ليتي بين كراب اس مين طاقت بيدا مو چك ہے تو اگروہ پھر بھی ان ہے ہی چگالینا جا ہتا ہے تو اس کو مارتے ہیں اور نہیں دیتے۔ پھر دوسرے عیچے پیدا کرنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔تو نر کی طرف سے بلانے کی ابتدا ہوتی ہے اور مادہ کی طرف ہے دریاگانے کی اور بلانے رہنے کی خواہش ہوتی ہے پھرزم ہوجاتی ہے اور طرح طرح ے پہلوبدلتی ہے پھررکتی ہے وکت کرتی ہے پھر دونوں میں عشق بازی شروع ہوجاتی ہے اور ایک دوسرے کی مانتااور دونوں ہے محبت کی باتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور بوسے بھی اور جفتی بھی۔ (۲۲۲) اور اژدهاکی ماده جب بلاک ہوجاتی ہے تو ده دوسری ماده سے میل نہیں کھا تا۔ یہی جال ماده الروط كا بي المسلم المسلم

( ۲۷۳ ) اور کڑی (کی ہوشیاری یہ ہے کہ ) وہ اپنے رہنے کا گھر ایک ایسا جال بناتی ہے جس میں کھی پھنس جائے تو جب کوئی کھی اس میں الجھ جاتی ہے تو اس کا شکار کرلیتی ہے۔

اور بیان کیا جاتا ہے کہ لیث جو مکڑی کی ایک قتم میں سے ہے زمین پر چے کر اور سائس

(ACLOS) CARROLL CONTRACTOR CONTRA

روک کربیٹھ جاتی ہےاور جب اندازہ کر لیتی ہے کہ تھی اس سے عافل ہےتو چیتے کی طرح جست لگا کراس کوشکار کر لیتی ہے۔

(۲۲۳) اورلومڑی (کی ہوشیاری یہ ہے کہ) جب اسکوغذاکی دشواری پیش آتی ہے تو مردہ بن جاتی ہے اوراپنا پیٹ بھلالیتی ہے تو کوئی پرندہ اسکومردہ بھے کراس پر آپڑتا ہے تواس پر جملہ کردیتی ہے۔ (۲۲۵) اور چھا دڑ (کی ہوشیاری یہ ہے کہ) اس کی نگاہ کمزور ہے اور وہ صرف غروب ہی کے وقت اڑتا ہے کیونکہ وہ ایسا وقت ہے جس میں نہ اتنی روشنی ہوتی ہے جواس کی نظر پر غالب آ جائے اور نہ اندھیرا ہوتا ہے۔

(٢٧٢) اور چيونے اور چيوني گري كموسم ميں مردى كے ليے ذخره كرتے ہيں۔ پھرذخيره کے ہوئے دانوں کے بارے میں ان کوسر نے کا ندیشہ ہوتا ہے تو ان کو ذکال کر پھیلاتی ہیں تا کہ ہوا لگ جائے اورا کشریہ کام چاندنی را توں میں کرتی ہیں کیونکہ اس میں ان کواچھی طرح نظر آتا ہے پھر اگر رہنے کی جگہ تی ہے اور بیاندیشہ کرتی ہے کہ نے پھوٹ آئے گا تو نے کے وسط میں سوراخ کردیت ہے گویا وہ بیجانتی ہے کہ وہ ای جگہ ہے پھوٹا کرتا ہے اوراس کو چیر کر دوگلڑ ہے کر دیتی ہے۔ پھراگر د ھنیے کا بڑے ہے تو اس کے چارکلڑے کرتی ہے کیونکہ تمام پیجوں میں ہے دھنیے کا ہوشیاری میں تمام حیوانات سے بردھ کی اور باوجود بہت چھوٹاجسم ہونے کے اس کے سونگھنے کی طاقت اس قدرقوی ہے اور کسی کی نہیں۔ بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ آ دی کوئی ٹٹری وغیرہ کھا تا ہے اور اس کے ہاتھ سے پوری یااس کا کوئی حصہ گرجاتا ہے اور اس کے قریب میں کوئی بھی چیونی نہیں ہوتی توزیادہ در نہیں لگتی کہ کوئی چیوٹایا چیوٹی اس کو لے جانے کے ارادہ ہے آگیتی ہے اور اس کو اپنے ٹھکانے پر لیجانے کی کوشش کرتی ہے تو اگر عابز ہوجاتی ہے تو اپنے سوراخ میں پلٹ جاتی ہے تو پھر پھے در نہیں گئی کدوہ آ گے آ گے ہوتی ہے ادراس کے بیچھے بیچھے ایک لمے ڈورے کی طرح چیونٹیوں کی قطار چلتی ہوتی ہےاوران کی امداد ہے اٹھالے جاتی ہےتو غور پیجئے کہ کتنی اعلیٰ قوت شامہ ہے جوانسان کو بھی میسرنہیں۔ پھر خالص ہمت و جرأت پر نظر سیجیجے کہ ایسی چیز کو لیجانے کی کوشش کررہی ہے جواس کے وزن ہے کم وہیش پانسو گنا زیادہ ہوتی ہے اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کددوسری چیوئی سے ملتے وقت تھم کر کھ بات نہ کرتی ہواوراس کے کلام کرنے پرتوب

آیت بھی دلالت کرتی ہے:﴿ قَالَتُ نَمْلَةٌ لِمَا لَيْهُلُ الْدُعُلُواْ مَسٰكِنكُونَ ﴾ (ایک چیونے نے کہا:اے چیونٹواایۓ گھرول میں تھس جاؤ)۔

(۲۹۷) اورسانیون میں ہے ایک قتم کا سانپ (بیہ ہوشیاری کرتا ہے کہ) اپنی دم ریت میں مخونس دیتا ہے ( تاکہ وہ نظر نہ آئے ) اورسیدھا کھڑا ہوجا تا ہے (بیکام) دو پہر کے وقت شدت کی گری میں (کرتا ہے) تو کوئی پرندہ جواڑتا ہوا نیچا تر ناچا ہتا ہے وہ ریت کی گری کی وجہ سے ریت پر پیٹھنے ہے اعراض کر کے اس کو درخت کا ٹھنٹھ سمجھ کراس کے سر پر آ کر بیٹھتا ہے اور بیاس کو دبوج لیتا ہے۔

بعن لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے شہروں میں سانپ گائے کے پاس آ کراس کی ٹانگوں پر لیٹ جاتا ہے اور تھن کو منہ میں د بالیتا ہے تو گائے (الیمی بے حس وحرکت ہو جاتی ہے کہ) آواز نکالنے پر بھی قادر نہیں رہتی اور بیدودھ چوس جاتا ہے۔

(١٧٨) (چو ہے كى طرح ايك جانور ہے جس كى دم لمبى موتى ہے اس كور بوع ياجنگلى چوہا كہتے ہیں )اس پر بوع کی بیربات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنابل کدوہ لیعن بخت قشم کی زمین میں بنا تا ہے جو عام سطح سے بلند ہوتا کہ اس کا بھٹ یانی کے بہاؤ سے بھار ہے اور جانوروں کے کھروں کی تھوکروں سے خراب ندمو۔ بیجانور تخت زمین کو گهرا کھود کراہے گھر میں مختلف گوشے بنا تا ہے۔ بعض کوطویل رکھتا ہاوربعض کوآنے جانے کا راستہ بناتا ہے اور بعض کواپیا بناتا ہے کہ باہر کی طرف ہے دیکھ سکے اور بعض اسلنے ہوتا ہے کہ اس میں سے اندر کی مٹی باہر نکال کر چھنیک دے اور بیاب اسکے گھر ہیں جن كراسة جيوات ركمتا بوجب بهي كى طرف سے خطرے كا احساس كرتا ہے دوسرے راستہ نے نکل جاتا ہے اور اسکواپنی ذات کے بارے میں میرسی معلوم ہے کہ وہ بہت بھو لنے والا ہے تواپنا بھٹ بمیشکسی ٹیلے یا پھرکی چٹان یا درخت کے پاس ہی بناتا ہے تا کداگروہ اپنی غذا کی جبچو میں یا كى خطره كى وجدے بھٹ سے دورنكل جائے تو آسانى كے ساتھ پھروباں وائي آجائے۔ (٧٢٩) اور ہرن ہمیشہ اپنی کھوری میں بچھلے یاؤں داخل ہوتا ہے اور اپنی آئکھوں کو باہر کی طرف رکھتا ہے تا کہ اپنی ذات کواور بچیکوا گر کوئی خطرہ واقع ہوسکتا ہوتو اس کاعلم ہوجائے۔ (۱۷۰) ماده بجوسا تھا نڈے دیتی ہے پھر (جس سوراخ میں انڈے دیتی ہے اس) سوراخ کا درواز ہ بالکل بند کردیت ہے اوراس کو جاکیس دن بندچھوڑے رکھتی ہے پھر کھود کرراستہ کھول دیتی ع توبيف پهي چکي دوت بيل-

(۱۷۱) اورگدھ بہت تریق ہے جب مردار گوشت سے خوب ڈٹ جاتا ہے تواڑنے کی قوت نہیں رہتی تو (جب اڑنا چاہتا ہے تو) متعدد بار کو د تارہتا ہے اوراس میدان کے گرد جہاں مردار پر گراتھا چند بار کو د تا ہوا گھومتا ہے پھر آ ہت آ ہت چکر باندھ کراپنے کو ہوا میں اٹھا تا ہے۔ یہاں تک کہ ہواکی بڑی مقداراس کے جسم کے پنچ آ جائے پھر بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔

(۲۷۲) اوربٹی چوہے کو چھت میں دیکھتی ہے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح ترکت دیتے ہے گویا اس کو پنچا ترنے کا اشارہ کررہی ہے۔ بار بار ایسا ہی کرتی ہے تو وہ واپس آجا تا ہے اور وہ ایسا پی نگاہ کا اثر ڈالنے کے لیے کرتی ہے اور اس وقت تک کرتی رہتی ہے کہ وہ گر پڑے (پیضر وزی نہیں کہتمام اقسام ایسا ہی کیا کرتی ہوں ایسی کوئی خاص قتم ہوگی۔ مترجم)

(۱۷۳) اورشیرا کثر اوقات بکری کواپنے دائیں پنجدے تھام کر بائیں پنجدے اس کا سینہ پھاڑتا ہے اوراس کواس کے پچھلے جھے پر جھکا لیتا ہے تو اس کے خون کی دھاراس کے منہ میں جانے لگتی ہے گویاوہ کسی فوارہ کے پاس کھڑا ہے یہاں تک کہ جب پی لیتا ہے وراس کوخون ہے خالی کرلیتا ہے تو پھراس کا پیٹ پھاڑتا ہے۔

(۲۷۴) اور چھر جب اپ رزق کی جنیج میں نکاتا ہے تو وہ پہچانتا ہے کہ اس کو جو چیز زندہ رکھنے والی ہے وہ خون ہے تو جب بھینساد بھتا ہے جانتا ہے کہ اس کی جلد کے پنچاس کی غذا ہے تو اس پر جا پڑتا ہے اوراپنی سونڈ اس میں چھودیتا ہے اوراپئے ہتھیار کے پہنچادیے پر بھر وسرر کھنے والا ہے۔
(۲۷۵) اور شہباز شکار کی جنیجو کی پر واہ بھی نہیں کرتا بلکہ کسی او نچے مقام پر کھہر جاتا ہے جب کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس پر دفعیۃ ٹوٹ پڑتا ہے جب وہ اس کودیکھتا ہے تو اس کی ہمت اس کوئی جانور شکار کرتا ہے تو اس کی ہمت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ بھاگ نکلے اور شکار کواس کے ہاتھ میں چھوڑ جائے۔

اورای طرح سانپ اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں کھودتا اوراس کا کوئی اہتما منہیں کرتا بلکہ دوسرے جانوروں کی کھودی ہوئی جگہ (بل) میں گھس جاتا ہے اوراس میں رہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جانوراس جگہ ہے بھاگ جاتا ہے۔

(۲۷۲)اوربارہ سنگھے کے سینگ ہرسمال گرجاتے ہیں توجب وہ جانتا ہے کہ اب اس کا ہتھیار جاتار ہاتو درندوں کے خوف سے ظاہر نہیں ہوتا توجب وہ ایک ہی مقام میں تھہرار ہتا ہے تو موٹا ہوجاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ موٹا ہونے دکی وجہ سے اس کی حرکت ست ہوچگی ہے اس لیے چھپے
رہنے کی اور زیادہ کوشش کرتا ہے پھر جب اس کے سینگ نکل آتے ہیں تو دھوپ اور ہوا ہیں آتا
ہے اور حرکت اور دوڑ شروع کرتا ہے تا کہ چربی پھل جائے اور گوشت کم ہوجائے پھر جب اس
کے سینگ پورے اور پختہ ہوجائے ہیں تو اپنی تجھلی عادت پرلوٹ جاتا ہے اور بیجا نور سانیوں کو
کھاتا ہے تو اس کو تخت پیاس لاحق ہوتی ہے تو ہ پانی کے گرد پھرتا ہے (گر پیتانہیں) اور پانی سے
صرف اس وجہ سے رکار ہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ پانی زہروں کو جم میں پھیلا دیتا ہے پھر ہلاکت
جلد واقع ہوجاتی ہے۔

(۷۷۷) اور شہد کی تھیوں کے چھتے سیلا بوں کے جھاگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سیداور نیولا جب افعی اور دوسرے زہر ملے سانپون سے لڑ کر ایک دوسرے کو کا شتے ہیں تو بید دونوں اپنا علاج جنگلی شاہترہ سے کرتے ہیں۔

(۷۷۸) اورشہباز کو جب جگر کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ خرگوش اورلومڑی کا جگر کھا تا ہے اوراس طرح حاصل کرتا ہے کہ ان کواٹھا کر ہوا میں لے جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے چند بارایسا کر کے صرف جگر نکال کر کھاتا ہے اوراس سے تندرست ہوجاتا ہے۔

(۱۷۹) اور جب چو ہے اور پچھوکوا کے شخصے کے برتن میں بند کر دیا جاتا ہے تو چو ہا بچھو کے ڈک
کست کو پہلے کاٹ دیتا ہے اب اس کے شرسے بے خوف ہو کر جس طرح چاہتا ہے ماردیتا ہے۔
(۱۸۸) اور جب ریج پچنی بچہ دیت ہے تو وہ اس وقت گوشت کی ہنڈیا جیسا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں پچھونظر نہیں آتے تو اس کو چیونڈوں کے چمٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے چند دنوں تک ہوا میں اٹھائے ایک جگہ سے دومری جگہ لیے لیے پھرتی ہے یہاں تک کہ اس میں تختی آجائے۔
میں اٹھائے ایک جگہ سے دومری جگہ لیے لیے پھرتی ہے یہاں تک کہ اس میں تختی آجائے۔
کودنے کے سوااور کوئی صورت نہیں تو بقدر نیزے کے اچھل جاتی ہے پھرکوشش کرنے گئی ہے اور لیک نہیں جاتی ہے پھرکوشش کرنے گئی ہے اور لیک نہیں جاتی ہے کہ اب بیچنے کی بھتر دوس ہاتھ اچھل جاتی ہے جس سے جال پھٹ جاتا ہے۔

(۱۸۲) اور چیتا جب موٹا ہونے لگتا ہے قوجا نتا ہے کہ (اب موکی اثر سے) مجبور ہوا جا ہتا ہے اور سیاس کی حرکت ست پڑگئی تو دہ اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ زمانہ گذر جائے جس میں چیتے موٹے ہوجاتے ہیں۔ (ACLOUDE SEE SOME SEE

المنابع

اليي ضرب الامثال جوعرب اور ديگر حكماء كى زبانوں پربے زبان حيوانات کے کلام کے حوالے سے جاری ہیں اور بڑی دانشمندی کی دلیل ہیں (١٨٣) عرب كامقوله ب: احذر من غراب (كؤے سے زیادہ مخاط) اور كہتے ہیں كه كۆ ے نے اپ بیٹے ہے كہا كہ جب جھ كونشانه بنايا جائے تو جگہ چھوڑ دے يعني نشانہ ہے جگے۔ اس نے کہااہا جان میں تونشانہ بننے سے پہلے ہی کے تکاوں گا۔ (١٨٨) تعتی نے فرمایا کہ شیر بیار ہوگیا تواس کی مزاج پری کے لیے سب درندے آئے بجز لومڑی کے۔تو بھیڑیئے نے کہا اے باوشاہ آپ بیار ہوئے تو مزاج پری کے لیے سب ہی درندے حاضر ہوئے مگر لومڑی نہیں آئی۔شیرنے کہا جب وہ آئے تو جمیں یاد ولا دینا اس کی اطلاع لومڑی کو بھی ہوگئ تووہ آئی۔اس سے شیرنے کہااولومڑی میں بیار ہوا تو میری مزاج یری كے ليے تيرے سواسب آئے مرصرف تو عى نہيں آئى۔ اس نے كہا مجھے بادشاہ كى بيارى كى اطلاع مل گئ تھی تو میں ای وقت سے بیاری کی دوا ڈھونڈ نے میں لگ رہی تھی شیر نے کہا پھر تو کن نتیجہ پر پینچی لومڑی نے کہا کہ جھے بتایا گیا کہ بھیڑیئے کی پنڈلی میں ایک مہرہ ہے وہ نکال لینا چاہے (اس کا کھانا مفید ہوگا) توشیر نے بھیڑ ہے کی پنڈلی پر پنجہ مارااورلومڑی سرک گئی اورنکل کرراستہ پر بیٹھ گئے۔ جب ادھرہے بھیٹریا ایس حالت میں گذرا کہ اس سےخون جاری تھا تو اس ہے لومڑی نے کہا کہ اے لال موزے والے! جب تو آئندہ بادشاہ کا ہم نشین بے تو اس کا دھیان رکھ کہ تیرے سرمیں سے کیا (خیال مند کے داست سے ) نگل رہا ہے۔ (٧٨٥) شعق نے بیر کایت سائی کہ ہم ہے کہا گیا کہ ایک مخص نے چنڈول (ایک چڑیا جس كے سريكلغي كى طرح كا بھار ہوتا ہے ) كا شكاركيا۔ جب وہ اس كے ہاتھ ميں آگئ تو اس نے كہا كەتومىرے ساتھ كياكرنا چاہتا ہے اس نے كہاكہ ميں تھے ذرج كركے كھاؤں كاس نے كہانہ سکی مرض کا علاج ہوں اور نہ (ایخ تھوڑے ہے گوشت سے ) کسی کا پیٹ بھر سکتی ہوں لیکن

میں تھے تین ایسے کلمات حکمت سکھا تکتی ہوں جومیرے کھانے سے زیادہ کھے نفع دیں گے ان

() Crood () - Exist () () C لطانف عِلميّه میں ہے ایک تو ابھی تیرے ہاتھ میں ہی سکھا دوں گی اور دوسرا درخت پراور تیسرا پہاڑ پر جا کر۔ اس نے کہا پہلا بیان کر۔اس نے کہاجو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر بھی افسوس نہ کرنا۔ پھر جب وہ درخت پر پہنچ گئ تو شکاری نے کہاا ب دوسری بات بیان کرتو اس نے کہا کہ نہ ہونے والى بات كالبهي يقين نه كرنا- جب وه پهاڙ پر پنج گئي تو بولي كهاو بدنصيب اگر تو مجھے ذرج كرتا تو میرے پوٹے میں ہےا یے دوموتی نکلتے 'جن میں ہے ہرایک کا وزن بیں مثقال ہے ( لینی تقریاً ساڑ مصات تولہ) بین کرشکاری استے ہونٹ چبانے لگا اور متاسف ہوا۔ پھر شکاری نے کہا اچھا وہ تیسری بات بیان کر ۔ تو اس نے کہا تو نے پچھلی دو با تیں تو ابھی بھلا دیں اب تيرى كياكهوں - كياميں نے جھے يہيں كہا تھا كہ جو چيز ہاتھ سے جاتى رہاس پرافسوس نہ کرنا۔ میں اور میرے پرسب مل کر بھی ہیں مثقال نہیں ہو کئتے (اور تونے اس کا یقین بھی کرلیا اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پرافسوں بھی کیا) یہ کہااوراڑ کرچلتی ہوئی۔ (١٨٧) عثمان بن عطاء نے اپنے والد نے قل کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک مخص نے عام آ مرورفت سے ایک طرف ایک جال لگایا تو ایک چڑیا نیچے ازی اور جال کی طرف چل کر جال ے کہنے گئی کیابات ہے میں مجھے راستہ ہے ایک طرف ہٹا ہواد مکھ رہی ہوں۔اس نے کہا میں لوگوں کے شرسے الگ رہنا جا ہتا ہوں۔ پڑیانے کہا کیا بات ہے میں تھے بہت دبلا دیکھر ہی ہوں۔ جال نے کہا مجھے عبادت نے گلادیا۔ چڑیا نے کہا یہ تیرے کندھوں پرسٹی کیسی ہے۔ جال نے کہا تارک الدنیا اور زاہدوں کا لباس تو ٹاٹ اور کمبل ہی ہوتا ہے۔ چڑیا نے کہا اور تیرے ہاتھوں میں پراٹھی کیسی ہے۔ جال نے کہااس پر فیک لگالیا کرتا ہوں۔ پڑیانے کہا یہ تیزے منہ میں بیج کیے ہیں جال بولا کہ میں نے مسافروں اور مختاجوں کے لیےر کھ چھوڑے ہیں۔ پڑیانے کہا مافر اور مختاج تو میں بھی ہوں جال نے کہا تو لے لے۔ پھر چڑیا نے اپنا سر جال میں دے دیا اوراس نے چڑیا کی گردن بکڑلی تو چڑیا چلائی۔سین سین (دھوکد دیا گیا دھوکہ دیا گیا) پھرکہا (خداکرے) تیرے بعد مجھے کوئی ریا کارقاری دھوکا نہ دے۔ مجاہدنے کہا کہ بیا یک ضرب المثل ہے جس کی طرف آخرز مانہ کے ریا کارقاریوں کی طرف اللہ عزوجل نے اشارہ کیا ہے۔ ما لک بن دینارنے کہا ہے کہ اس زمانہ کے قاری اس شخص کی مانند ہیں جس نے جال کھڑا كيااوراس ميں گيبوں ڈال ديئے پھرايك چٹيا آئى اور كہنے كلى كدكس چيز نے تخفيمٹی ميں ملا

الله عليه عليه (المرابع) المرابع الم دیا۔ جال نے کہا تواضع نے۔ چڑیا نے کہا تو ایسا دبلا کیوں ہو گیا؟ جال نے کہا طویل عبادت كرنے سے - پڑيانے كہا يہ تھ ميں گيبوں كوں ركھ ہيں؟ جال نے كہا كہ يہ ميں نے روزہ واروں کے لیےرکھ چھوڑے ہیں۔ چڑیانے کہا کہ تو بہت ہی اچھا ہزرگ ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو چڑیا دانہ لینے کے لیے آئی تو جال نے اس کا گلا دبالیا تو چڑیا نے کہا کہ عبادت گذار لوگ ای طرح گلاد بالیا کرتے ہیں جیسے قود بار ہاہے پھر تو آج کے عابدوں میں خیر مفقور ہوگئ۔ (٧٨٤) معانى بن ذكريانے حكايت بيان كى كه كہتے ہيں ايك شير اور بھيڑيا اور لومڑى ساتھى بن گئے اور شکار کے لیے نظرتو انہوں نے گدھے ہرن اور خرگوش کا شکار کیا۔ تو شیر نے بھیڑ یے ے کہا کہ شکار کی تقسیم تو کردے۔ تو اس نے کہا بیتو بالکل تھی ہوئی بات ہے گدھا تیرا ہے اور خرگوش ابومعاویہ یعنی لومڑی کا اور ہرن میرا۔ تو شیر نے پنجہ مارکراس کی کھویڑی جدا کر دی۔ پھر لومرى كى طرف متوجه ہوا اور اس سے كہا خدا اسے ہلاك كرتے تقسيم كے بارے ميں يكس قدر جائل واقع ہوا۔ پھر کہا بیکام تو کر ۔ لومڑی نے کہا کہ اے ابوالمحارث (لیعنی شیر) بالکل واضح بات ہے۔ گدھا آپ کے ناشتہ کے لیے ہے اور ہرن رات کے کھانے کے لیے اور خرگوش کا نقل ورمیان میں کر لیجئے۔شرنے کہاارے کمبخت کتنا اچھا فیصلہ تونے کیا۔ یہ فیصلہ تھے کس نے سكهایا؟ لومرى نے كہا بانساف بھير ہے كاسر برے سامنے ہے (اى نے سكھایا)۔ (١٨٨) حكماء نے امثال ميں ذكركيا ہے كہ بھيڑئے سے يوچھا گيا كدكيابات ہے كو كتے سے زیادہ تیز دوڑتا ہے اس نے کہااسلئے کہ میں اپنی ذات کے لیےدوڑتا ہوں اور کتاا پنے مالک کیلئے۔ (١٨٩) ابو ہلال عسكرى نے بيان كيا عرب كامقولہ بيكراكي بحوكو مجورال كئ \_ پھراس سے لومڑی نے جھیٹ لی تو بجو نے لومڑی کے تھیٹر مارا۔ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے گوہ کے پاس گئے۔ گوہ سے کہاا سے ابالخیل (گوہ کی کنیت) گوہ نے (تواضع سے) کہاتم سننے والے کو پکار ر ب ہو (لینی کہومیں بخوشی سنوں گی) بجونے کہا ہم تیرے پاس ایک فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ گوہ نے کہااس گھر کے فیلے حکمت بھرے ہی ہوتے ہیں۔ بچونے کہا میں نے ایک مجور چگی تھی۔ گوہ نے کہا میٹھا کھل لیا تھا۔ بجونے کہااس کولومڑی نے لیا۔ گوہ نے کہاایک بدكردارنے اسے نفس كولذت پہنچائى۔ بجونے كہا تو ميں نے اس كے تھيٹر مارا گوہ نے كہا تونے ایے قس کوتسکیس دی اور بڑا ظالم تو پہل کرنے والا بی ہوتا ہے۔ بچونے کہا پھراس نے بھی

﴿ کُورِ مَا اِن فِيصَلَمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۹۰) عرب کے حکماء کا قول ہے '' خاطب سے دوبا تیں بیان کر۔ پھراگر دہ نہ سمجھاتو (فاربعہ یعنی) چار عسکری نے کہااس کا مطلب سے ہے کہاگر وہ دوبا تیں نہیں سمجھاتو قیاس کے قریب سے بات ہاں لوگوں میں سے ہے جو چار کو بھی نہ سمجھےگا۔ عسکری نے کہا کہ بعض علماء نے کہا کہ '' بیا لفظ (فاربعہ نہیں) فاربع ہے ۔ یعنی فائم سلک (تو روک لے آگے مت بول) اور وہ (یعنی کہاں تو جیہے)۔ کہاں تو جیہا کا شکار کیا گھراس کو نگلنے کی کوشش کی ۔ چھلی نے کہاا بیانہ کرنا اگر تو نے جھے کھالیا تو جس تیرا پیٹ نہیں بھر سمتی ۔ لیکن تو جھے ہے جس چیزی چاہے تم لے میں تیرا پیٹ نہیں بھر سمتی ۔ لیکن تو جھے ہے جس چیزی چاہے تم لے میں تیرا پیٹ نہیں بھر سمتی ۔ لیکن تو جھے ہے جس چیزی چاہے تم لے میں تیرے بیالی تو منہ کھولا کی منہ کھولا کو منہ ہوگئی کو تیرانی نے کہا واپس آ ۔ چھلی نے کہا میں نے پہلے تیرے لیاس آ کرکون می خیر دیکھی تھی کہا ہوئی کہا واپس آ ۔ چھلی نے کہا میں نے پہلے تیرے پاس آ کرکون می خیر دیکھی تھی کہا ہوئی کو اس ۔

(۱۹۲) ایک میں جاگراتو اس کے پیچھے شربھی اس میں گرگیا۔ دیکھاتو اس میں ایک ریچھ بھی گہرے گڑھے میں جاگراتو اس کے پیچھے شربھی اس میں گرگیا۔ دیکھاتو اس میں ایک ریچھ بھی موجود تھا۔ اس سے شیر نے کہا کہ تو یہاں کب سے ہے؟ اس نے کہا گئی دن سے اور مجھے بھوک نے مارڈ الاتو شیر نے کہا کہ میں اور تو دونوں اس کو کھالیس گے تو دونوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ ریچھ نے کہا جب دوبارہ بھوک گئے گی پھر ہم کیا کریں گے اور مناسب سے کہ ہم اس آ دی سے صلف کیا جب دوبارہ بھوک گئے گئی پھر ہم کیا کریں گے اور مناسب سے کہ ہم اس آ دی سے صلف کرلیں کہ ہم اس کو نکہ بید ہماری اور اپنی رہائی کی کوئی تدبیر کرے کیونکہ بید ہماری بینست حیلہ تکا لئے پرزیادہ قدرت رکھتا ہے تو دونوں نے آ دی سے صلف کیا اب وہ مخض کوئی رہائی کی صورت تکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے کچھروشنی نظر آئی۔ اس نے اس طرف سے کی صورت تکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے کی صورت تکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے کی صورت تکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے کی صورت تکا لئے میں لگا تو اس کو ایک طرف سے کھوروشنی نظر آئی۔ اس نے اس طرف سے موراخ بڑھا نا شروع کیا اور فضا تک راستہ بنالیا تو خود بھی آئر اد ہوگیا اور ان کو بھی آئر اد ہوگیا وار ان کو بھی آئر اد ہوگیا کی دیں کے اس کی دوران کی کو بھی کی دوران کی دوران کی کھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کر دیا ہے کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کے کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کی کو بھی کو بھی کی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی

(۱۹۳۳) ابوب المرزبانی منصور کاوزیرتھا۔ جب منصوراس کوطلب کیا کرتاتھا تو سکڑ جاتا اور گھبرا جاتا تھا۔ پر جب اس کے پاس سے والی آتا تو اس کا رنگ بحال ہوجاتا بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کود کیھتے ہیں کہ باوجوداس بات کے کہ آپ کی باریا بی امیر الموشین کے یہاں

بكثرت موتى إادراميرالمونين آب سے مانوس بھي ہيں جب آپان كے حضور ميں جاتے ہیں تو متغیر ہوجاتے ہیں۔ابوب نے کہااس بارے میں میری اور تبہاری مثال ایک باز اور مرغ کی ی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مناظرہ کیاباز نے مرغ سے کہا کہ میں نے تھنے زیادہ بے وفانہیں دیکھا۔اس نے کہا کیے؟ باز نے کہا تو انڈے کی صورت میں لیا گیا تیرے ما لک نے مجھے سینے کا انتظام کیا اوران کے ہاتھوں میں سے تو بچہ بن کر نکلا پھر انہوں نے اپنی ہتھیلیوں سے تجھے کھلایا۔ یہاں تک کہ تو بڑا ہو گیا تو ایسا بن گیا کہ تیرے پاس بھی اگر کوئی آئے توادھرادھراڑ تااور چیختا پھرتا ہے۔اگر تو کسی او کچی دیوار پر جا بیٹھتا ہے تو وہاں تو مرتبس گذار دیتا ہوباں سے اڑ کرتو دوسری و بوار پر پہنے جاتا ہے اور میں بہاڑوں سے ایسے حال میں پکڑا جاتا جول کہ میری عمر بھی بڑی ہوتی ہے اور مجھے تھوڑ اسا ہی کھلا یا جاتا ہے اور ایک ایک دوروون تک بندش میں بھی رہتا ہوں پھر جب شکار پر چھوڑ اجاتا ہوں تو اکیلا ہی اڑتا ہوں مگر پکڑ کر مالک کے یاس کے تاہوں۔اب مرغ بولا کہ تیری دلیل بیارے یاور کھا گرتو تن پر پڑھے ہوئے بھی دو باز بھی دیکھ لیتا تو بھی ان کے پاس لوٹ کرنہ آتا اور میں ہروفت سیخوں کومرغوں ہے بھری ہوئی و یکھتا رہتا ہوں مگر پھر بھی ان کے ساتھ رات بسر کر لیتا ہوں تو میں تچھ سے زیادہ وفا ذار ہوں (ابوابوب نے پیقصاسنا کرکہا)لیکن اگرتم منصور کی عادت کواس قدر پہچانے جس قدر میں پہچانتا ہوں تو اس کی طلبی کے وقت تمہارا حال میرے حال سے بھی زیادہ خراب ہوتا۔

(۲۹۴) کہتے ہیں کہ ایک بجونے ہرن کو گدھے پر پڑھے ہوئے دیکھا تو ہرن ہے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لے تو اس نے بجو کو بٹھالیا۔اس نے بیٹھ کر کہا تیرا گدھا کیسااچھا ہے۔ پھر تھوڑاسا چلنے کے بعد کہا تیرا گدھا کیسااچھا ہے ہرن نے کہااچھا اتر۔اس سے پہلے کہ تو یہ کہے کہ میرا گدھا کیسااچھا ہے۔

(190) کہتے ہیں کہ ایک بجونے لومڑی کوشکار کیا تو لومڑی بولی کہ ام عامر (لومڑی کی کنیت) کے ساتھ احسان کر ۔ تو اس نے کہا کہ میں مجھے دو میں سے ایک بات کا اختیار دیتا ہوں (ایک کو

 اس کانام سلیمان بن انی مجالد تھا ابوا یوب کنیت۔اس فریب کوجس خوف کااس نے ذکر کیا ہے اس کا سامنا کرنا پڑا با وجوداس کے کہ خلافت ہے قبل منصور پراس کے احسانات تھے۔ ۱۵ اچیش منصور نے اس کے اموال ضبط کر لیے اور تکلیفات پہنچا کرتل کرڈ الا۔مترجم (ACLUADON ESSE SON SESSE AS CO. MITTER THE TOWN

ان میں سے بیند کر کے مجھے بتا) یا بیاکہ میں مجھے خود کھالوں یا (کسی اور کو) کھلا دوں۔لومر کی نے کہا کیا تھے یاد ہے وہ ام عامر (لومڑی) جس نے اپنے گھر میں تھے ہے نکاح کیا تھا۔ تو بجو نے کہا کب کیا تھا۔ یہ بات کرتے ہی اس کا منہ کھلاتو لومڑی چھوٹ کرصاف گئی۔ (٢٩٢) ایک پرندے نے ولیمد کیا اوراہے بعض بھائیوں کو مدعو کرنے کے لیے قاصد رواند کیے۔ایک قاصد نے غلطی کی اور وہ لومڑی کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تمہارے بھائی نے تم کو دعوت دی ہے۔ لومڑی نے کہا سرآ تھوں پر۔ قاصد نے واپس آ کرمنظوری دعوت کی اطلاع دی تو تمام پرندے کھیرا گئے اور انہوں نے کہا تو نے ہمیں ہلاک کرڈ الا اور ہمیں موت کے سامنے پیش کردیا تو قنیرہ نے کہا ہیں ایک حیلہ ہاں کو تنہارے سرے ٹالے دیتی ہول قنیرہ نے جاکرلومڑی سے کہا کہ تمہارے بھائی نے سلام کے بعد بیکہا ہے کدولیمہ پیر کے دن ہوگا۔ آپ بیبتائیں کہ آپ کس جماعت کے ساتھ بیٹھنا پند کریں گی۔ آیا سلوتی کوں کے ساتھ یا کردی کوں کے ساتھ بین کرلومڑی گھبراگئی اور کہنے گی کدمیرے بھائی کومیری طرف سے سلام کہددواور کہددینا کدابوالسرورنے (کنیت زلومزی کی) سلام کے بعد بیکہا ہے کہ جھے پرایک نذر کا پورا کرنامقدم ہے جوایک عرصہ سے جاری ہے میں پیراور جعرات کوروز ور کھتی ہوں۔ ( ١٩٤) ابوعمير المصوري نے كہاا يك بكر اايك مشك كے ياس سے گذر الجر اسكود كيوكر بھا كا تو مشك نے اس سے کہا کہ تو جھے ہے گا ہے میں بھی تیرے ہی مانند تھی اور میرے ہی مانند تو بھی ہوجائےگا۔ (۲۹۸) ابولیم الخطابی فے بیان کیا کہ عرب کی امثال میں سے بیقول بھی ہے لا ارید ثوابك اکفنی عذابك (میں تھے ہے بھلائی نہیں جا ہتا (بس) جھے اذیت پینچانے سے بازرہ) ایابی لسى شاعر كاقول ہے:

کفا نی فی الله شرّك یا خَلیلی این فامّا النحیر منك فقد کفانی (ترجمه)اے بیرے دوست اللہ مجھے تیرے شرے بچالے۔ رہاتیری طرف سے فیر کا پنچنا تواس سے تونے (پہلے سے بی) مجھے بچار کھا ہے (مرا بخیر توامید نیست بدم ساں)۔ (مترجم)

(199) ابوسلیمان نے کہاای کی نظیر ہے عرب کا مقولہ یدک عتبی و انا فی عافیہ پناہاتھ مجھ سے دور رکھاور عافیت میں ہوں اور اس کی اصل ہے ہواس سلسلہ کی ایک بات ہے جو باتیں لوگ جانوروں کی زبانوں کی طرف منسوب کر کے کیا کرتے ہیں کہ ایک چوہا جہت سے گرا تو بتی

اس کواشفے پرسہارادیے کے حیلہ سے سیکہتی ہوئی کا میاب ہونا چاہتی تھی: بسم الله علیك (بسم الله علیك (بسم الله علیك الله بس الله علیك و انا فی مافیة كما پنا دست شفقت دور بی ركھيے ميں بالكل تھيك ہول \_ ' بخشو لي بني چو ہالنڈ ورابى بھلا \_''

( • • ) مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن الحسین الواعظ سے سنا۔ وہ یہ حکایت بیان کرتے سے کہ عیسیٰ بن مربم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گذر ایک بغیرے پر ہوا جو ایک سانپ کو پھڑنے کے لیے روک رہا تھا تو سانپ نے حضرت عیسیٰ علیشا سے کہا کہ اے روک اللہ!اس سے کہدد یجئے کہا گریہ جھسے باز نہ رہا تو میں اس پر ایسی شخت ضرب لگاؤں گا کہ اس کے پر شچاڑا دول گا۔ حصرت عیسیٰ علیشا گذر گئے پھروا پس تشریف لائے تو دیکھا کہ رہا تھا اب تو کیے اُس میں آچکا تھا تو سانپ سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تو ایسا اور ایسانہیں کہدرہا تھا اب تو کیے اُس کے ساتھ ہوگیا؟ تو اس نے کہا اے روح اللہ اس نے جھے صلف کرلیا ہے ( کہ اسے دنوں کے بعدرہا کردے گا تو اگر اس نے میرے ساتھ غداری (بدعہدی) کی تو اس غداری کا زہراس کے بعدرہا کردے گا تو اگر اس نے میرے ساتھ غداری (بدعہدی) کی تو اس غداری کا زہراس کے میرے ساتھ غداری (بدعہدی) کی تو اس غداری کا زہراس

الحمد لِله على احسانه كه ترجمه كتاب الاذكياء آج مودند ٢٣ صفر ١٣٤٢ ه شب پنجشنبه مطابق ١٣/نوم ر١٩٥٣ ء تمام موارعبده الضعيف اشتياق احمد عفا الله عنه

## 4¢0\$ 4¢0\$ 4¢0\$

اِس ترجمه کی پیمیل میں حضرت شخ الاوب مولانا محمد اعزاز علی صاحب احترکی بہت یکی ہمت افزائی فرمات رہے۔ کتاب میں جس قدر عربی اشعار ہیں بندہ کی درخواست پر بالاستیعاب اُن کے ترجمہ کا مطالعہ فرما بیا اور اصل کتاب کو پیش نظر دکھ کر بہت سے ابواب کا پورا ترجمہ احتر سے مختلف اوقات میں سنتے بھی رہے۔ مرحوم نے کتاب کے فتم پر چند دُعا سُر کھمات اسپے قلم سے تحریر فرما دیے جودرج ذیل ہیں: اللّٰهم و فق لمتوجمه ما ینفعه لیومه و غدة و اخو دعوانا ان الحمد لِلله رب العلمین۔ محمد اعز آر علی عنی عند





MARKETTANDER SANDERS OF A SANDERS SANDER

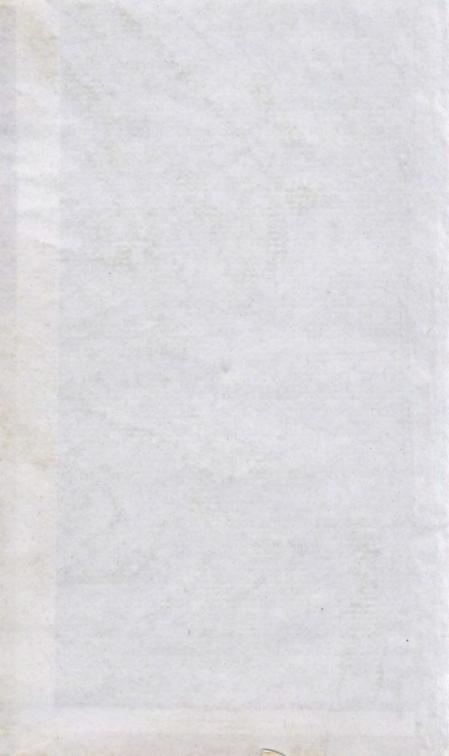

الطالف علمينه المؤلفة المؤلفة



